

مموسوع فقهم بير شائع كرده وزارت او قاف واسلامي المور ، كويت

## جمله هقو ق مجق وزارت اوقاف واسلامی امورکوبیت محفوظ بین پوست بکس نمبر ۱۱۳ ، وزارت اوقاف دا سلامی امور، کوبیت

#### اردو ترجمه

اسلا مک فقه اکی**رمی** (انژیا) 110025 - جوگلائی، پوسٹ بکس 9746، جامعهٔ کمر،نگ دیلی –110025 فون:8779,26982583، وان

> Website: http/www.ifa-india.org Email: ifa@vsnl.net

> اشاعت اول: وسيراهم ومعراء

ناشر

جينوين پېليکيشنز ايندُ ميدُيا(پرائيويٽ نميثيدُ) Genuine Publications & Media Pvt. Ltd.

B-35, Basement, Opp. Mogra House Nizamuddin West, New Delhi - 110 013 ----Tel: 24352732, 23259526,

### وزارت اوقاف واسلامی امور ،کویت

# موسوعه فقهيه

اردوترجمه

جلد – ۱۲

تشبة \_\_\_ تعليل

مجمع الفقه الإسلامي الهنه

#### يني لفوالتغيالين

﴿ وَمَا كَانَ الْمُوَّمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَيُ فَيُ فَا لَيَنْفِرُوا كَافَةً فَي فَلُولًا لَكُولًا لَفَوَ مِن كُلُّ فِرُقَةٍ مُنْهُمُ طَائِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُوا فِي فَلَولًا نَفَرَ مِن كُلُّ فِرُقَةٍ مُنْهُمُ طَائِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُوا فِي الدَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ الدَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾

(سورة توبير ١٣٢)

''اورمومنوں کو نہ جا ہے کہ (آئندہ) سب کے سب نگل کھڑ ہے بوں ، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں ہے ایک حصد نگل کھڑ ابوا کر ہے، تا کہ (بیر ہاتی لوگ) دین کی بچھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ بیرا پی قوم والوں کو جب وہ ان کے باس واپس آجا نمیں ڈراتے رہیں، مجب کیا کہ وہ مختاط رہیں!''۔

"هن يو د الله به خيرًا يفقهه في الدين" (بخارى وسلم) "الله تعالى جس كے ساتھ خير كا ارادہ كرتا ہے اسے دين كى تجھ عطافر ماديتا ہے"۔

## فهرست موسوعه فقهیه جلد – ۱۲

| فقره | عنوان                                                            | صفحه        |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14-  | "گه                                                              | 1~ 1— pm pm |
|      | تعريف                                                            | p.p.        |
| W-1  | متعلقه الغاظة اتباع متأسى بقليد بمواثقت                          | mm          |
|      | تشبه ہے تعلق احکام                                               | mm          |
| ٢    | اول - لباس مين كافر ون سے شبه اختيار كرنا                        | pp          |
| ۵    | حرمت بخبد کے حالات                                               | br. la      |
| 1    | دوم-کفارے ان کے تہواروں میں مشا بہت اختیار کرنا                  | 40          |
|      | سوم -عبادات میں کفارے مشاہبت اعتبارکرنا                          | 42          |
| TP.  | الف – مكروه او تات مين نما زاد اكريا                             | W2          |
| n-   | ب-نمازيس كمرير باتهار كهنا                                       | MA          |
| 114  | ج -صوم وصال                                                      | MA          |
| ۵۱   | ومصرف بيم عاشوراء كاروزه ركهنا                                   | 44          |
| 13   | چہارم-فساق ہےمشابہت اعتباركرنا                                   | 4           |
| 14   | ینجم-مردول کاعورانول ہے مشاہبت افتایا رکرنا نیز ال کے برعکس ہونا | 4.          |
| IA   | مشتم - ذمیوں کامسلمانوں ہے مشابہت اختیار کرنا                    | 1,1         |
| ۱۳-  | "نشبيب                                                           | ~~~~        |
|      | تعريف                                                            | C.F         |
|      | متعلقه الفاظة تهييب بسيب غزل                                     | Cr          |
| ۲    | تشييب كاشرى عكم                                                  | 7"          |
| ۳    | سى الريح كي تشعيب كرنا                                           | 4.4         |
|      |                                                                  |             |

| صفحه              | عنوان                                                         | فقره |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| ~ ~ ~ ~ ~         | تشبيك                                                         | △-1  |
| La ba             | تعريف                                                         | t    |
| La ba             | اجمالي علم                                                    | ۲    |
| 01-62             | تفييه                                                         | 0-1  |
| 74                | تعريف                                                         | t    |
| r'A               | متعلقة الغاظة قياس                                            | ۲    |
|                   | تشييدكاهم                                                     |      |
| MA                | الف خطبها رميس تشبيه                                          | pr.  |
| r 4               | ب قذف (تهت لكانے) من تشبيه                                    | 6    |
| ۵۰                | ج - آدمی کا دوسر ہے کوال کی ناپشد میدہ چیز سے تشبید دینا      | ۵    |
| ۵۱                | تخریق                                                         |      |
|                   | و كيهيئة: الم م تشريق                                         |      |
| 08-01             | تشريب                                                         | 4-1  |
| اھ                | تعريف                                                         | t    |
| اھ                | متعلقه الغاظة إشراك                                           |      |
| ۵۲                | شریک بنانے کا حکم                                             | ۳    |
| اجت نبیس بیوتی ۵۴ | الف-عبادت کی نبیت میں ایسی چیز کوشر یک کرما جس میں نبیت کی حا | ۴    |
| am                | ب- ایک نبیت میں دوعبادتوں کوشر یک کرنا                        | ۵    |
| april 1           | ج المنطق على شركيك كرما                                       | A    |
| ۵۳                | و- ایک طلاق میں گئی مورتوں کوشریک کریا                        | 2    |
| 44-04             | تشميت                                                         | 11-1 |
| దిగా              | تعريف                                                         | r.   |
| ۵۵                | تشميت كاشرق عكم                                               | ۲    |

| صفحه       | عتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فقره |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۵۸         | چھیکنے والے کوکن چیز ول کی رعامیت کرتی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۴    |
| ۵۸         | تشمیت کے شروع ہونے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵    |
| ۵۸         | خطبه کے دوران شمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    |
| 69         | تضاءحاجت کے لئے ہیت الخلاء میں موجود خص کی تشمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    |
| 4.         | اجنبی عورت کی طرف ہے مرد کی تشمیت اور ال کے برعکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Α    |
| AL.        | مسلمان کی طرف سے کافر کی تھمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9    |
| 11         | نمازی کی طرف ہے دوسرے کی تھمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.~  |
| 44         | تنین مرتبہ سے زیادہ چھیکنے والے کی تشمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II   |
| 70-7F      | Marie Contraction of the Contrac | 17-1 |
| Abr        | تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |
| Abr        | متعاقبه الناظة سدل وإسبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r-r  |
| ALC        | اجمالي تقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۴    |
| Z+-40      | تشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9-1  |
| ar         | تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| ar         | أجمالي تقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲    |
| 44         | تشہدے الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳    |
| AF         | الفاظ تشہد میں کمی وزیا دتی اور ان کے درمیان تر تنیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6    |
| 49         | تشهديين بيضنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵    |
| 44         | غيرع بي مين تشهد پره هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | А    |
| 44         | تشهديين اخفاءك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    |
| 44         | تشہد چھوڑنے پر کیام رہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸    |
| 2.         | تشهدين ني كريم عليه مي درود بهيجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9    |
| 29-21      | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 9-1  |
| <b>∠</b> 1 | تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| صفحه  | عتوان                                       | فقره |
|-------|---------------------------------------------|------|
| 41-41 | متعاقته الفاظة تعزير بستر                   | P*-P |
| 41    | اجمالي علم                                  | P    |
| 41    | اول: لوکوں کا ایک دوسرے کی تشمیر کرنا       |      |
| 41    | مندر جدفریل حالات میں تشہیر حرام ہے         | ۵    |
| 44    | مندر جدفیل حالات میں تشہیر جائز ہے          | ٧    |
| 24    | دوم: حاتم کی طرف سے شہیر                    |      |
| 24    | الف-صدود کے سلسلہ کی تشہیر                  | Λ    |
| 22    | ب-تعوير كے سلسله كي شہير                    | 9    |
| ۸۲-۸+ | تشوف                                        | ∆−1  |
| Α.    | تعريف                                       | ,    |
| Α.    | اجمالي عكم                                  |      |
| A+    | الف شب ثابت كرنے كے لئے شارع كاتشوف         | ۲    |
| At    | ب-آزادی کانشوف                              | p.   |
| At    | ج -عدت من تشوف (زبیب وزینت اختیار کرما)     | ~    |
| AF    | و-منگنی کے لئے تشوف                         | ۵    |
| ۸۳    | تشييع البخازه                               |      |
|       | و کیسے: جنازہ                               |      |
| 12-AM | تصاوق                                       | 11-1 |
| AF    | تعريف                                       | Ţ    |
| AM    | تعسادق كأعكم                                | ۲    |
| AP    | س کے تصادق کا اعتبار کیا جائے گا            | ۳    |
| AP    | تعبادق كاطريقه                              | P    |
| AP    | مصادق (جس کی تصدیق کی جاری ہو) میں کیاشر طے | ۵    |
| Aff   | تصادق كالمحل                                | Ч    |
|       | - A-                                        |      |

| صفحه   | عنوان                                                                    | فقره  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ar     | حقوق ملله ميس تفساوق                                                     | 4     |
| ۸۵     | ٹکاح میں تصاوق                                                           | Α     |
| ۸۵     | سابقه طلاق پر زوجین کے تصادق کا حکم                                      | 4     |
| AY     | شوہر کے تنگدست ہونے پر ہوی کے تصادق کا حکم                               | [.~   |
| AY     | تفديق سے رجوع كرنا                                                       | T.    |
| 1+1-14 | لقعج                                                                     | mm-1. |
| A2     | تعريف العرافي                                                            | t     |
| A2     | متعاقبة الفاظ: تعديل اتصويب اتبذيب اصلاح بحرير                           | ч     |
| AZ     | الصحيح كاشر تي عكم                                                       | 2     |
| AZ     | الضيح بي تعلق رسمن والماحكام                                             |       |
| AZ     | اول - حديث كي صحيح                                                       |       |
| . 49   | الصحیح میں عالم کے عمل اور اس کے نتو ہے کا اثر                           | 9     |
| 9-     | متاخرين أصحاب حديث كي تعجيج                                              | 1.~   |
| 9-     | دوم-عقد فاسد کی صحیح                                                     | TT.   |
| 91     | عقد کی تصحیح اس کو دوسر اعقدمان کرکرنا                                   | ll-c  |
| 40     | سوم -عبادت کی تھی کرنا جب ال پر ال کوفاسد کرنے والی کوئی چیز طاری ہوجائے | ra    |
| 94     | چېارم ميراث ميں مسائل کاضيح                                              | 44    |
| 94     | فر اکفن کے مسائل کا تھیجے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے                 | ۲۵    |
| 94     | تغين اصول                                                                |       |
| 94     | يبلا اصول                                                                | 44    |
| 94     | د وسرا اصول                                                              | 12    |
| 94     | تيسرااصول                                                                | FA    |
| 99     | وہ چار اصول جور دور اور ردوں کے درمیان ہوتے ہیں                          |       |
| 99     | جار اصولوں میں سے پہلا اصول                                              | ra    |
| 99     | حیار اصولوں میں سے دوسرا اصول                                            | P* •  |
|        | -9-                                                                      |       |

| صفحہ                      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فقره |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1++                       | ھی رہمولوں میں سے تیسر ااصوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1*1  |
| 1+1                       | ے رہمولوں میں سے جوت اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۲   |
| 1+1*                      | تقييب المساهدين المساهد المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين ال |      |
|                           | د يكھے: گر يف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1+)*                      | تصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                           | ديكھے:صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 1+1*                      | تفيد يق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                           | د مجيعه: تعبادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 1+4-1+1-                  | تصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11-1 |
| T+P*                      | تع في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r    |
| 1-1-                      | معجماقته لقباطة الترم معقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۴    |
| r•m                       | تفسرف،الترام ورعضر کے درمیار الرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŕ    |
| 1+9*                      | تمرف ر تو ئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵    |
| 1+9*                      | کہی تو ع فیصلی تضرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ч    |
| [ <b>*</b>   <sup>†</sup> | د بهمري ٿو ٿا ٿقر لي تصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _    |
| T № 1 <sup>5</sup>        | الب -تضرف قولى عقدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨    |
| [ *   <sup>5</sup>        | ب لفرن قولی غیرعفدی، ال دوبشمیس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| [ * <sup>[7</sup>         | مپرين <sup>ت</sup> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    |
| T * I <sup>™</sup>        | د بهم ی کنشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1*   |
| 1+△                       | تفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                           | د کھیے:صریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 11+-1+4                   | تقرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A-1  |
| 144                       | تَع فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    |

| صفحہ    | عتوان                                                              | أفخره |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1+4     | شرتی حکم                                                           | ۲     |
| F+1     | بصى علم ( بر )                                                     | r     |
| 1+4     | دودھ کے میں وضدن نوع                                               | ŕ     |
| 1+4     | کھیجو رہ مدم مو جوری کے وقت و جب میو نے والی چیز                   | ۵     |
| 154     | ں دور حدل ش ہے و رقلت کے ماہین حکم مختلف ہوگا                      | Y.    |
| 1+4     | شياري مدت                                                          | ٨     |
| 110-1+9 | " i e "                                                            | 1+-1  |
| P+1     | تحریف                                                              | 1     |
| 11.4    | تصفيق كاشرق عظم                                                    | ۲     |
| ff =    | نم زے کسی میور ہے امام کومتنبہ کرنے کے مصلی کا نالی ہجانا          | ۴     |
| 111     | ہے سامنے سے گذر نے والے کوروکتے کے سے نماز پڑھنے والے کا تالی بجا  | ŕ     |
| t th.   | نمي زيين مروكا تالي بيجاما                                         | ۵     |
| t like  | نم زیز سے و لے کا دوسر کے وواقل ہوئے کی جازت و بے کے سے تالی ہجانا | ч     |
| t lije. | نمی زمین ابولعب کے طور پرتالی بجانا                                | _     |
| 1115    | تالی بجائے رکھیت                                                   | ٨     |
| 1115    | خطیہ کے دور بنالی بچانا                                            | 4     |
| 1117    | نماز ورخطیه کے ملاوہ چنگیوں میں نالی بچانا                         | *1    |
| 114-115 | تفقير                                                              | r-1   |
| ۵۱۱     | تَعریف                                                             | 1     |
| ۵۱۱     | جمالي علم                                                          | ۲     |
| 111-011 | تقييب                                                              | 10-1  |
| m4      | تحریف                                                              | 1     |
| 114     | متعاقله الله ظاهمتيل بصبر                                          | ۲     |
| ΠA      | شرى خلم                                                            |       |

| صفحه          | عتوان                                                          | أفشره           |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| rr A          | وں: تصدیب بمعنی قتل دمع وف کیفیت کا حکم                        | ۴               |
| rrA           | المب أرغيل عين لساويصيارنا                                     |                 |
| P11           | و کوپرسولی ن منز کرنے کاطریقه                                  | ٦               |
| th. *         | ب جس نے عمد وہم کو سولی دے کرفش میا ہو یہاں تک کہ وہ مراتیا ہو | -               |
| rr •          | ی تنومری من شر مولی دینا                                       | A               |
| ir •          | دوم:صديب سے تعلق حفام                                          |                 |
| 14.4          | صبیب سازی و رصبیب کوپتانا                                      | 4               |
| r#r           | مصلق ورصليب                                                    | 11              |
| TEE           | صبيب ں چو رکی ملک ہاتھ کا ش                                    | rir             |
| TEF           | صبيب ثلقب كردينا                                               | Ib.             |
| 1664          | و مي او رصيب                                                   | الم             |
| r# f*         | مالى مقاماء ت عين صعيب                                         | ۵۱              |
| ロオードム         | تصوم                                                           | ۱ – این         |
| r# a          | تعریف                                                          | 1               |
| 14.41         | تصوير وتقميل                                                   | r               |
| 1F4           | متعاقله الله ظالمة تما ثيل، رسم مرّ و يق أقشء وثيء قم محت      | A r             |
| rr A          | ال بحث ن تر تبيب                                               | 4               |
| r#A           | لیمی کشم: انسانی صورت سے تعنق رکھنے و لیے حکام                 | 1+              |
| II+* <b>→</b> | د وہم کشم تصویر ( صورتیں بنائے ) کا تھم                        |                 |
| •             | الب الماني يموني جيز کي شم <b>ل خ</b> ويصورت بنانا             | Πr <sup>±</sup> |
| 1 **1         | ب بنانی بھوٹی چیز وں رہے تھے ویر                               | 117             |
| 1 **1         | ی الله تحالی و بنانی بهونی حماد منتان تصویر میں بنایا          | ۵۱              |
| 16" (*        | و سامانات ورور فحقول ق تشوير بالما                             | М               |
| 184484        | ھ حيوال يا انسا پ و تقسوم برنانا                               | ſ <u></u>       |
| THE PE        | تضوير سابقدما اسب ميل                                          | fA.             |
|               | - 1 <b> </b> *-                                                |                 |

| صفحه            | عثوان                                                         | فقره       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| درا بها         | سار می شریعت علی انسا ب با حیوال بی تصویر بنانا               | <b>P</b> 1 |
| با <b>ب</b> الا | پاي <sup>ق</sup> و ب                                          | r •        |
| ma              | د بيسر اقتوب                                                  | rr         |
| ۵۳۵             | مهم الشرط<br>المجمل الشرط                                     |            |
| ۵۳۵             | د بسر ی شرط                                                   |            |
| ۵۳۵             | تيسر ي شرط                                                    |            |
| ۵۳۵             | تبيسر اقو پ                                                   | FF         |
| IP H            | تصویری فی الجمد چرمت کے ہورے میں وہسرے ورتیسرے قو ال کے ولائل | <b> </b>   |
| IIF H           | کیکی عدبیث                                                    |            |
| re_             | و بسمر کی صدیدث                                               |            |
| m_              | تيسر کي عديث                                                  |            |
| ma.             | چو تھی صدیبیٹ<br>پان                                          |            |
| IP A            | ي نيج يل عديث                                                 |            |
| ne A            | تقور کے 7 ام ہوئے و مدے                                       | ۲۵         |
| ne A            | نېکو.<br>مېک                                                  |            |
| p= 4            | د وسر کی و حید                                                | FY         |
| * ۱۱۶           | تبسر ی و حب                                                   | F=         |
| וליו            | چو <sup>®</sup> گ و چې                                        | PA         |
| וליו            | تصورين بنائے ہے تعلق بحث و العصيل                             |            |
| 1 191           | وں ﴿ سَامِيهِ الَّى ﴾ مجمع تصويرين                            | F4         |
| וייו            | د بلم مسطح تصويرين بنانا                                      |            |
| 1 191           | مسطح (مغیرس یو لی) تصویریں بنائے کے بارے میں پالڈوں           | ۴.         |
| יין יין ז       | مسطح تضویریں بنائے کے بارے میں وہمر اقو ں                     | rr         |
| በሶ ል            | سوم                                                           | pp         |
| ir a            | چېږم خولۍ تصور يرس بنانا                                      | P* (*      |

| صفحه         | عتوان                                                                       | فقره  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| IQ.A         | پینجم ب <sub>یا</sub> مان تصویر ی <u>ل ب</u> نانا                           | ۴۵    |
| to A         | مشتم من مضانی ورجندش بهوجات والی چیز و ب سے تصویر یں بنانا                  | PH    |
| to A         | چھٹنم سٹر یوں کے همو نے ( گڑی <sub>د</sub> ) بنانا                          | ۳۷    |
| re A         | الشتم تعليم وغيره جبيسي مصلحت سيضومر بالما                                  | r 4   |
| re A         | تميسري تشم : تصويرين رکهنه ور پاکاستعال کريا                                | * برا |
| IP 9         | جس گھر میں تضویر یں ہوں اس میں از شیتے نہیں واقل ہوتے                       | 64    |
| 141          | ان فی مصنوعات نیرحم دیت و مانات کی تصویرین دکھٹ اور استعمال کرنا            | P P*  |
| 141          | النباب یا حیواں تصویر میں رکھنا اور سنتعال کرنا                             | יזין  |
| 141          | الب للمنطح تصوير وب كاستعمال كريا ورركت                                     | ۵۹    |
| rør.         | ب كافي بهونی تصویر ون كا ستعال كرما و ريكن                                  | ሶዝ    |
|              | ی عصب ں پھولی تصویر وں ورحقا رہے ہے                                         | 6.4   |
| ram<br>Mai   | ترکھی ہونی تصویر وں کا ستعار کرنا ور رکھنا                                  |       |
| ۵۵۱          | بچوں کے جسم ورغیہ مجسم هلونوں کا ستعمال                                     | ۵۲    |
| Fάt          | یے کیڑے بیٹن آن میں تھور یں ہوں                                             | ۲۵    |
| <u>۽ ۾ ا</u> | تكوشىء مكوب يا ال طرح وجيز ون مين حجيوني تصويرون كاستعمال كرما اور نهين ركف | ۵۷    |
| ≟۵۱          | تصويرون بالطرف ديف                                                          | ۵۸    |
| ಕ್ಷಣ         | یک جگه دخل به واجبا ب تصویرین بی بهوب                                       | 4+    |
| 14.4         | يک جگه بی وجوت قبوں کرنا جس میں تصویریں ہوں                                 | 446   |
|              | حرم تصویر کے ساتھ ال صورت میں میا جائے                                      | Als   |
| 14.4         | جب وہ کوئی یک چیز ہوچس نے نفتہ تھا ہے جب وہ کوئی یک چیز ہوچس سے نفتہ        |       |
| r4 r         | تقویریں ورخی زی                                                             | 44    |
| ME           | أعبيه بمنجدون ورمنادت ل جنگيون على تضويرين                                  | 44    |
| MM           | گرچا گھروں ورغیر سد می عنادت گا بھوں میں تصویریں<br>مقدمت                   | 44    |
| ryer         | چونھی کشم: تضویر وں کے حطام                                                 |       |
| Me           | الب -تصویرین وران کے ذریجیدموں میں ت                                        | 4.    |

| صفحه                                    | عتوان                                                                                                                                                                                                         | فقره                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| r4e                                     | تصویریں ور کلات تصویر تلف کرنے میں صوب                                                                                                                                                                        | 44                      |
| arı                                     | تف ویر در چو ر <b>ی ش ب</b> ا تھ کا شا                                                                                                                                                                        | <u>~</u> (*             |
| PPI-API                                 | الضبيب                                                                                                                                                                                                        | ∠-1                     |
| PP                                      | تحریف                                                                                                                                                                                                         | 1                       |
| 14.4                                    | متحاقله الناظة جبر، وصل بمفعيب تطعيم جنموية                                                                                                                                                                   | 4.4                     |
| ME                                      | شركي تشكم                                                                                                                                                                                                     | _                       |
| 149-14A                                 | تضمير                                                                                                                                                                                                         | 1-1                     |
| MA                                      | تحریف                                                                                                                                                                                                         | r                       |
| PFA                                     | متحافقه الله ظاه سباق                                                                                                                                                                                         | ۲                       |
| 144                                     | جمالي علم وربحث كے مقدمات                                                                                                                                                                                     | ۳                       |
| 124-12+                                 | سيبيب                                                                                                                                                                                                         | ∠-1                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 14.5                                    | تحریف                                                                                                                                                                                                         | r                       |
| <u>_</u>                                | تعریف<br>متحافظه نشاطة مد وي                                                                                                                                                                                  | r<br>F                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                               |                         |
| <u> </u>                                | متحافقه الله فالمر وي                                                                                                                                                                                         | r                       |
| <u>~</u>                                | متحافقه ن طاقه بد وی<br>شرق حکم                                                                                                                                                                               | r                       |
| 14 °                                    | متحاقله ند طاقهٔ بد وی<br>شرک هم<br>همهیب کاستر ن طرف د یک                                                                                                                                                    | ۴<br>۴<br>۱۰            |
|                                         | متحافقہ ن طاقہ آ وی<br>شرق تھم<br>مہیب کاستر ب طرف دیل<br>ملائ کے سے ڈ کم کو جیت پر رکھن                                                                                                                      | ۴<br>۴<br>۱۰            |
|                                         | متحافقہ ان طاہ تہ وی<br>شرق حکم<br>ملہ یب کاستر ن طرف و بیص<br>ملائ کے ہے وہ کمر کو جرت مررکھن<br>ملائ کے ہے وہ کمر کو جرت مررکھن                                                                             | r<br>r<br>a             |
| 14 ° 14 ° 14 ° 14 ° 14 ° 14 ° 14 °      | متعاقبہ ننا ظاہر ہو ایک<br>شرق میکم<br>شمیریب کاستر بی طرف و بیص<br>ملائ کے سے ڈ کسر کو جرت پر رکھن<br>شمیریب کا تلف کر دوجیز کاصا <sup>4</sup> میں ہونا<br>شمیریب کا تلف کر دوجیز کاصا <sup>4</sup> میں ہونا | r<br>r<br>2             |
| 12 ° 12 ° 12 ° 12 ° 12 ° 12 ° 12 °      | متعاقلہ شاطۂ تہ ہی شرق تھم<br>شرق تھم<br>مہیب کاستر بی طرف دیک<br>ملائی کے سے ڈ کسر کو جمہت پر رکھن<br>مہیب کا تلف کردہ چیز کاصا <sup>م</sup> میں ہونا<br>تھینی تھیں۔<br>تھین                                 | r<br>r<br>2<br>r-1      |
| 12 ° 12 ° 12 ° 12 ° 12 ° 12 ° 12 ° 12 ° | متعافلہ ان طاقہ آ وی<br>شرق میم<br>ملہ بیب کاستر بی طرف دیلی<br>ملوث کے سے ڈ کسر کو جمہت پر رکھن<br>ملہ بیب کا ملف کر دوجیز کاصا <sup>وس</sup> بھونا<br>انتظامین<br>تعریف<br>حمل عیم                          | r<br>r<br>2<br>r-1      |
| 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | متعاقبه ند طابقه وی<br>شرق هم<br>همیب کاستر ن طرف دیک<br>ماوت کے سے وہ سر کو جمہت پر رکھنا<br>همیب کا ملف کر دہ جیز کاصا <sup>و</sup> ن ہونا<br>انطبیق<br>تعریف<br>حمال هم                                    | r<br>r<br>a<br>r-1<br>r |

| صفحه     | عتوان                                                                                                          | فقره  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 149      | طفیلی بننے کاشر کی حکم                                                                                         | ئا    |
| rA*      | طفیلی رسگوای                                                                                                   | ۵     |
| 144-14+  | تطفيف                                                                                                          | ~-1   |
| rA+      | تحریف                                                                                                          | 1     |
| 1A×      | متحافقه اللهاظة توفيه                                                                                          | ۲     |
| TA v     | حر لي ختكم                                                                                                     | ۴     |
| rA r     | ناپ توں میں میں روک مگانا وراس درستہ میر                                                                       | ۴     |
| IAP      | r. Lin                                                                                                         |       |
|          | و پکھے: طب رمت                                                                                                 |       |
| IAP      | ينظمين المستحد |       |
|          | و کیسے : طب رست                                                                                                |       |
| r1+-1Ar* | تطوع                                                                                                           |       |
| rAP      | تعریف                                                                                                          | 1 1/2 |
| rAP      | تطوع وشميين                                                                                                    | r     |
| rAφ      | تطوع رمشر وعيت وحكمت                                                                                           | ئا    |
| rAb      | الب الندتى لي م خوشنودي حاصل كريا                                                                              |       |
| PAT      | ب عرادت سے مانول مونا ورائل کے دے تیار موجوبا                                                                  | ۵     |
| PAT      | ی فر مس در الی                                                                                                 | ч     |
|          | د الوكور كررميان ۽ جمي تعاون ۽ ال كے درميان تعاقب ت                                                            | _     |
| ΙΔΔ      | مضيو طركمنا وراك ومحبت حاصل كرما                                                                               |       |
| ΙΔΔ      | سب سے نصل تطوع                                                                                                 | A     |
| 144      | شرق تقلم                                                                                                       | ٠١    |
| r4+      | تطوع برابيت                                                                                                    | 11    |

| صفحه                  | عتوان                                                        | أغشره |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 141                   | تطوع کے مفام                                                 | rir   |
| 191                   | وں: من دیت کے ساتھ محصوص حطام                                |       |
| 141                   | الب ونمازتطوع جس کے بے جس عت سنت ہے                          | ph-   |
| 191                   | نم زنطوع رجگه                                                | فإا   |
| 141                   | چوپ په پرخي زنطوع                                            | ۵ٍا   |
| 1981                  | بيية كرغل نماز                                               | ы     |
| 1917                  | فرض نماز اورغل نماز کے درمیا باقصل کریا                      | l_    |
| 1917                  | غل د تضاء                                                    | 1A    |
| 461                   | و جب كا تطوع مين بدر جانا                                    | 19    |
| 194                   | فرض کی و لیگی ہے تطوع کا حصول وراس کے برعکس                  | ۲.    |
| 194                   | ووم اوه حکام بوعیادات ورغیرعه داست دونول میل عام میں         |       |
| 194                   | الب مشروع کرنے کے حد تصوع کوتو ژدینا                         | 14    |
| 199                   | ب لنطوع و شيت                                                | FF    |
| ***                   | ي - تطوع شير ني بيت                                          | r_    |
| <b>f</b> * <b>~</b> f | د تطوع پر احمد سایدنا                                        | FA    |
| ***                   | تطوع كاوجب سے بدر جانا                                       | 14    |
| ***                   | العب يشروع كرنا                                              | ۴٠    |
| FSF                   | ب یے شخص کا نفی مح کرماجیں نے مح سرم (فرض مح) نہیں او رہا ہے | 1*1   |
| F +0*                 | ت نبیت و قور سے التر ام یا تعلین                             | P* P  |
| ۴۰۵                   | , λ,                                                         |       |
| ۴۰۵                   | ھ صجت کا تشاص                                                | P* (* |
| F+4                   | و طهیت                                                       | ۴۵    |
| Fed                   | تطوع ومما نعت کے ساب                                         | FY    |
| F+4                   | الب أن كالممنوعة وأقات على والحصيص والعاملة                  | ۴     |
| 4+4                   | ب فرض نما زق "قامت                                           | ۴٨    |
|                       | -1                                                           |       |
|                       |                                                              |       |

| صفحه    | عتوان                                                 | ففره         |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|
| r-=     | ج بو جازت و ہے کے مختار ہیں اس کا جازت ندوینا         | <b>P</b> 4   |
| r-=     | و مالي تغريبات كون ظ مع جمر ييل ويو ليدتر اردينا      | ۴ "ا         |
| FAA     | ھ کونی یک تربت بھورتطوع کرما جس میں معصیت ہو          | 1 17         |
| FAA     | سوم ۔ تطوع کے وہ احظام جوغیر عماد ت کے ساتھ محصوص میں |              |
| F+A     | يجاب وقبول ورقبضه                                     | 6 4          |
| FAA     | الب عاربيت                                            | 14.64        |
| r +4    | ب ميد                                                 | اثا فا       |
| FT+     | ج محم معیں کے ہے وصیت                                 | ۵۹           |
| F1*     | د نسی معیں پر وقف کرنا                                | <b>اد</b> یا |
| rr+-r#  | تنظیب                                                 | 14-1         |
| Fir     | تَع فِيبَ                                             | r            |
| FIT     | متحافقه الله ظاء تر يل                                | ۴            |
| lk t.t  | شركي هم                                               | ۴            |
| Frr     | مرد و يورت كاخوشبو يگانا                              | ۵            |
| it it   | نم زجعہ کے بے خوشیو بگانا                             | ч            |
| it it   | نی زعید کے بے خوشبو بگانا                             | -            |
| P P*    | روز دور رکا خوشنج کا با                               | A            |
| P P*    | معتلف كاخوشبو بكانا                                   | 4            |
| P P*    | مح میں خوشبو بگا <b>نا</b>                            | -1           |
| FIA     | محرم کے سے کون ی خوشبومباح اورکون می فیرمباح ہے       | tre          |
| P14     | بھول میا واقفیت ہے تحرم کا خوشبو بگایا                | ۵۱           |
| ***     | معنو ند(مغلظه طد ق دک گئورت ) كاخوشبو ستعار كرنا      | М            |
| rrr-rri | تعلير                                                 | △-1          |
| FFI     | تحریف                                                 | 1            |

| صفحه  | عتوان                                                        | <b>أ</b> قفر ه |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| FF1   | متحافثه الله ظاف ب م كهانت                                   | ۴              |
| 144   | بدشگونی و اصعیت                                              | ن              |
| PPI   | الطبير كاشرى حتكم                                            | ۵              |
| rrrr  | تى رض                                                        | 11-1           |
| rrr   | تعریف                                                        | 1              |
| rrr   | متحافقه الله ظافة تناقض وتنازع                               | r r            |
| PPP   | تى بض كالمقلم                                                | ۴              |
| ***   | مبینات کے تق رض میں وجو در جیچ                               | ۵              |
| ***   |                                                              | Y              |
| ۴۲۵   | (*)                                                          | <u> </u>       |
| ۴۲۵   | 79                                                           | A              |
| FFA   | حقوق منذ ميس د لانكل كالتحارض                                | rit*           |
| FF4   | سكو يهول والحديل ورجدح كاتفايض                               | The*           |
| ***   | سدم رہا تی رہنے ور رہتہ و پیراہوجائے کے افغاں کا متعارض ہونا | واا            |
| 144   | يك عي معل على حظام كالتي يض                                  | N              |
| ***   | اصل ورخاج كاتف رض                                            | **             |
| rra   | عب رت (لفظ) ورحسی مثاره میں تھارش                            | PP             |
| r~r~_ | تعاظی                                                        | ∠-1            |
| rra   | تحریف                                                        | 1              |
| FFA   | متحافقه الله ظا عقر                                          | r              |
| FFA   | حم لي تقلم                                                   |                |
| FFA   | توجی ہے تھ کرنا                                              | ۴              |
| rra   | تق طی کے در معید اللہ                                        | ۵              |
| PF 4  | تی طی سے جارہ                                                | Α.             |

| صفحه    | عتوان                                                              | فقره             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| ***     | پخت کے مقامات                                                      | _                |
| r~+     | تى دېد                                                             |                  |
|         | د کھے العو بیز ہ                                                   |                  |
| rom-rm+ | تغديدي                                                             | <b>j</b> * 1— 1  |
| ***     | تع في ي                                                            | 1                |
|         | متعاقبہ ان ظام عبوت الله منا تمام ملت کے ذرایته علی وقیس کے طریقوں | rP A             |
| 444     | سے ہٹا ہوامی مدہ ایساحکم جس کی مدست کی صرحت کی ٹنی ہو              |                  |
| F 6 4   | تعدييت ومشر وعيت وحكمت                                             | lip.             |
| ***     | تعدی و معرفت کے رہے                                                | II) <sup>5</sup> |
| rea     | تعبديات كباب بهونتي مينء البان كيجهه ثاليس                         | ۵۱               |
| 464     | لتحديل ورتعبد کے اعتبارے حکام میں اصل                              | М                |
| rar     | تعبدی اور معقول امعتی کے درمیان مو زنه                             | 19               |
| rar     | تعبديات كالخصوصيات                                                 | ۲.               |
| r0A-r0~ | تغيير                                                              | ∠-1              |
| ٥٥٩     | نے بے اس اور                   | r                |
| ran     | تعيير كيطريق                                                       |                  |
| ۲۵۴     | وں : قنو ں ہے تعبیر                                                | ۳                |
| ran     | ووم افتحل سے تعبیر                                                 | ۴                |
| FAT     | موم فرير عيمير                                                     | ۵                |
| ۲۵4     | چہارم : شارہ کے در اور تغییر                                       | А                |
| ra=     | میشم: خاموثی کے در ایر تعبیر                                       | _                |
| r0A     | تغییر سروکی<br>دیکھیے: رائی                                        |                  |

| صفحه    | عتوان                                             | فقره |
|---------|---------------------------------------------------|------|
| r4+-r6A | ×2."                                              | ~-1  |
| FAA     | تحریف                                             | r    |
| FAA     | ون:مكاتف ر تعجير (عاتر: لتر روينا)                | ۲    |
| 461     | وهم: مدگی پر مدعا عدیدی عائز کی                   | با   |
| ***     | لتجيل                                             | 19—1 |
| 444     | تعریف                                             | r    |
| 444     | معلقه الله ظاه السراح                             | ۲    |
| PHI     | حرالي ختكم                                        | ۴    |
| PHI     | تغيار دانسام                                      |      |
| PHI     | وں: وجود سبب سے وقت عمل میں تنجیل                 |      |
| PHI     | الب سناہ ہے تو بکرنے میں تعمیل                    | ۴۱   |
| FYL     | ب میت و تجیریں شخیل                               | ۵    |
| 444     | ی او میان او میگی مین جنیل<br>می او میگی مین جنیل | ч    |
| PYF     | و البیری جمرے و بے میں تقیل                       | 4    |
| PHF     | ھ اللہ ری ن شاوی کرنے میں چھیل                    | A    |
| HAIL    | و رمضا ب عن افط رعن تعجيل                         | 4    |
| MAIN    | ز منی ہے کوئے کرنے میں حاجی کی تعلیل              | 1+   |
| MAG     | دوم: وجوب سے پہنے عی فعل رہنجیل                   |      |
| MAG     | الب اولات ہے <u>پہن</u> ٹمازی بھیل                | rit* |
| MA      | ب ساں سے پہنے زکاۃ کا لئے میں تھیل                | N.   |
| FFF     | ئ كەرەپ ش <sup>ىقىل</sup>                         |      |
| PPF     | تشم کے کھارہ در حدف (تشم توڑنے) سے پہیے می تغیل   | خانا |
| FHZ     | ک ر وظها رق تغییل                                 | М    |
| FYE     | که رنج کل ده <mark>یل</mark>                      | ī_   |

| صفحه       | عتوان                                                                 | أغره                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PHA        | و و میر موجل (موشر مالی مطالبه ) ی او کینگی مین شیل                   | rA.                 |
| PHA        | ھ معامدہ ضح ہونے سے پہنے فیصد میں خیل                                 | 14                  |
| rzm-rma    | تقدر د                                                                | 1,4-1               |
| P 79       | تحریف                                                                 | 1                   |
| 68.4       | شرقی حکم                                                              | ۲                   |
| 644        | المب معود ثوب كالتحدد                                                 | ۴                   |
| 6.44       | ب یک عی متحدیل حمد عت کا تقد د                                        | برا                 |
| 14.        | تي جمعه كا تحدد                                                       | ۵                   |
| F4.        | و روزه کے کی روکا تحدو                                                | ч                   |
| FET        | ھ احرام على ممنوع کے رسکاب کے تعدوں وہد سے فعد بیکا تعدد              | _                   |
| FET        | و - صفقه ( عفدة ) يل تحدد                                             | A                   |
| FET        | ز رئین یا مرتبی کا تحد د                                              | 4                   |
| 141        | ح بيام مد اديم حل شفعه ركضه والوب كالتحدد                             | *1                  |
| 141        | ط وصيتو پ كا تحدد                                                     | 11                  |
| 141        | ي جو يوب كا تحدد                                                      | rir                 |
| 141        | ک ولیوانکاح کا تحدد                                                   | Į\$r <sup>±</sup> − |
| rwr        | ں -ط <sub>ا</sub> ق کا تحدد                                           | 115                 |
| rar        | م مجنی صیبہ جس پر جنامیت ہوئی ہے )یا جائی( جنامیت کرنے والا ) کا تعدد | ۵۱                  |
| rar        | ب الناظ کے تعدد سے تعزیر کا تعدد                                      | М                   |
| rar        | س کیا می شهر میس قاصیو ب کا تحده                                      | r <u>~</u>          |
| 1-4        | ئ مەكاتىدە                                                            |                     |
| r A +-r ∠~ | تعدى                                                                  | r +- 1              |
| FER        | تعریف                                                                 | 1                   |
| FER        | شرخی ختکم                                                             | ۲                   |

| صفحه    | عنوان                                                   | فقره |
|---------|---------------------------------------------------------|------|
| 120     | اموال بر تحدی                                           |      |
| 4-6     | خصب کرنا ،صاح کرنا ، ورچوری ورشین کے فر رابعہ تحدی کرنا | r    |
| ۲۵۵     | عقو د میں تعدی                                          |      |
| ۲۵۵     | وں اور بیت میں تحدی                                     | ۴    |
| F±Y     | دوم الرجهن على تتحدي                                    | ۵    |
| F±Y     | الب رچن و تحدي                                          | ч    |
| FAY     | ب-مرتبی ب تحدی                                          | _    |
| FAY     | سوم: عا ربیت میں تعدی                                   | ۸    |
| 1       | چې رم : وکا لت علی تحدی                                 | 4    |
| P4A     | پینجم: ب ره میل تعدی                                    | -1   |
| P4A     | ششم: مف ربت عل تحدي                                     | 11   |
| F4A     | ہفتم: باب ورباب ہے کم (عضاءوغیرہ) پر تعدی               | No.  |
| 149     | ،هنتم: "بر و بر تعدي                                    | ĝ.   |
| r_9     | شم اباغيوب و تعدي                                       | n    |
| 14      | و آم: جنگو ب میں تعدی                                   | 14   |
| 149     | وہم سےاطار ق معنی اتقال کے متمار سے تحدی                |      |
| 149     | الب الله المالية والتحدي                                | fA.  |
| FAS     | ب سم ایت کرج نے سے قدی                                  | 14   |
| FAS     | تحدي کے اثر ت                                           | F ~  |
| rAr-rAt | تعديل                                                   | 4-1  |
| FAI     | تحریف                                                   | 1    |
| FAI     | متحافقه الله طاء تجريح                                  | ۲    |
| FAT     | شر کی حکم                                               |      |
| FAI     | الب سكو ايهوب في تحديل                                  | ۴    |
| FAI     | ب غمارتين رکاب في تحديل                                 | ۴    |
|         | -rr-                                                    |      |

| صفحه       | عتوان                                                              | أفشره |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| FAF        | تی ایری کے در ایجاتیم                                              | ۵     |
| FAF        | د من سب علي جن وصيد کے دم علي تحديل                                | ч     |
| r A A-r Ar | تحذيب                                                              | 11-1  |
| FAP        | تح في                                                              | 1     |
| F AP       | متعاقله الله ظانغو مرءنا وبيب تمثيل                                | ۲     |
| FAC        | شرقی حکم                                                           | ۵     |
| MAG        | تحذيب ولشمين                                                       | ч     |
| ۵۸۲        | منتهم ن تحذیب                                                      | A     |
| FAA        | بحث کے مقامات                                                      | TIP   |
| rar-raa    | تحريض                                                              | 1+1   |
| FAA        | تحریف                                                              | 1     |
| FAR FAA    | متحافقه الله ظالا كن بيهاتو رابيا                                  | ۲     |
| F 44       | شرتی ختکم                                                          |       |
| F 44       | وں: پیعام نکاح میں تحریض                                           | برا   |
| F 44       | وم: غیر رحق معتدہ سے پیعام انکاح و تعریش کرنا                      | ۵     |
| 144        | ہے م تکاح وتحریش کرنے کے ان ط                                      | А     |
| F4+        | سوم: فَذَ ف ن تعريض كرنا                                           | _     |
| 164        | جِبارم: مسمال سے ال كافر كے قبل ل تعريض كرما جو سے علب كرنے أيا ہو | 4     |
| 164        | میٹم: فالس صدکا افر رکر نے والے سے رجو شاکر نے دیتھر یش کرنا       | 4     |
| 444        | بحث کے مقامات                                                      | 1+    |
| ram-rar    | تحریف                                                              |       |
| ***        | تح في                                                              | 1     |
| rar        | المب اصولیس کے دویک                                                | ۲     |
| 444        | ب فقهاء کے مردیک                                                   | r     |
|            | -r (~-                                                             |       |
|            |                                                                    |       |

| صفحہ          | عتوان                                             | ففره     |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|
| ram           | معتقد الله ظاه الله بالأن والتمان بالمتقاء        | ۴        |
| r 9r          | شرقي مقلم                                         | ۵        |
| r 4r          | وں اشپروں میں تحریف                               | ч        |
| F46           | دم: قطري على في (تشوير )                          | <u> </u> |
| F 40°         | سوم: وعوى ييل تعريف                               | A        |
| mr9-r90       | 4.7                                               | ∆A-1     |
| F40           | تع يف                                             | 1        |
| 440           | متحافقه الله ظاه صره قصاص مك ره                   | ۲        |
| r 4_          | شرق هم                                            | ч        |
| F 4_          | تعویر کے مشر و تا ہونے رحکمت                      | _        |
| F44           | وه معاصی نز تا میں تعویر مشر و تا ہے              | A        |
| F 44          | تعویر کا حدوقصاص یا کدرہ کے ساتھ جمع ہونا         | 4        |
| <b>*</b> * ►1 | تعویہ اللہ تک کی کالا ہے ورہندہ کالا ہے           | *1       |
| P* ~ P        | تعور يك تفويض كرده مز ہے                          |          |
| P* ~ P        | تفویض کامصب ورائل کے مطام                         | 11       |
| f* +(*        | تعوير بالهزيل جاره فشام                           | TIP      |
| Mr. +15       | جسما في سر علي                                    |          |
| f** +(*       | الب قمل کے در معیقر مر                            | The      |
| r.a           | ب كورْ ب مكا كرتعوم ير                            | ייו      |
| P+4           | تعویر میں کوڑے ماما نے مامقد ر                    | ۵۱       |
| r +4          | 2986 3                                            | M        |
| P1*           | تعویر میں قید کرنے و مدت                          | 14       |
| <b>₽</b> TI   | 29 £ S. 4 2-3                                     |          |
| ۳ıı           | جاا وطنی کے در <b>بع</b> یقع سر دمشر وعی <b>ت</b> | rA.      |
| <b>⊬</b> rr   | جا! <sub>و</sub> طنی ب مدت                        | 14       |

| صفحه         | عنوان                                                             | أفشره       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| P" IP        | ھ ماں کے دریو تحویر                                               |             |
| P" IP        | مال کے در فید تعویر در مشر وعیت                                   | ۲.          |
| 64 B4        | تعزیر بامال کے انسام                                              |             |
| <b>F</b>   F | الب ماںکوائل کے ما مک سے راوک وینا                                | # r         |
| pr tr        | ب. ت. ت.                                                          | **          |
| m ra         | ۍ تغییر ( تبدیلی کردینا )                                         | FF          |
| m to         | و شمیدیک(ما مک بادینا)                                            | <b>F</b> (* |
| m to         | تعوميرن وومري فشمين                                               |             |
| m to         | الب جمره ملام (صرف گاه کرنا)                                      | ra          |
| MIN          | ب محسن قصابین حاصر کرنا                                           | FY          |
| MH           | ق ﴿ قُلُ اللَّهِ مِنْ أَيْثِ )                                    |             |
| MIN          | تو بھی ( ڈ انٹ ڈبیٹ او رجھٹر ہے ) رمشر وعیت                       | ř.          |
| FIE          | توبيح وكعيت                                                       | FA          |
| FIL          | د-ترک <sup>تع</sup> ق(بریا <b>ت</b> )                             | <b>F</b> 4  |
| FIL          | وہ تد م آن میں تعویر شروع ہے                                      | r.          |
| PIA          | وہ تیر م آن میں حدود کے بدلہ میں تعویر مشر وٹ ہوتی ہے             |             |
| PIA          | ننٹس ورہا دوں نفس پرزیا دتی کرنے کے جمہ م                         | 1*1         |
| PIA          | قتل کے جہ م (غمس پر جنابیت )                                      |             |
| PIA          | تقلّ عهد( د نه تیل )                                              | ۲۲          |
| PTA          | قتل شدیر ( دانه قبل کے مث یہ )                                    | m           |
| MIN          | مادوں تفس (جات ہے کم ) پرزیا دتی                                  | ra          |
| P1 74        | وہ زیاجس میں حدیدہوہ ورزیا کے مقدمات                              | PF Y        |
| P P +        | وه فَتَدُ فُ جِسَ عِنْ صَرَيْنِ بِهُوقَ وَرِيرَ بِهِمَاءِ فِهِنَا | ۴۷          |
| PFF          | وہ چو ری جس میں صرفین ہے                                          | ۳۸          |
| ***          | وہ رہز کی جس میں صرفیوں ہے                                        | r 4         |

| صفحه     | عتوان                                                 | فقره       |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|
| rrr      | وہ چیر م جو صد تعور پر کے موجب میں                    |            |
| rrr      | حض وه تهر م جوافر ادریه و قع ہوئے میں                 |            |
| rrr      | حجموتی کو ای                                          | ٠ ١٠       |
| ***      | بالإشابيت                                             | 1 15       |
| ***      | غيرموه ي چا تو رکوما روا النايا ال رکھتر رپهنچيا      | (°   F     |
| ***      | دوس ب مالیت برخرش کرنا                                | 79 87      |
| ***      | مصلحت عامد كوضر ربيهني ني و لي حير مم                 | يا يا      |
| P* P* (* | رشوت                                                  | ۵٦         |
| P* P* (* | مارز میں کا پی حدود ہے تی وز کرنا ورکونا عی کرنا      |            |
| P* P* (* | البيب "قاضى كانا السباني كرنا                         | 6.4        |
| P* P* (* | ب عمل ترک کروینایا عمر و جب ن او سینگی ہے رک جانا     | ~~         |
| rra      | حکومت کے کارند و پ کامقا بلیکریا اور ٹ پرزیا دقی کریا | ŕΑ         |
| rra      | فيديون كالمراز يموما ورجم موت كالجهيبا                | <i>የ</i> 4 |
| rra      | تھو ہے اور چعلی سکوں بی علی کریا                      | ۵۰         |
| rra      | نزور(حعل سازی)                                        | ا ش        |
| rra      | لازم كرده قيمت سے زياده پر فر وحت كريا                | ۵۲         |
| MEA      | ما پہاتوں کے پیما توں میں وصورک و بینا                | ۵۴         |
| FFY      | مشتبر لمر د                                           | ٥٥         |
| MEA      | تعزير كام الطايوب                                     | ۵۵         |
| MEA      | العب موت ہے تعومر کا سقوط                             | rα         |
| MEA      | ب مونی ہے عور رکا مقوط                                | ۵۷         |
| MEA      | توبہ ہے عومر کا مقوط                                  | ۵۸         |
| P179-177 | تحريت                                                 | 4-1        |
| FF4      | تحریف                                                 | 1          |
| 444      | شركا تشكم                                             | ۲          |

| صفحه                             | عتوان                                          | فقره |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------|
| r. r.                            | تعویت رکیفیت او تعویت س کے لیے ہوں             | r    |
| prp .                            | تحزيبت وحب                                     | ۴    |
| rr.                              | تعزيب كاوفت                                    | ۵    |
| rr:                              | تعویت وجکہ                                     | Y    |
| ##T                              | تعویب کے اللہ ظ                                | 4    |
| PP P                             | كيامسم ن سے كالرك تعزيت يوال كے برعكس كر سے گا | ٨    |
| PP P                             | میت کے گھر والوں کے ہے کھاما تیارکرما          | 9    |
| PP PP - PP PP PP                 | تعشير                                          | P=1  |
| Make                             | تح في                                          | 1    |
| <b>L</b> ele                     | مصحف میں تعشیر ( دہالگائے ) کی تا ریخ          | ۲    |
| <b>L</b> LL                      | يتعشير كالمتكم                                 | ۴    |
| ha ha ta                         |                                                |      |
|                                  | و کھھے: پخصب                                   |      |
| hallanda.                        | تحقيت                                          |      |
|                                  | د کیھے: مولا ۃ ، تالع                          |      |
| bu bu lu                         | ريحام                                          |      |
|                                  | د کھیے:تعلیم                                   |      |
| امر امر ا <sup>—</sup> امرام امر | تنعقبي                                         | 1+-1 |
| Marine la                        | تح في                                          | 1    |
| Realist is                       | حل تعنی کے مقام                                | ۲    |
| rr 4                             | منہدم ہوئے ورتقیہ کرنے میں علو ورشل کے حظام    | r    |
| rra                              | گھر کے بناوکوم تحدینا وینا                     | -    |
| rra                              | معلوبا سنل کا روشن د کھوان                     | A    |
| rr q                             | لتغییہ میں دمی کا مسلم ں سے و نبی ہوجانا       | 9    |
|                                  | -r A-                                          |      |
|                                  |                                                |      |
|                                  |                                                |      |

| صفحه            | عنوان                                    | فقره          |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|
| P* Y 1- P* P* I | تغيق                                     |               |
| P* (** )        | تعریف                                    | 1             |
| Marchae I       | متعاقله الله ظاه ضافت الشرط اليمين       | r r           |
| But he But      | تتعيق كاصيف                              | ۵             |
| الما الما الما  | تعیق کے کمارے                            | ч             |
| * 6 6           | العب - ب                                 | _             |
| rea             | پ د و                                    | 9             |
| me4             | <u>ت</u> متى                             | 11            |
| FF              | د می                                     | n-            |
| MOA             | ~ ~ ~ ~ ~                                | ۵۱            |
| MOA             | ۰ کي                                     | 14            |
| rea             | ز _ظل، ک <b>ل</b>                        | r <u>.</u>    |
| ۳۵۰             | ح -لو                                    | 11            |
| rar             | ط کیق                                    |               |
| rar             | ي حيث وريس                               | ***           |
| man             | ک فی                                     | ra            |
| man             | سوم تعیق ن شر ط                          | FA            |
| FAY             | تغير فات پر تعیق کا اژ                   | ۴.            |
| ۳۵۵             | وں: وہ نصر فات جو تعیق کو قبوں کر تے میں |               |
| ۳۵۰             | البياء يواء                              | P* P          |
| ۳۵۷             | ب ک                                      | FF            |
| ۳۵۵             | تي صلح                                   | <b>)</b> * (* |
| ۳۵۷             | , ·ط <sub>ە</sub> ق                      | ra            |
| MAA             | ر سر <del>گ</del> سے                     | PM            |
| man             | J** •                                    | Fi            |
| MAA             | ز مکا شیت                                | ۳A            |
|                 |                                          |               |

| صفحه                     | عتوان                                                                           | فقره        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MAA                      | 5-2.                                                                            | r4          |
| MAA                      | ط والابيت                                                                       | ſ* <b>•</b> |
| r 69                     | روم ءوہ تصرفات ہوتھیق کو تبو کہیں کرتے                                          |             |
| F 69                     | الب - چره                                                                       | 1 9         |
| ۳۵۹                      | ب تر،                                                                           | 64          |
| € దిశ                    | ئ الشھاليٰ ۾ يمال                                                               | مرا دا      |
| MA.                      | <b>&amp;</b> ,                                                                  | مًا مًا     |
| m4.                      | ھ رجعت                                                                          | ۵۳          |
| m4.                      | 25.                                                                             | 6.4         |
| m4.                      | ز وتف                                                                           | <u>۴ ــ</u> |
| 1979                     | ح وكالت                                                                         | ¢Α          |
| M4Z-M44                  | تغييل                                                                           | △-1         |
| MAR                      | تحریف                                                                           | 1 1         |
| MAR                      | حظام و <sup>الت</sup> عييل                                                      | ۲           |
| MAL                      | حظام والتحسيل كے فو الد                                                         | ۴           |
| M.Ah.                    | نصوص رانغس                                                                      | ۴           |
| MAL                      | مدن (معلوم کر نے ) کے طریقے                                                     | ۵           |
| MAIN                     | "بالطريق: فصهريخ                                                                |             |
| M.A.M.                   | د بهم اطريقندة حماث                                                             |             |
| with                     | تغيير اطريقيد: شاره ورسمييه                                                     |             |
| builde.                  | چوق طریقه اسم و برتشیم<br>ا                                                     |             |
| MAIN                     | يا نيجوال طريقه: من سبت ، شهه ورطر د<br>ما يا نيجوال طريقه: من سبت ، شهه ورطر د |             |
| M. Alb                   | چِهن طريقه: "مقيح من ط <sup>وح</sup> فقيق من ط و ردورال                         |             |
| le, Ala                  | صديث معلل                                                                       | A           |
| <u> ተለለ-</u> ۳ኅ <u>∠</u> | متر جم فقهاء                                                                    |             |

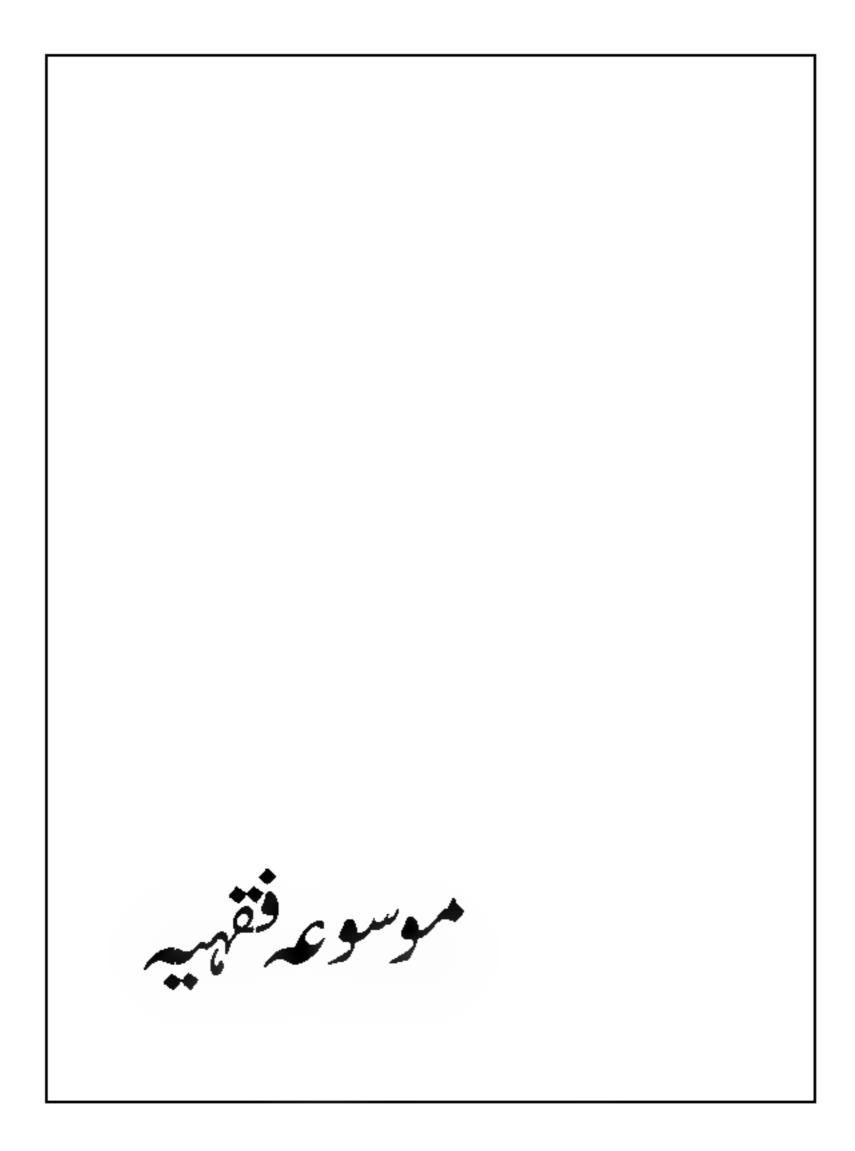

#### یوال کے سب ندیو ۔ کبد امو افقت تشہ سے عام ہے۔

#### . تشبه

#### تحريف:

ا - لغت کے متر سے تُحَدُّ " تھیکہ" کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے:
قشیدہ فلاں بھلاں ( فد سُجھ نے فد سے تصد افقی رہیا )جب
وہ بہ تظف اس کے مثل ہوتا ہا ہے، ور دو چیز وں کے درمیاں
مش بہت یہ ہے کہ ب دونوں کے درمیاں کی وصف علی شتر ک
بیاجا ہے، ور کی ہے ہے: "آشیدہ انورید آباہ" ( میٹا ہے وب ب
کے مش بہت او ایس میٹا باپ ل صفات علی ہے کی صفت علی اس کا
شر یک ہو ۔

مقرب ء کے بہاں اس لفظ کا ستعمال اس کے تعوی مفہوم سے مگر نہیں ہے " ۔

#### متعقه غاظ:

۲ - ال میں سے ''اہا ت''،''تا ک'' ور'' تھلید'' میں ڈن پر بحث '' ہا ت'' کے زیرعنو ہاگر رچکی ہے۔

سا - ورال بی میں سے مو افقت بھی ہے، جس کا معنی ہے: کسی قوں یافعل یا بڑک یا عقد دوغیر دمیں دو اشخاص میں سے یک کا دومر سے کے ساتھ شریک ہونا ،خواد یا مشار کت ال دومر مے مصل کے سب ہوہ

#### تشبہ ہے متعلق حکام:

ول- باس میں کافروں ہے تشہہ ختیا رُسنا:

الله ورجمبور فی فعید ال طرف کے میں کہ بول س فدب کے مطابق الکید ورجمبور فی فعید ال طرف کے میں کہ بول س کا رکا تھا ہے اس کو ستھی الکید ورجمبور فی فعید الفتی رکر نے والے والے مقال دیا کے الفتار سے کا فرقر رویا ہو نے الله یک الله یک

لأحظ م كل مدي ١٣٠١ - ١

القتاوس جديه ۱۳ سام. لاختي ۱۳ م ۵۰ مام لو تليل ۱۳ سام. الناج ولو تليل ۱۳ سام. الناج ولو تليل پيامش العطاب ۱۳ م ۳۵ مي افتتاجه ۱۳ م ۱۳ هم مي بيد در العطاب ۱۳ م ۱۳ مي افتتاجه ۱۳ م ۱۳ مي مي بيد در العطاب الموليم ۱۳ مي العطاب ۱ مي العطاب ۱۳ مي العطاب ۱۳ مي العطاب ۱۳ مي العطاب ۱۳ مي العطاب ۱ مي العطاب ۱۳ مي العطاب ۱۳ مي العطاب ۱۳ مي العطاب ۱۳ مي العطاب ۱ مي العطاب ۱۳ مي ال

مدیث: می سب به مقوم فهو منهم " ر وایت ایوراو ۱۳ ۴ ۳ هیم هیم و منهم " ر وایت ایوراو ۱۳ ۴ ۳ هیم اط استیم"
 ۱۳ هیم ۱۹ هیم ۱۹ هیم ۱۹ می مالش کی مدید کی و دیدتر ادریا ہے۔

م ابو بهاش البديه ٣٣٣٠

معجم عمر للقد بمعهم توسيط، ٥٠ عر"-

۳ سر عابد بن ۱۳ ماه مع بولاق، وهنه الله شرع ۱۳ ما الروقا فی ۱۳ ۰ ما. ش ب القراع ۱۳ ۹ س

چنانچ کریمعوم ہوج نے کہ ال نے حقیقت نفر کے عقد د ہے نہیں، بنکہ مثلاً تیدیوں کوچھٹکار ولائے کے مقصد ہے و راہر پ میں وافل ہونے کے سے زمارہ عرصا ہے تو اس بر نقر کا حکم نہیں مگایا ج نے گا ۔

ایک قول میں حصیا ہے رہے رکھتے میں ور مالکید میں سے الله الشاط في جو بحث ل ہے الل ہے بھی ليكن ما خو و بھوتا ہے كہ جو محص كافر كے محصوص لياس عين ال عيمش بيت افتيا ركرے، سے كافر تهيل قر رويا جاے گا، الله ياك ال يحقيده كو افتيا ركزے، ال ي ک وہ زبال سے موحد ہے اور وں سے تقدر بی کر رہا ہے، ور امام الوطنیفہ نے فر مایا ہے کہ کوئی بھی محص یہاں سے ای دروازہ سے نظے گا جس سے اس میں داخل ہو ہے، ور یہا ن میں دخوں زبوں سے اتر ر وروں سے تصدیق سے ہوتا ہے اور بیدونو بچیز یں موجود میں 🐣 ۔

حنا بعد کے مرویک جوالیات کلار کا شعار ہے اس میں کلاری من رہیت افتیار کرنا حرام ہے، بہوتی فر ماتے میں: گر کونی مسلمان یک بیت افتیا رکز ہے جو ہل و مد کا شعار بال کی ہے ہیا ہے سید پر صبیب انظا نے تو یچر م ہوگا ورد ہم ہمعاصی ناظر کے وہ اس سے کافر بھی نہیں ہوگا ۔ ۔

ورثا فعیدیش ہے تو وی ں رہے میہ ہے کہ جوزنا روغیر دہشے وہ میت ند ہوئے ن صورت میں کالزئیس ہوگا 🐣 ۔

حرمت شهر کے حالت: افتہاء کی عبارتوں کے تنبع سے وضح ہونا ہے کہ وہ کدار کے

محصوص ل من ميں ال سے تشبہ افتال ركز نے والے كے نفر كو چند قياد

ے عمل بدرواسدم ش کرے ماحدرانی کہتے ہیں: کلا رکال ک

الحقي ركريا ربد او الل وقت بهوگا جبيد و رالا بارم على ايب سياج يه ،

و را گھرب میں سے ریڈ اوقر رویناممیں نہیں ہے، یونک ال بات کا

التمال ہے کہ سے دوم المائل فائل فاجوجیس کے فالب ہے میا بیاک

ہوتو وہ طام کی دیئت میں ان ( کدر ) کی می لفت ہر مامور نہ ہوگا،

یونکہ اس میں اس کوضر رہوگا، بلکہ مجھی مجھی سوی کے ہے ظام ی

البيئت ميل ال كاشريك بهوما مستحب مدو جب بهومًا جبكه أس مي كوني

د يې مصلحت بهو، چيت پ کودي ان وکوت دينا، ورمسلم نو پ کوباخبر

کرٹے کے ہے یہ کے پوشیدہ امور پرمطع ہوتا میا مسمہ ٹوں ہے

ل کے ضر رکا واقع کرنا ور کی طرح کے دوسم سے چھے مقاصد، ور

جباب تک وار الا مدم ور وار الجر من کاتعیق ہے جس میں اللہ نے

ہے وین کو امر از بخش ہے ور اس میں کالروں پر دلت مسط ی ہے

٣ - مث ربيت الحتيار كرما بداخه ورت يهوه چناني بو محص ميمل ضرورغا

کے اس ن تلفیر نہیں و جانے و الہد کر کونی محص بنی مریمی

زمارہ عد سے ورقید ہوں کوچھڑ نے کے سے وار الحرب میں داخل ہو،

یا لیمل جنگ بیل وطوکہ و ہے ورمسمی تو س کے سے وشموں کے

ور ب رہر جز بیعائد کیا ہے بتو اس ش می لفت مشروع ہے ۔

یں تیمید کر ماتے میں: گرمسلماں و رامحرب یا د رامکفر میں

مع مقید کرتے میں، آن میں سے پکھ یہ میں:

ہے ال پرمجوریو گیو ہو " ۔

\_tr ∧∂¢⊅

و المطار المراور يكس صول الدين أ ومصوعد القام لتميى منعه سارص ۲۹۹ ضبع مشبو ب

اقتذ ء مصر اط بستتیم تخفیق ؤ کثر ناصر مقتل ۸۰۰ می۔

القتاول ابر سيها مش جديه ٢٠٣٠، اشروق مع القروق ١٠٠ -

ش ف القتاع ١٨٨٣ ل

ام وهير الط عل من 19 \_

حوال معلوم كرئے كے مقصد ہے كرے تو اس كالفير تبيل ب جے وں مال حرح گری ورم دی دور کرنے کے سے گر یے سر یر مجوسیوں کو فی مگائے تو اس کا تلفیہ نہیں ں جانے ہ " ۔ ے – کالٹر وں کے ساتھ محصوص چیز میں منٹ بہت افتایہ رق جانے جیسے میسانی کا جیٹ ور میہودی کا کیپ (ٹوٹی)۔ مالکید نے الد اد تے گھن کے ہے ک کے ساتھ پٹر وابھی مگانی ہے کہ مشاریت افتیار ا کرنے والا ال کے در بچہ گر جا گھر وغیر ہ کا متم م کرے 🐣 🗕 🗛 – منٹ میت انقلیا رکزیا ہے وقت میں ہو جب منتعیں کہا تک رکا شعار ہو، ال ججر فے حضرت الس كى حديث يون كى ہے كا انہوں نے یک حماعت دیکھی آن رسبر جادری تھیں تولز مایا: یاتو کویا خیبر کے یمبود میں میں میکر بل جحرفز ماتے میں: یمبود کے واقعہ سے سندلاں كرنا ال وانت محيح بهوكا جب سبري ور ب كالشعار بهوه وربيهات عد یں منتم ہوچک ہے، کہد وہ مہاح کے عموم میں داخل ہوگئ ہے ہ ۔ 9 - مش بہت افتای رکرنا لفر ن طرف میں ب وجیہ ہے ہو، چنانج جو شخص هنو از و تسنح کے طور پر مش بہت افتایا رکر ہے وہم مدنہ بیس ہوگاء بلكه وه فاسق بهومًا جوسز كالمستحق بهونا بيء بيده لكيد كالمسلك بيا ال ۱۰ - ال کے ساتھ ساتھ یا بھی (وجن میں رہے ) کہ غیر مذموم جیز میں مش بہت افتایا رکر نے نیر ﴿ ن جِیزِ وَ مِ مِیں تَشِیهِ مقصود نه ہوتا ہو

نہیں افتیا رکرنے میں کوئی حرج ندہوگا۔

صاحب" الدرائق"، کہتے ہیں: (المر) تاب سے )مشاہرے افتیا رکرنام چیز میں کروہ نہیں ہے، بلکہ مذموم چیز وں ورڈن میں تشبہ مقصود ہوتا ہے ں میں کروہ ہے۔

بش م كتي بين: يل نه مام الو يوسف كو ميخو ل كور العيد بور سين كو ميخو ل كور العيد بور سين كور سين كور سين الله بور سين الله بور سين الله بين الله ب

ووم - تنار سے ن کے تہو رو سیس مش بہت فقیور رائا:

اا - کدر سے ان کے تہواروں علی مش بہت افقیور کرنا ناجرہ ہے،

ال ہے کہ حدیث علی آیو ہے کہ: "من قشیم بھوم فھو مسھم" " (بوشھی کسی قوم ہے مش بہت افقیور کرے وہ ای علی میں ہے ہے)، ورال کا مصب کدر کے تم محصوص امور علی مسمی ٹو سے کو و انت کرنے ہے قریت ولانا ہے، اللہ تن لی لئر واتا ہے: "وس تنوصی عنک الی ہوگہ ولا استصاری حتی تنیع ملتھ ہم، فیل توصی عنگ الیہ ہوگہ ولا استصاری حتی تنیع ملتھ ہم، فیل

الفتاون البدية ٢١١، الفتاون الريبي الشركر جديه ٢٣٣٠، و البطار ٩٠٠ ل

٣ الفتاول جديه ٢ ١٥٠

ام الرقاني، ١٦٠ اشرح المعير ١٠ ١٣٠٠، حدير الوظيل ١٩٨٨.

م حظرت لن ہے 1 الدرای الوم عمیهم مطب بسد" وحافظ س القم بے پی کمات ادالیت ۱۹۳۰ اور حظام می الدمہ ۱۳ ۱۵۵ مالش والات یا ہے۔

۵ فقح الرين ۱۵۵ هيم اسلاب

۱ مشرح المعير عهر ۲۲ مه الريقا في ۱۸ سال

س عابدين ٢٠ م، القتاون الهديرة ٢٠٠٠

۳ حظام مل المدمه ۳ ۳۳، ثالغ كرره معهم مهم عيمي المدخل لاس عاج ۳ ۲ ۲، ۸ ۲، و ۳ ب امشرعيد لاس مفلح سر ۴۰، ش ف القتاع سر ۳ ب

اِنَّ هَدى الله هُو الْهُدى، و لئى النَّيْعَتْ أَهُو اَءِ هُمْ بِعُد الْمَدِيُ اللهُ مِنْ وَلِيَّ فَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلا للهُ اللهُ عَلَى وَلا للهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اور بینی نے حضرت میں سے روابیت ال ہے کہ نہوں نے فر مایا:
جمیروں ال زوان مت کیھوء ورمشر کیان کے بھو رواں کے دل ال ال
عرادت گا بھوں میں نہ جوہ اللہ اللہ علی کہ اللہ وضحت با زی بھا ہے۔
ورحضرت عبد اللہ اللہ علی عمر ورضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ
نہوں نے فر مایا: جو محص جمیروں کے ملک سے گز رے اور ال کا فوروز
ورفیر جان من ہے ، ور ن سے مش رہت افتیار کرے میں ان تک ک
سے میں مرج نے فوقی مت کے دل اللہ کو نہیں کے ساتھ شایا

ورال سے بھی کہ جو رقبعہ نمیاز ورروزوں میں بی طرح محملہ شریعت مجئے ور ب مناسب کے ہے آن کے ورے میں اللہ سجانہ و تعالی کا ار اُن د ہے: انگی اُمَاۃِ جعلیا منسکا ہُم ماسکواؤہ " " (ایم نے میں کے واضے کیے طریقہ (وائے وعی دے کا) مقرر کر رکھا ہے ، کہ وہ ال پر چلے والے میں )۔

البدائيو ريس ال كے ساتھ شريك ہوئے ورش م من اللہ يل اللہ كے ساتھ شريك ہوئے يس كونى فرق نيس ہے، ال سے ك

پور ہے جو رہی مو افقت افتیار کرنا تقریبی مو افقت کرنا ہے، ورال ل پکھیٹر و کیس مو افقت کرنا تقر کے حض شعوں میں مو افقت کرنا ہے ، بلکہ ہو رشر بیتاؤں کے محصوص تر بن امتیاز ات اور ال کے خمایاں تر بن شعور میں سے ہوئے میں البد ال میں مو افقت کرنا شر کئے تقری محصوص تر بی جیز وں اور ال کے خمایاں تر بی جی رول میں مو فقت کرنا ہے ۔ ۔ میں اور ال کے خمایاں تر بی جینی رول میں مو فقت کرنا ہے ۔ ۔ میں مو فقت کرنا ہے ۔ مو کرنا ہے ۔ میں مو فقت کرنا ہے ۔ میں مو فقت کرنا ہے ۔ میں مو فقت کرنا ہے ۔ مو کرنا ہے ۔ م

الاضی فی سافر ماتے میں اکونی محص نور وز کے دی کونی ہے جے اور اس کے ملا وہ کسی ور در نہیں جربینا تھا تو گر ال کا مقصد فالفروں وطرح ال دی و تعظیم کرنا ہے تو بیا تھا تو گر ال می علیم اسراف وہ تھم کے ہے کیا ہوہ ون کی تعظیم کے ہے نہ میا ہوتو بیا تو اللہ واللہ ور گر میں ہوگا ، ور گر نوروز کے موقع پر کسی انس اس کو پھھ بدیہ کر ہے ، ور منس ہوگا ، ور گر نوروز کے موقع پر کسی انس س کو پھھ بدیہ کر ہے ، ور کسیم میں موگا ، ور پر جال صرف لوگوں کی عاوت کے مطابق کر ہے تو ایس میں موگا ، ور پر چاکہ اس دن کوئی ایس عمل ایس کو بھی اس کو کا ایس عمل ایس عمل ایس کر ہے تو ایس عمل ایس کر ہے تو ایس میں ہوگا ، ور چا ہے کہ اس دن کوئی ایس عمل نہ کرتا ہو ، ور فالفر وں سے میں یہ جا میں نہ کرتا ہو ، ور فالفر وں سے میں یہ جا میں نہ کرتا ہو ، ور فالفر وں سے میں یہ جا میں ایک ہو تا ہو ، ور فالفر وں سے میں یہ جا میں ایک ہو تا ہو ، ور فالفر وں سے میں یہ جا میں میں نہ کرتا ہو ، ور فالفر وں سے میں یہ جا میں میں در کرتے ہے اور کی سے میں یہ جا میں میں در کرتے ہے اور کا کرنے ہو ایس در سے میں یہ جا میں در کرتا ہو ، ور فالفر وں سے میں یہ جا میں در کرتا ہو ، ور فالفر وں سے میں یہ جا میں در کرتا ہو ہو ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ ور فالفر وں سے میں در کرتا ہو ہا ہو کہ ہوتا ہو کہ ور کرتا ہو کہ ور کرتا ہو ہو ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو ہوں کرتا ہو کہ ور کرتا ہو ہو ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کوئی کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو ک

ور مالکیہ بیل سے این لقاسم نے مسمان کے سے یہ کروہ ا قر اروپا ہے کہ وہ میسانی کے تہو رکے موقع پر بدلد بیل سے بدیہ پڑی کرے، ورانہوں نے ال کوال کے تہوار کی تعظیم ورال کے گفر میں اس ورمی ورت گر دوما ہے ہے، ورجس طرح تہواروں بیل کی رہے من دیت افتیار کرنا ما ہورج سی طرح ال بیل س ورمش دیت

ققه والصراط استقيم عام

لفتاول کانبه بهاش جدیه ۳ سامه، اور کیصهٔ الفتاول البدیه ۳ ۱ سام ۱ سام، سامهٔ الفتاول البوسیه بهاش جدیه ۱ سامه، ۱۳۳۳، حاشهٔ س عابدین ۵ ۱ ۲ م، الفتاول و نفرویه ۱ ۱۲ مدل مجهو فی حل برا و ۱ ۱ ۱۰ نامع کرده، کشب اعتمیه ب

٣ مدخل لاس عاج ٣ ١٠٥٠ حظ مهد الدمه ٣ ١٥٥

\_ M + 0,40. +

٣ - ظام الدر ٣ ١٣٠٠ ع

\_12 20.+ r

اقتیار کرنے و لے مسمال وروبیس و جانے ہے ال سے روبان کے اللہ میں اور دوبیس و جانے ہے اللہ میں اور دوبیس و جانے ہے

چنانچ ہو محص سے ہو ہو اس میں ضاف عادت وجوت کرے اللہ اللہ وجوت آبوں میں جا ہو مسلم نو سامیں ہے جو محص سے ہو وہ اللہ ہو اور مسلم نو سامیں ہے جو محص سے ہو وہ اللہ ہو اور کے مادوہ ابقید واقات میں عادت کے برخلاف ہو تو سے آبوں نہیں سے جو آئ ہے گاہ مصوص الل وقت جب ہو ہو اللہ جیزوں میں سے ہو آن سے سال مثل دیو اللہ جینے اللہ جیزوں میں سے ہو آن سے سال مثل دیا ہے اللہ جیزوں میں سے ہو آن سے سال مثل دولی جاتے ہو ہے ہو ہو ہے اللہ جیزا ہے ہو ہو ہے ہو ہو ہے ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہا ہے گاہ سامی کے موقع ہو ہو ہو ہو ہو ہا ہے گراہ سالہ ہو ہو ہو ہو ہا ہے گراہ سالہ ہو ہو ہو ہو ہا ہے گراہ سالہ ہو ہو ہا ہے گراہ سالہ ہو ہو ہو ہا ہے گراہ سالہ ہو ہو ہو ہا ہے گراہ سالہ ہو ہو ہو ہا ہے گراہ ہا ہے گراہ ہو ہا ہے گراہ ہو ہا ہو ہو ہو ہا ہے گراہ ہو ہو ہا ہے گراہ ہو ہا ہے گراہ ہو ہو ہا ہے گراہ ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہا ہو ہا ہو ہو ہو ہو ہا ہو گراہ ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہا ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہو ہا ہو ہو ہا ہ

ال کے ساتھ میں جو شخص نہو روں میں گھا رہے میں رہیں افتایا ر کرے ال کومیز او بنا و جب ہے ۳۔

جب س تک ال چیز وں کا تعلق ہے آن کو کل رہے ہو روں کے موقع پر ہوز روں میل ہے ہیں تو ال میں ج نے میں کوئی حری تہیں ہے ، موقع پر ہوز روں میل ہے ہیں تو ال میں ج نے میں کوئی حری تہیں ہے ، موز مایا کی روابیت میں اوم احمد نے اس کی صرحت کی ہے ، ورز مایا ہے کہ آئیس تو ال کے میں ورت ف توں ورگر بوں میں ج نے ہے روکا ج نے گا ، روی والات میں سے وہ چیز یں جو باز رمی چی جاتی ہیں تو ال سے تبیس ( روکا ج نے گا ) گر چیدال می زیر د تی ورشیس کا تصد تبیس می وجید ہے کر ہے ۔ س

النصيل کے بے ديکھے" عيد"۔

سوم -عبد من بلک منار سے مش بہت ختیار سرنا: عمادت بلک رائے مشاہبت افتیار کرنا کی جمعہ کروہ ہے، وراس وب بلس من سے مشاہبت افتیار کرنے کی پچھٹالیس ہوئیں:

#### نب عَمروه وقات مين نماز د أرنا:

۱۲ - کناری عمادت میں مشاہبت و جبہ سے نبی کریم سلطان نے کراہت کے واقات میں نمازی مما نعت فرمانی ہے۔۔

چنانچسسم نے حضرت عمر ویل عبستان حدیث عل و ہے کہ كي كريم عليه في فرماي: "صل صلاة الصبح، ثم أقصوعي الصلاة حتى تصلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تصلع حيل تصبع بين قربي شيطان، وحيد يسجد بها الكفار، ثم صن فإن الصلاة مشهودة محصورة حتى يستفن الضن بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حيسد تسجو جهسم، فإدا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محصورة حتى تصنى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قربي شيطان وحيسد يسجدنها الكفار" " (صبح و نماز يرهو پيرطوع شس تك نماز سے رك جاوہ یہاں تک کہ مورج بعد بوج ہے ، ال سے کے طاوع کے وقت وہ شیطات کے دونوں سینگو یا کے درمیان سے طاوع ہونا ہے، ور آل وفت کار ال کو تحدہ کرتے ہیں، پھر نماز پر معود ال سے کہ نمازیش یں مگدموجود ہوتے میں بہاں تک کریا پیٹیر و کے فقد رتھیر جانے ، پھر نماز سے رک جاوہ ال سے کہ ال واقت جہنم کو جوز کا یا جاتا ہے، پھر جب سابیہ کے یہ تھے تو تماز براحوہ ال سے کا تماز میں مانکہ موجود ہوتے میں، یہاں تک کیعصری نمازیر صلو، پھر تر وب عمس تک

قند والمصرط بستنيم لاس شمه ، فتح القديد ٢٠١٠ شيع حياء التراث العرب، الكافى لاس عمد البر ١٥٥ ، ارتجير سي على الخطيه ١٠٠ ه استا لع كرره رار المعرف، معلى ١٠ هـ مع يوس

قق والصراط استقيم ١١ ٥ ٥ ـ

٣ - ش ف القتاع عمر ٣ . ألبع و يحميره ٣ ٢٠٥٠.

r (1 ب اشرعیه لاس معلم عهر ۱۳۰۰، قند واهر اط استقیم ۴ م ۵ م

مدیک صر صلاة نصبح " ر به این مسلم ۱۰۰۰ شیم مجلی ا

نموز سے رک جوہ الل سے کہ وہ شیطاں کے دونوں بینگوں کے درموں نو سی کہ درموں نو سی کہ درموں کے میں اس کو تجدہ کر تے میں )۔

والمات کر اہمت سے تعلق حام والعصیل کے سے در کھھے:

موسوعة التقریبہ ہے ۱۳۵۰ء واللت الصلاق فقر در ۱۳۴۰۔

#### ب-نمازييل كمرير باتحدر كهنا:

حق کے متی شک مل علاء فات دو ہے ، اور تو سیجے حس پر محققیں اور الل الفت وحریب اور می شیں میں سے الشرفا تھا تی ہے ہے کہ متحصصو وہ ہے جا اس حال میں ما پڑھے کہ اس فا ہو تھ حاصر ہ ہر ہو ہے مسلم شرح الووں ما مطبع مصلحة المصر بيد إلى ميں۔

- مدیث: بھی رسوں مدہ مائی یہ یصنی ہوجل محتصوا " ر وہیں بھی رسوں مدہ مائی یہ یصنی ہوجل محتصوا " ر وہیں ہے او مسلم ایسان میں اور مسلم ایسان ہے اور مسلم ایسان ہے ۔
   میں بھی ہی ساتھ میں میں میں اور مسلم ایسان ہے ۔
- م یک سر نیل سے تذکرہ علی روس ابو مفحی س و یو بیت بھا یہ ستج ۱ ۱ ۵ م مشج مسلام سے و ب

جامیں ہود" الریبود سے مشاہرت ندافتی رکرو)۔ انعصیل کے سے دیکھے:"صارق"۔

#### ج - صوم و صال:

ور نمی بی مدت میں ہوں سے مش بہت ہے، جیس کہ حفرت بیر بل خصاصیہ آب ال حدیث میں صرحت ب تنی ہے جس کو احمد، طر الی، سعید بل منصور نے ، نیر عبد بل حمید اور بل الی حاتم نے بی تفیہ وں میں بیر بی خصاصیہ بی دو کیلی تک (پہنچنے والی) سیح ند سے عمل میں ہے، وہ لز ماتی میں: میں نے دو دنوں کے صوم وصال کا

عمدة القال ب ما 19 هيم المعير ليا مي مسلم. شرح الوول 1 1 م معى 1 8 هيم رياض، الشرح الصعير ١٠٠٠ م

- ہ م ابو یو علی اور ہ م مجھ ہے صوم وصل ہی ر تنظیر او بی اس طرح ورہ تھے ہے در ہے کہ ال سے رمیاں اتھا ۔ یا گی وہ حاشیہ سی عامہ ہیں ۳ ۸۴ م اور کیصے وقعی سر سے شیع یاض۔
- مدیث: لا بواصنو، سب کاحد منکم و روایت بخاب هم مهر ۱۹۳۸ شیج استانی براید.

راده بياتو مجھے حضرت بثير نے منع بيا ويز مايا ك: مي كريم عين التي نے ال سے منع فر مایا ہے ۔ ورفر مایا:"یفعل دیک استصاری ولكن صومو كما أموكم الله، أتمو الصيام الي اللين، فبإدا كان اسيل فاقطور ١٠٠ يكل شهاري كراتے سي، المترتم ال طرح روزہ رکھوچس طرح محمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزہ کو رہ تک یور کرو، پھر جب رہ ہے آج ہے تو افض رکزلیا کرو)۔

امام احمد نیر مالکیدن بیک جماعت حرتک وصال کے جواز ن الأكل ہے، وريكي قول سى ق ، بل الكند روز بل شريعه كا ہے۔ ور ٹا قعیہ کا دوم اقول ہیا ہے کہ صوم وصال حرام ہے، مالکیہ یں سے من العربی نے بھی ال قور کو سی تھر رویا ہے ۔ ۔ النصيل كے يو كيسية" صوم".

# و - تعرف يوم ناشور عكاروز دركفن:

10 - حصر يهود سے مش ميت ب وجيد سے صرف يوم عاشور وكا روزه ر کھنے کو اگر وہ آتر رویتے میں تقوی میں تیمید مام حمد کے نکام کامتناف جھی پہرے ۔ ۔

چنا نیمسلم نے حضرت بل عمالیؓ سے روامیت ق ہے کہ نہوں نے فر مایا: جب رسوں اللہ علیہ نے بیم عاشور عرکاروزہ رکھا وراس کے روز ہ کا تھم دیا تو صی یہ نے عرض میا: ے اللہ کے رسول اسیاب ون

ہے جس و تعظیم میہود و منساری کرتے میں وتو رسول اللہ عظیم نے الرباية "فإدا كان أنعام المقيل إن شاء الله صما اليوم التاسع" الاتب تو" بدوسال في يريم التاء الذنوي در بهي روزہ رفیل کے )، فرماتے میں کہ سرہ ساں کیا بھی ٹبیل تھا ک ر سور الله عليه في وفات يونى -

الدمد نو وی حدیث پر تعیق کرتے ہوے حض ماہ و سے عل کر کے فریوائے میں: دمویں دن کے ساتھ فویں دب کے روزہ کا سب ٹامیر سے کے کہ صرف دمویں دے کا روزہ رکھنے میں بہود سے مشامیت شریموہ او رحد بیث میں اس وبطرف ش رہ بھی ہے 🐣 ۔

اور ٹا قعیہ و حنابید نے عاشور و (تحرم کے دسویل دی) ور " نا سوعاء " (تحرم کے نویں دن ) کے روز د کومتحب قر اردیا ہے "۔ ورحص کے دریک عاشور وسے یک دن کی وریک ور ھەروزەركىنامىتىپ ئے 🕆 🗕

ور ہالکید کہتے میں کہ عاشور ورفویں تاریق ورال سے پہلے " ٹھادی روزہ رکھنا مندوب ہے ہ ۔ النصيل كے ي و كھے!" صوم" ور "عاشور ء"-

جهارم-فساق سےمش بہت فقیار کرنا: ١٦- ترطبي تره تے ہيں: گر ال نسق ور مے حيو لوكوں كا كوني مخصوص لباس ہوتو ووسروں کو اس کے سیننے سے روک ویا جائے گاء

صریک فاد کال تعام بمقبل ۔ ان شاء سہ صحب لیوم عامع و و بي سلم ١٠ ٨٥ عظم الحاس عاد ب ۳ مستیح مسلم شرح البوول ۱۸ ۴ ۱۳ ۱۱ ا

۳ کثر ح مجلی علی اعنها ج۳ ۳ یه معی ۳ ۲۰ م

م فقح لقديم ٣ ٨ عضع الأمير س

۵ انشرح الصعير ۱۹۳٬۱۹۰۰

حطرت بشير عل حصاصيان يون حطرت ملك ن حديث ن واين الحد ۵ ۲۲۵٬۳۲۲ فيع ايرب ي د ب اور ک ح م افرال 

فتح الراب ١٠ ٣٠٨، ١٠٥٨ هيع استخب عمدة القاب ١٠ ٥، ١٥، هاشيه الر عابد ين ٣ ٨٠، عام و كليل ١٠ ٨٥٠، معي ١٠ ١ شيع ياس

٣ فع لقدي ٣ ٨ شع الميري مدة القال ٩ ، ش ف القتاع

س سے کہ ال کوند پہنچ نے والا سے بھی شیم لو کوں میں ہمجھے گا، ور س کے ساتھ بدگر فی کرے گا تو بدگر فی کرنے والا بھی سمباً رہوگا، ور بدگر فی پر معاونت کی وجہ سے وہ محص بھی جس سے بدگر فی کی جاری ہے۔

النصيل کے بے ديكھے:" شہادت" ور" فسل"۔

پنجم-مردوں کاعورتوں سے مشابہت ختبی ر سرنا نیز اس کے برعکس ہونا:

ے اجہبور فقری عورتوں مردوں سے ور مردوں معورتوں سے من رہیت افقایی رکر نے کو حرام کر رویتے میں ۔

چنانچ بخاری نے حفرت بل عمل سے معاشیت استشبھیں می سیالی نے بخاری نے حفرت بل عمل است میں استشبھیں می الوحال بالوحال بالوحال استشبھات میں السماء بالوحال " " (رسول اللہ علیہ نے کورٹوں سے مشربہت اختی رکرنے و لے مرووں ورم ووں سے مشربہت اختی رکرنے والے عرووں ورم ووں سے مشربہت اختی رکرنے والی کورٹوں پر عمت فر مانی ہے)۔

وریک قول کے مطابق ٹا فعیہ ور حنابد ل یک جماعت مردوں ل عورتوں سے مشاریت افتیا رکرنے نیر ال کے برعکس کو انکرولتر ردیتی ہے تا۔

مثل لأون ٣ مه فع المحمل عمدة القال ٣٣ م فع الممير بور معور ١٩٥ فع الفكر بهاية المتناع ٣ ١٩ ، وهنة الله عمر ٣ ٣ ١٣ ، الرواج ٢ مها فعع مصطى مجتمل، لكمام عمر ١٣ هع المكانية لامير به بش ف القتاع ٢ ٣ ١٩ ، اعدم الموقعيس مهر ١٣ مهمثا لع كرروملة بنة الكارت لأمير بد

- مریہ: بعن رسوں بدہ ﷺ بمنسبھیں می بوجی دیسہ ہ
   در ویں یقالی سے ۱۹۳۰ شع اسلام سلام ہے ہے۔
  - r الرواج ۲۰۰۰ ش ف القتاع ۴ D. ۴۲۹ ب مشرعيد ۳ ۵۴۰

ورمش میت لها س ، حرکات و سکن ت ، نیر عضاء اور سه و از میل تضیع اختیا رکز نے سے ہوتی ہے۔

ال کی مثال مردوں کا عورتوں سے مخصوص لیاس اور زیب وزینت میں مشار ہوت افتای رکرنا ہے، مشار وزهنی، بار بگلوبند، کنگن، پازیب وربالی جیسی چیز یں پہنن آن کا پہنن مردوں کے سے درست مہیں ہے، کی طرح عورتوں سے محصوص فعال میں اور مشاریب افتای رکرنا جیسے بدال میں گیک بید کرنا ، اور بات چیت ورجوں میں زنا ندیل ظاہم کرنا " ۔

کی طرح عورتو ب کال این ، چی واقعال ، '' و زید دکر نے یا سی طرح درجیز و ب میل مردوب سے مشاریت افتایی رکزیا '''ا

سنوی کہتے ہیں: تھا۔ کے حرام ہونے کے سے دوبوں صفوں کے لیاس ورہیت کے بارے بیل اختیار ہیں مان تا کے کرف کا ہوگا ہ ۔

ویت چیت ور چال میں میں بہت افتیار کرنے ور مذمت ال معص تک محص تک محد ود ہے جودانت ایس کر رہا ہو ورجس و صل صفت میں ایس ہو ہے ور اس کے ترک کرنے ، ور بتدری ال پر دو م ایس ہو ہو ہے اس پر دو م افتیار کرنے کا حکم دیا جائے ور اس موقت میں افتیار کرنے کا حکم دیا جائے ہو ہا ہور گر وہ ایس ندکر سے ورای پر مصر رہائو فر مت ال کو لائل ہوجائے ور افتان طور سے ال وقت جب ال کی طرف سے ال فقل میں رہا ہو گئے ہونے کا میں ماندی ظام کرنے والی کی چیز کا اس کی طرف سے ال فقل میں رہا ماندی ظام کرنے والی کسی چیز کا اس کی طرف سے ال فعل میں رہا ماندی ظام کرنے والی کسی چیز کا

فيض القدية ١٩٩٥ ما

٣ عمرة القال ٣٣٠٠٠٠٠

n فيض القديرة ٢٠١٩ م

م عمرة القال ٣٣٠ من

۵ پېچاگاع۳۳۳ سا

ظبها رجو

ای کے ساتھ دوہم ہے منگر ہ میں حطرح میں جہت پر طاقت سے ور گر عاجز ہوتو نہام پر طمیعاں کے ساتھ زباں ہے، ورال سے بھی عاجز ہوتو در سے تکیم کرنا و جب ہے " ۔

ور کی پر بیرہ تم مرتب ہوتی ہے کہ اللہ تھ کی کے دری و بل تھم ال حاصت کرتے ہوئے شوج بر و جب ہوگا کہ وہ پنی ہو کولیاں ور چاں و حال و غیرہ میں مردوں سے مش بہت میں و لئے والی چیز وں سے رو کے: " فُوا الْفُسٹ کُم و اَفْسین کُم مارً " " (بچو بی جاں کو ور ہے گھر والوں کوائل " گ سے )، یعی س رتعلیم ونا و بہ ہے فر بیرہ ور ن کو بر وردگاری طاعت کا تھم دے کر اور ال کی الر مانی سے روک کر " ۔

ششم - فرميوں كامسى نوں سے مش بہت ختي ريا:

11- ال دمدكو يكي مذرات فاج كر فرك با بابند بنايا جا ے گا جس ہے وہ بہتے فر جا بابند بنايا جا ے گا جس ہے وہ بہتے نے وہ بہتے نے جا كليل ، موارى ورشكل وصورت بيل مسى نوں سے مش بہت اختيار كريں ، ورال حكم ن صل وہ رو بيت ہے كہ حضرت عمر ، ال عبد العظم بركا كريں ، ورال حكم ن صل وہ رو بيت ہے كہ حضرت عمر ، ال عبد العظم بركا كر رہي ہے ہے لوگوں كے بائل سے ہو بوسو رضے ور باوالا الشل وشبہت و لے تھے ، سپ نے ال كومسى ن سمجھ ور بدم كي نوس ہے وہ وہ اللہ سپ كو درست ركے ، وہ بہت ہے اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست رہے ، اللہ سپ كو درست رہے ، اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست رہے ، اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست رہے ، اللہ سپ كو درست رہے ، اللہ سپ كو درست رہے ، اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست رہے ، اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست ركے ، اللہ سپ كو درست رہے ، اللہ سپ بھور ہوں ہوں رہ ہوں ہوں رہ ہوں رہ ہوں رہ ہوں ہوں رہ ہوں رہ ہوں ہوں رہ ہوں رہ

ک کے ساتھ ساتھ جب انتہاز و جب ہوگیا تو یہ بھی و جب ہوگا کہ اس میں والت ہو نہ کہ افز از ، اس سے کہ ساکود فیل کرنا و جب ہے، آر ہر وہ پیضر ب ورکھیٹر نگا کرنہیں بلکہ مر او لیا ہے کہ ال ق یک محصوص بیت ہو۔

سی طرح رہ ہے چلے ی حالت میں دمیوں ی عورتوں کا مسلم نوں ی عورتوں ہے تھی رہونا و جب ہے، ورال کے گھروں پر کوئی ملا مت رگادی جانے ہونا و جب ہے، ورال کے گھروں پر کوئی ملا مت رگادی جانے ہونا کہ ن کے ساتھ کوئی ایس معاملہ نہ کی جانے ہوں میں نوب سے محصوص ہے، اور جزیرة العرب کے ملا وہ مسلم نوب کے بقید ثبر ویں میں نہیں تبود یہوکر شرید والم وحت کرنے مسلم نوب کے بقید ثبر وی بھی نہیں تبود مدی مشر وعیت اس سے جنیل روکا جانے گاء اس سے کے مقدد مدی مشر وعیت اس سے ہے تاکہ ان کے اسدم کا فر معید ہے اور مسلم نوب کے شہروں میں نہیں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں ہونے کی جانے کی جانے کی عقدد مدی مشر وعیت اس سے ہے اور مسلم نوب کے شہروں میں نہیں نہیں میں نہیں کے اس کے اس میں کوئی جانے کی عقدہ کے سے فریادہ کوئی ہے تا کہ ان کے اس میں وینا اس مقصد کے سے فریادہ کوئی ہو تا ہے ۔

ور ان امورکی تفصیل کے ہے جن میں الل ذمہ کو مسمہ ٹو ب سے من رہیت اختیا رکر نے سے روکا جائے گا کتب فقہ میں" جزیائی' ور" عظم دمہۂ' کے ابو اب دیکھے جامیں۔

فع الرابيء ٣٣٣، فيض لقديره ٢٥٠

ا شرف القتاع ٢٠ ٣٠٠

<sup>-11/2/0.+</sup> r

م الرواج ١٦٥ شيع مصطى جيني، لكه أص ١٦٠٠

بد تع الص تع به ۱۳ متبیل کقائل، حامیة تقدی هم ۱۳۸۰، می مامید تقدی ۱۳۸۰، ۱۳۸۰ می مامید تقدی ۱۳۸۰، ۱۳۸۰ می مامید بی از تابع ۱۳۸۰، امعی المعرب الا مدن بیروت، بهایته اکتاع ۱۳۸۸ می ش ف الفتاع ۱۳ سال ۱۳۵۰ معی ۱۳۸۰، ۱۳۸۵ می ود می معلل ۲ معی ۱۳۸۰، ۱۳۸۵ می اور میکیسیده امو موجد التقریب الموجید، معطل ح الرب "فقر دامس ۱۳۹۰ مید به الرب "فقر دامس ۱۳۹۰ مید به الرب از مر ۱۳۹۰ مید به الرب الرب الرب المرابع الموجد الموجد الرب الرب المرابع المرابع المرابع الرب المرابع المرابع المرابع المرابع الرب المرابع ا

میز زب فی میرده دری وریک مسمی عورت کوبدنام کرنا ہے۔ جہاں تک پٹی بیوی یا بائدی کی تشبیب کا تعلق ہے تو وہ اس وقت تک جائز ہوگی جب تک اس کے باطنی اعظاء کے وصاف بیا ن نہ کرے میا یہ جیز نہ بیاں کرے جس کا چھیانا ضروری ہے ، اس سے کہ پہیز اس مامرونت کوس آفا کردے دے وریہ جیز حض لوگوں کے مردیک جرام اور حض لوگوں کے دردیک کروہ ہوں

کی طرح جب تک کونی گئی ہوت نہ ہے، یا تعییں پر ولالت کرنے والا کونی قریم جب تک کونی گئی ہوت تک غیر معیں خورت ن الشخصیب کرنا جو مز ہوگا، ال سے کہ الل سے مقصود کلام میں خواصور تی و الا فت بید کرنا ہے نہ کہ سوات کو انجام دینا ہے آن کا وہ دکر کر ہا ہے، کہد گر کوئی ایس قریم بیٹر رکر ہے جو عیس پر ولالت کرنا ہو اتو وہ تعییں علی ہے تھی اور عاد کا اور انکا ہو دکر کرنا حضرت عب اول زبیر ال صدیت اور نجی کرم اللہ ہے دکر کرنا حضرت عب اول زبیر ال صدیت اور نجی کرم اللہ ہے اس سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر سے ال کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے ال بنایر اللہ اللہ کا نا کہ کھوں کا اس کے بیامشہور تصیرہ انہاںت سعاد سے نا نے اللہ بنایر اللہ کیا کہ کونی اللہ کر کرنا ہو کہ کر کرنا ہو کہ کر کرنا ہو کر کرنا ہو کہ کر کرنا ہو کرنا ہو کر کرنا ہو کر

# ئسي رُ کے کی شبیب سا:

۳ - کسی از کے ن تھیں کرنا کر بیدیاں کرے کہ وہ ال پر عاشق ہے۔ تو حرام ہے، گر چیدہ معیل ندیو، ال سے کہاڑ کا کسی صورت میں بھی حال نہیں ہوتا، وریک قول میرے کہ گر وہ معیل ندیوتو ال کا عظم

منی افتاع میں موسے میں ہے گھر ہے۔ منی افتاع میں ماہ تعد افتاع میں ماہ مدیل ۱۱۸۸ ماہ ۔ اور ہے مشہر تصیدہ و ست میں '' نے ہاڑھے کے متعلق منظرت میں اس بہر در حدیث در ہوہی کی محاق ہے در ہے جیں کہ برت کی مشرم میں ۵۵۵ میں جمعی ایش ہے۔

حاهية الجس ٢٠١٥ مع المعلى التناج مهر ٢٠٠٠ فع القدير ١٠١١ وحاف

#### . نشابه

#### تحريف:

ا - "هويب" شبب" كامصدر ب، اورال كے يك معنى فو تني كے دركر ہے شب كے بير،
 كے دركر ہے شعر كے بترانی حصد ميں فويصورتی بيد كرئے كے بير،
 ور" شبب بالمو أق" كے معنی بيل الحورت كے ورئے بيل غرس بيل من سيب بيا ہے۔

فقبی صطارح تفوی معنی سے مگ نبیں ہے۔

#### متعقه غاظ:

تھوپیٹ ، سبیب ورغزی منز د**ف** انداط میں ڈن کا مصلب عورتوں کے بی من بیاں کرنا ہے <sup>س</sup>ا

# تشبيب كاشرى حكم:

ا - کسی یک معیں عورت کی تشدیب کرنا جو تشدیب کرنے و لے پر حرم ہوری کسی ہے وریے ویر حرم ہوری کسی ہے وریے ویر حرم کسی حنی عورت سے ہوائی پر آمادہ کرنے و لے مسی یا معنوی وصاف کے بیال کر آمادہ کرنے و لے مسی یا معنوی وصاف کا بیاب معلوم نیس ہے، وراس سلسد میں ظاہری ورباطنی وصاف کا بیاب کرنا ہر ایر ہے وراس سلسد میں ظاہری ورباطنی وصاف کا بیاب کرنا ہر ایر ہے، اس سے کہ اس میں عورت وراس کے متعلقیں ک

ما ل العرب –

۳ طعیة ایس ۲ ۲۹۳۵

غير معيل عورت ل طرح ہوگا ۔

ی تعصیل شعر یا نظر میں نظام توں (خود کہنے) ں ہے جہاں تک ۱۴۰ استشہار یا فصاحت و بارغت سکھنے کے مقصد سے ال ں روایت کرنے یا سمنگان نے کا تعلق ہے تو گر ال سے حرام پر جو ما مقصود ند موتو یہ مہاح موگا۔

ور حصیا نے عورت ل تصنیب ل حرمت کوعورت کے عیل اور با حیات ہونے سے مقید کیا ہے، چٹانچ گر مردہ عورت ل تصنیب کرنے قوحرام نہ ہوگا " ۔



ر هدمها را ر هدمها براور معمی ۱۹ م و ۴ القد یا ۳ ۱ س

# تشبيك

تعریف:

ا - لفت یمی تشیک کے معنی میں: یک کو دہم ہے یمی د فل کرا ،
چنانی دو تعظم گئی ہونے و لی چیز وں کو المشتہ کا ل اسے تجیر ہیا جاتا
ہے ای سے یک کے دہم ہے یمی د فل ہوجانے ی وجہ سے الشماک المحدید (وہ کھڑی جس یمی لو ہے ی جالی ہو) ور الشماک المحدید (وہ کھڑی جس یمی لو ہے ی جالی ہو) ور الشمیک الأصابع (الگیری کو یک دہم ہے تا ہے ور یک وہم ہے تا ہے ور یک دہم ہے ور یک وہم ہے تا ہے اللہ ہیں ہوجانے کے دہم ہے یک دہم ہے میں د فل ہوجانے کے میں، چنانی کو یہ جاتا ہے: الشبک الشماک المشکی بیشبک شبکا اجب کوئی کی چیز کو در دے ، ور السک الشماک المشکی بیشبک شبکا المجب کوئی کی چیز کو در دے ، ور السک المشکی بیشبک شبکا المجب کوئی کی چیز کو در دے ، ور السک المشکی بیشبک شبکا المجب کوئی کی چیز کو در دے ، ور اللہ کے یک حصر کو دہم ہے کہ دوست کردے ۔ اس کے یک حصر کو دہم ہے میں بیوست کردے ۔ اس

ور" تشبیک الأصابع" ہے صطرح معنی بی ال السوی معنی بی ال السوی معنی ہے اللہ معنی ہے اللہ معنی ہے اللہ معنی ہے ال معنی سے باہم شیم ہے، اللہ عابد ایل کہتے ہیں: " فشبیک الأصابع" ہے ہے کہ " دی ہے کیک باتھاں تکانیاں وہم سے باتھاں الگیوں میں وہم کے اسے اللہ میں وہم کرو ہے " ۔

جمال حکم:

٢- ال بات رفقهاء كاحماع بيك أنمازين الكيول وتصيك مروه

المصباح مليم ، محيط الحميط ، وقا الصحاح ، وقا شبك" \_ ٣ كل عابدين \* ٣ كارتواعد القط عبر كتار ٢٣٨ \_

ورحمترت برعمر في الشخص كيور يين بونما زير ست يو ي الكيول على تشييك كرربا قد، فرماية التلك صلاة المعصوب عليهم " " (يال لوكول في أن يرخصب بازر يو ي ) ـ

ورجیاں تک نماز کے ملاوہ حالت علی محد کے اندر اور نماز کے انگاریل بیش ہے وہاں یا نماز کے انگاریک کرنے کا تعاق ہے تو حقی ، اُل فید ورحنا بد اس حالت علی تشریک کی کر بہت کے قائل بیل ، اس سے کہ نماز کا منظار کرنا نماز بی کے تھم میں بوتا ہے ۔ اس سے کہ صیحین کی صدیث ہے : "لا یوال آحد کیم فی صلاق مادامت الصلاق

تحبسه " الاتم على سے كوئى ال وقت تك تماز على يونا ہے جب تك نماز ال كورو كر ہے ) ورال سے بھى كراحراور الود ودو فير و في مرفوع روايت على الله توصا أحد كم فاحسى وصوء و ثم حوج عامدا الله المصحد، فلا يشبك بيس يديه فإله في صلاة " (جبتم على سےكوئى وضوكر ساور حجى طرح وضوكر سے اور حجى طرح وضوكر سے اور حجى الله على صلاة " (جبتم على سےكوئى وضوكر سے اور حجى الله على صلاة " الله على سےكوئى وضوكر سے اور حجى الله على صلاة " الله على الل

صفرت اوسعید فدری کی روایت ہے کہ ایم کریم علیہ نے افر مایا: "ادا کان آحد کم فی المسجد فلا بشبکی، فإن المشبیک من الشبطان، و ین آحد کم لا بوال فی صلاة مادام فی المسجد حتی یحو ح منه" آ (جب تم شل ہے کوئی محبد عتی یحو ح منه" آ (جب تم شل ہے کوئی محبد علی یوٹو تشبیک نہ کرے، ال ہے کہ تشبیک شیط بی فی مرف ہے کوئی جب تک محبد شل ہے کہ تاریخ الل میں کائی ہے اللہ علیہ اللہ کے کہ تاریخ اللہ ہے کائی ہے اللہ کے کہ تاریخ اللہ ہے اللہ کہ تاریخ اللہ کی کہ تاریخ اللہ ہے کہ تاریخ اللہ کی کہ تاریخ اللہ ہے کہ تاریخ اللہ کی کہ تاریخ اللہ ہے کہ تاریخ اللہ کی تاری

ورصفرت عب بن گرافہ ہے رو بیت ہے ، وہ لڑ ہاتے ہیں ک یمی نے نمی کریم علیہ کولڑ تا تے ہوے نا ہے: ا'ردا توصا احد کم ثم خوج عامدا إلى الصلاف، فلا يشبكن بيس بديد، فإله في صلاف'' ' (ثم ش ہے کوئی جب فنو کرے، پھر

صديك الآيو ل حدكم في صلاة مددامت بصلاة تحبسه " و ويت يما ل ٥٣٨٠ شع استفير اورمسم ١٠٠٠ شع عيمي الرو عرب

۱ حدیہ: "(د موص حد کم فاحسی وصوء ۵ " ں وابیت ابوراہ ۱ ۱۸۰ شیع عبد مدھائی اور ترین ۳ ۱۳۸ شیع مصفی مجلمی ہے ں ہے اور احمد ٹاکرے اس ن سروسی قرار ہیں ہے۔

صديك: إنه كان حدكم في مستجد فلا يسبكن " ر
 وين حمد ٣ ٣ م هي الدن بن بي يشمي الرواد ٣ ٢٥ هي القدى بي يشمي المورد ٣ ٢٥ هي القدى بي يسمو المورد ٣ ٢٥ هي المورد ٣ مورد ٣ مورد

۴ مدیک: د نوصا حدکم ثم خوج عامدانی نصلاة فلا ا

۳ الروالات معلو بعبهم ال والهناي و ۱۰۵ شع معال عن ب

من عابد بي ٢٥٣،٥٣، مر في الفدح ٥٠، حديم لو تليل ١٥٥٠ مر في الفدح ١٥٠ حديم لو تليل ١٥٥٠ مر في الفدح الرزقاني الشرح الكبير ١٥٥٠ مر و المهاء
 على محتصر فليل ١٥٠ م الفكر ، شرح وص الله ١ مر و المهاء
 ١٦٠ هي المكتبة الا مد ميه بهاية الحتاج سر في ١٥٥٥ معى لاس قد المهاء
 ١٠٠ هي ياص المعرف ش ف القتاع ١٥٠ مهم النصر عد هر مطاء
 ١٥٠ هي ياص المعرف ش ف القتاع ١٥٠ مهم النصر عد هر مطاء
 ١٥٠ هي ياص المعرف ش ف القتاع ١٥٠ مهم النصر عد هر مطاء

نموز کے راوے سے نطح تو ہے ہاتھوں کے درمیاں تھیلک نہ کرے، ال سے کہ دنمازیل ہے )۔

س- مجد کے اندر تھیک کی ممانعت کی عدمت میں احد ف ہے،
چنانچ کی۔ توں یہ ہے کہ اس کی ممانعت اس کے فعل عیت ہونے ب
وجہ سے ہے، ور کی۔ توں یہ ہے کہ اس بر ممانعت اس میں شیطان
سے تصدی وجہ سے ہے اور کی۔ توں یہ ہے کہ منوع ہونے بی وجہ یہ
ہے کہ اس بی رہنما لی شیطاں نے وقعی ۔

المرق غدر المراف ہے کہ وہ شیط ای کے داشید مل ہے کہ تھریک ہے میں نعت رست ہے کہ وہ شیط ای المرف ہے ہے ایر الل ہے کہ وہ نید لاتی ہے ور نید وں دائت میں حدث بڑی سے کاظن فالب ہوتا ہے ، ور یک مدت وہ بھی ہے جس پر نموز پر جتے ہو ہے تھیک کرنے و فیصل کو حفر ہے ، رکم الل کو ال بھیوں الموری میں نموز ہے اور کی محمد کیا تھا کہ بیان لوگوں ور نموز ہے آئی پر فصل بازی ہو ہے ، پھر الل کو ال بھیوں میں بھی کر وہ ما گی ہونی زے تھم میں ہوتی میں ، تا کہ وہ بھی عدیل نہ پر نہا ہو ہے ، ور کہ اور کی عدیل نہ پر نہا ہے ۔ اس میں نہ کر وہ ما گی ہوں کے افر رال ور کر ہے نور وہ شریع ہے ۔ اس میں نہ پر نہ ہو ہے ، فر الل ور کہ ہے تو وہ شریع ہے ۔ اس میں نہ بیوہ الل ور کیل حضر ہے ۔ وہ بر یکن والی میں میں اور ہم ہور کے وہ وہ کہ وہ نہ ہوں اللہ عرف ہوں میں روایت حضر ہے او ہم برڈ نے وں ہے ، وہ را ما کے المعندی المع

پیل پیل تھوں گیا پاڑ ہائے میں:" فصیعی بدار کھتیں اٹیم سعم" ( تو ا سے اسلام نے ہم کود ورکھ تیس پر حصا میں ، پھر یا، م پیسے دیو ) ور آپ سلام معد میں رکھی ہونی کیک نکڑی در طرف گے، ور اس پر اس طرح ليب مكالي كويات المسلطاني عصد من جوب وريا دات باتحد یا میں باتھ پر رکھا ور ملکیوں کے درمیاں تشکیک ں، ور پنا دامن رخسار واللي متقيل کے وہري حصد پر رکھا، ورجيد واڑلوگ محد کے ورو زوں ہے نکل گے اور کہنے لگے: نماز میں تصر ( می ) کردی تَق، الوكول ميل حضرت الوسكر وعمر رضى الله عنبه بھى تصفيق ب كونو سب تھے ن کا باتھ پکھ مساقلہ کو د والیدیں کہا جاتا تھا، وہ کہنے لگے: ے اللہ کے رسول اس میا سے صول ہوگئی یا نماز علی می کردی اً بني ؟ قرامها: "مام أنسل والم تفصو" ( نه توشل تحولا يهول ورندي رَّئُی ے )، ﷺ (قربار: "أكما يقول دو البديس؟" ( آبيوت سی طرح ہے جیسے و والیدیں ہیر ہے میں؟ )لوکوں نے کہا: کی ہاں، چنانچ سے سلیلیں کے پر ھے، ور ہونماز جھوڑ دی تھی پر ہالی پھر اں م پھیے ، پھر تکہیے کہی ور ہے تحدوں می کے مثل یو ال سے بھی طو مل تحده ميا، پھر پناس نھا يا ورنگيبه کبی، پھرنگيبه کبی ور ہے تحدو**ں** ی کے شاں یا ال سے بھی طویل تجدہ میں ، پھر پناس بعد میا اور تکبیہ کہی ، تو عض وقات (تارمذه) ال ہے (ابوج برڈ) ہے سول کرتے: پھر ا سے علیہ نے مام بھے اس تو وہ فراہاتے: جھے بتایا گیا کھر ال ہل حسنان تے تھے کھر ہے سے ان مرکب ا

ورمالکید کے درویک نمی زے مدوویش اس میں کونی حری نہیں ہے،خواہ محدی میں یوں نہ ہو، ال سے کہ ال کے درویک ال ق معرت دوالیدیں درحدیث درویت بقال سنتے ۱۹۵۵ مع

ں وہ ہیں۔ ال لفاظ ہے ، کھ احمد ۲۰۰۰ شیع کیا۔ الا مدن ہے ہے۔ ہے وہ اس رتح می کدر والی ہے۔ مثل لاوی مشوط کی ۲۰۰۰ میں ۲۰۰۰ میں

حاهية الطبطاو ماعل مرال الفد حرص وه \_

ا ﴿ فِي القَبَاعُ السَّامِ عَدِيدٍ .

کر اہت صرف نماز میں ہے میس" اشرح الکبیر" ور" جواہر الانگیل" کے مطابق ایب کرنا خدف ولی ہے۔۔

یہ تشدیک کرنا مسلم نوں و جمی نفرت وریک دوسرے کومضوط کرنے کے مفہوم کومحسول طور پر بتائے کے سے تف چنانی گر براضر ورت عیث کے علیہ کے علیہ کرے نو مکر وہ تعزیب ہوگا ۔

ور افعیہ بیل سے شہر ملس کے دوئی بیل ہے کہ جب مجد

یل بج نے نموز کے کئی اور کام مشہ دری و حضری یا تکھنے کے ہے

مینے تو اس کے دی بیل تھیک کروہ نہیں ہے ، اس ہے کہ اس پر بیا

وت صادق نہیں " تی کہ وہ نماز کے تی رہیں ہے ، اور گروہ دوئو بہت بولی چ ہے ،

چیز وں ( دری ورنماز ) کا یک س تھیات کے دوئی زکا ہے بولی چ ہے ،

اس ہے کہ اس پر بیات صادق " رہی ہے کہ وہ نماز کا احتظام ہے " ۔

جیس تک مالکیہ کا تعلق ہے تو وہ خاص کرنماز پر احت و لے ک

ہیں تک مالکیہ کا تعلق ہے تو وہ خاص کرنماز پر احت و لے ک

ہیں تک مار ایست کے قائل ہیں ، گرچہ وہ فیر محد ہیں ہو، ور ب

کے دویک فیر نمی زہیں ایس کر نے بیل کولی حربی نہیں ہے ، فواہ یہ جد

میں ہو، اس ہے کہ جب و وویل قیس نے دیکھا کہ امام ما ملک کہتے ہو ہے ان رہ کی ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی طرف یہ

گلیوں بیل تھیک کے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی طرف یہ

گلیوں بیل تھیک کے ہوئے بیل اور ان کے ہاتھوں کی طرف یہ

مام ما مک نے نر مایو : بیاتو صرف نمی زئیل کروہ ہے " ۔

مام ما مک نے نر مایو : بیاتو صرف نمی زئیل کروہ ہے " ۔

اہ من سے مر مالیہ کے علاوہ ووسرے اس کے نزویے حطیہ مجھے کی صلاحت میں تھیں کے خطبہ سنتے والانی زکے انتخار مالی کے انتخار میں اور کے انتخار میں ہوتا ہے کہد وہ (جیس کر گزرچاہے) اس شخص ل طرح ہے جو میں ہوتا ہے کہد وہ (جیس کر گزرچاہے) اس شخص ل طرح ہے جو نمی زمین ہوتا

الشرح الكبير ١٨٥٠، حوام الوكليل ١٥٥٠.

٣ سوير. جليل شرح محصر فييل ٥٥٠ هيع العواج بير.

مدیے: "سمومی سمومی کا بیسی " را اوری ایجا یا ۵۹۹
 شیع اسلام اورمسلم می ۱۹۹۹ شیع عیش الران ایران بید

عاشير س عابدين ٢٠٦٠

۳ حاهینه الشیر مسی القابر سائل بهاینه ایجناع و شرح اهمهاع سر فی ۳ ۳۳ ضبع مصفعی مجسی \_

ا سو بب الجليل شرح محضر ضيا ( ۵۵۰ هيم النواح بيب بشرح الزرقا في على محضر الناسي المراقا في على محضر

ور مالکید کے مرد کیے غیر مکروہ ہے، خواہ محد علی میں یوں نہ موہ اس سے کہ ال کے یہاں کر اہت صرف نماز میں موتی ہے، گرچہ(جیرا کرگز رچاہے)ایں کرناخلاف اولی ہے۔

# تشبيه

#### تعریف:

ا - لغت میں تشبیه انشبهت الشی بالشی المصدر ب: جب تم کسی ب مع صفت ق وجه سے یک چیز کو دوم ی چیز کے قام مقدم بناو، ورصفت و اتی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ، و اتی ق مثال جیسے بدور تم ال در تم ق طرح ہے بھی مقد رمیں ، اور معنوی ق مثال جیسے نیور تم ال در تم ق طرح ہے بھی مقد رمیں ، اور معنوی ق مثال



المصباح المعير ماره الشر". معروضف من

اشرح الكبير ١٠ ١٨٥٠، حديم الوطليل ١٥٥٠.

أجادب أمسكت الماء فلفع الله بها الناس فشوبوا وسقوا وروعواء وأصابت منها طابعة أحرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تبت كلاء فدنك مثن مي فقه في دين الله و لفعه ما يعشي الله به قعمم و عشم، و مثل من لم يرفع بدلك رأساء والم يقبل هدى الله الدي أرسلت به" الاجس بدایت و بلم کے ساتھ اللہ نے جھے مبعوث فر مایا ہے، ال ق مثال ال زورو ربورش کے جو کسی زمیس پر ہوتی تو اس کا لیک حصد صاف مقر الفاجس نے ہائی جذب کرایاء ورو افر مقد ریس جارہ ور گھاس گانی، ور پھھ زمینیں بھر تھیں جنہوں نے یا ٹی روک کی، اور الله نے ان کے ذار میں لو کوں کو نفع پہنچیں، چنانی نہوں نے (ال ے ) یہ با یہ یا اور جیتی کی ، وراس کے یک سے حصر پر بھی و رش ہونی جو چنتیں وادی تھی،جس نے نہ یا کی روکاء نہ سبرہ گایا تو یہ ثال ال مصحص ں ہے جس نے اللہ کے دیں میں مجھ حاصل و ، مراللہ نے جس چیز کے ساتھ جھے معوث فر مایا ہے ال کے در اور سے تفع پہنچیا، چنانج ال نے سکھا ور دوہم وں کو سمھایا، اور یہ مثال ہے ال شخص و جس نے ال کے سے ام بھی نہیں شاہ ، ورجس طریقہ کے ساتھ اللہ نے جھے مبعوث فر مایا ہے سے قول نہیں رہا۔

نوسپ علی نام کوبارش سے تقیید دی ، ورسم سے ملتقع ہونے و لے کو باید ، (شمر سور) زمیں سے تقیید دی ، وراس سے ملتقع ند ہونے و لے کوچتیں و دی سے تقیید دی ، لبد اس میں می نشیب سے کٹھامیں ،

ي وه مركب تثييد يمون هم، تيك "ب عليا كا يتورد" إن مثني ومثل الأنبياء من قبني كمثل رجل بسي بيتا فأحسه و أجمعه، إلا موضع لبة من راوية، فجعل الناس يطوفون عديك: "المد مثل دعشي مدن " در وايت بخال "خ مد مثل دعشي مدن " در وايت بخال "خ مد مدر عرب المراس المراس

تو یہ مجموعہ کے شہید ہے، ال سے کہ وہیر شاہ تھی اور مگ امور سے ماخود ہے " ۔

متعقه غاظ:

تيال:

الیس مام ہے: افر ر گوکسی سدے جامعہ دی وجہ سے تھم میں صل ہے گئی کرنے کا۔

تشبيه كاحكم:

تشییہ کا حکم ال کے تحل ورمراد کے متنار سے مختلف ہونا ہے جس د گنصیں عند یب سے د۔

نب-ظهرار مين تشبيه:

سائر ملی الله رہے طب رسمہ ب کا بی دیوی یا ال کے کسی جز وٹ نع کو یئے ویرد می طور رچر ام ( کسی عورت ) سے تشیید سے کامام ہے جیسے اس کا یہ بنا: "انت علمی کطفھو آمی آو سحوہ " (تم میر ب

صديك: "إن مضي ومثل الأسباء \_\_ " ن العاب بخال الحقي الأسباء \_\_ " ن العاب بخال الحقي الأسباء \_\_ " في الله المعام ١ - المعام الفيام إلى إلى بيار بيار المعام الفعال المعام الفعال المعام الفعال المعام ا

ے ماں وینے رطرح یا پینے کے مائٹر ہوءیا ال کے بیت یا راب ال طرح ہوو غیر ہا)۔

تشیید یہ و گار رو نے صحر م ہے ، اس ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے اللہ تعالی اللہ تعالی کا اللہ تعالی کے اللہ تعالی کا اللہ تعالی کے اللہ تعالی

ورجب شوہ ی جاب سے یک تشییدہ نع ہوجس کوظہار مانا جاتا ہے تو بال ق اللہ وکل رہ او کرنے سے پہلے الل پر بی دوی سے وطی کرنا جر ام ہوجا ہے گا۔

ور ثا فعیہ کے بیک توں میں جو کہ حنابید ں بھی دوم کی رو بیت ہے بصرف وطی حرام ہوں ۔۔۔

ی تعصیل تو ظہار کے صریح الفاظ میں ہے، جہاں تک ال کے اکتابیات کا تعلق ہے، جہاں تک ال کے اکتابیات کا تعلق ہے، جہاں تک ال کے اکتابیات کا تعلق ہمن آمی''(تم میری ماں کے مشل ہو) تو اس میں حسن سوک یا ظہاریا طارق مر و مینے میں ال در نیت سیح ہموں ''ا ۔

ورال موضوع میں بہت ی جزایات میں آن تصیدت مقبدہ کے سان ف کے ساتھ الفہارائ و اصطارح میں دیکھی جا میں۔

# ب-قذف (تهمت كان ) مين تشبيه:

<sup>+ .6</sup> ې وله ۳

۳ به چول که ک

س عابدین ۳ میده ۵ ۵ ۵ ۵ مایم به کلیل ۲ ساست به امیریات ۳ ما ۲۰ مایمی که ۲۰ مهم س

۳ سر مایدین ۴ ۱ ۵۵، معی به ۵ ۳۸،۵ میرونگیل ۲ ۳ س

ہو) یعی بیوتون ورگمراہ ہو، تو الوكوں نے بطور تعریض ہے كام سے گالی دی جس كا ظاہر كيك تا ويل كے مطابات مدح ہے۔ ورحضرت عمر النے حصيد كو الل وقت قيد كرايا تھ جب الل نے كي شخص كے تعلق بيشعر كيا:

دع اسمكارم لا توحل بغيتها واقعد فإلك أنت الطاعم الكاسي واقعد فإلك أنت الطاعم الكاسي (مكارم (خوبيول) كوچيوژه، ب ل تاش يل عرمت كره ورگھر شيھو، ال ح كرتم كھائے بہنے و لے بہو)۔

ال ح كر ال نے الشخص كو ال چيز ملى تو رتو ب سے تشييدوك اللہ عن كرا ہا ہے الشخص كو اللہ چيز ملى تو رتو ب سے تشييدوك

ال بنیاد پر جب عورت یا مرد کوعفیعه یا عفیف ( پاک د من ) سے تشمید دیے سے استہر سمجھ میں سے تو امام ما مک کے مسلک میں مدصر سے تممت ل طرح ہوگا۔

ج-آ دى كادوسر كوسى كى ناپىند بدە چيز سے شہيد ينا: ٥- سىماں كے سے بے سىماں يونى كوكسى يى چيز سے شهيدوينا ناجان ہے جے وہ ناپيند كرنا ہو، الله تعالى فرانا ہے: "ولات ابرواً بالا تُقاب بسس الإسم الْقُسُوق بغد الْإِيْمان" " (١٩٠ يك دوس كور سے لقاب سے نہ پاروہ يوں كے حد النا و كانا مى ي

خواہ یہ شبید دے شبیدی بار کے ہو، یا ال کو حذف کر کے جیسے کہ کہا: مے مخنث الے اندھے اللہ

ا تشبيد الله م مرا من كلي كلي محصر المعالى عن ١٥٠ م

تغییر افر طبی ۱۸ یا ۸۔

۳ ۱۰۰۰ محرت ب

ورال بر القير وكا لفاق ع ك ع كافر ، عالى ، ع

س عابدین ۱۳۸۳ م مهر لوظیل ۱۳۸۸ عاهیة انجس علی شرح کمنح ۱۳۵۵ ماه . ش ف القتاع ۲ ۱۳۰۰ معمی ۱۳۸۸ عاهمیة القسو و ۱۸۳۸ م ۱۳ سس عابدین ۱۸۵۳ م

کانے میں پیغل خورہ ہے جھوئے میں ضبیت میں مختف ہے فائے میں کانے میں ہے۔
فائے میں ہیے مینے مور ای طرح کے بیان اندا کے کہنے سے اس ق تعویری جان کی بیون خواہ بیا تھ تالے یا تھ کے ان میں جو بین میں ان بیون نہ بیون ان بیون اس نے کہ اس نے میں معصیت کا رس نے میں معصیت کا رس نے میں کوئی شرکی اس نے میں کوئی شرکی میں ہے جس میں کوئی حدثیری ہے ( یعنی اس میں کوئی شرکی میں امقر رئیس ہے ( یعنی اس میں تعویر بیون نے اور جس معصیت میں حدثہ بیون ال میں تعویر بیون نے اور جس معصیت میں حدثہ بیون ال میں تعویر بیون نے اور جس معصیت میں حدثہ بیون ال میں تعویر بیون نے ۔۔

حض حصی نے پنرق میا ہے کہ گرمسوب (جس کو گالی دی ج سے اشر فاء میں سے ہواہ تعویر ں ج سے د، ورعوام میں سے ہواہ تعویر نہیں د ج سے د، اس فرق العصیل کو" الهدی" اور" ازیلعی" میں تصرفر ردیا گیا ہے " ۔

یتر م تفییدت ال وقت میں جب سب وہتم صرفتر ف تک نہ سے وہ مورور ہے۔ بہجے ارس وہ صورت جب وہ فتر ف ان ان ان ان میں سے ہو، جیسے خیر

<sup>-6+-</sup>

#### تشریق ہشریک ۱ – ۲

بینہ زنا کی تبہت نگانا تو اس تنصیل کے مطابق جے" قدّف" ر صطارح میں دیکھا جا مکتا ہے، اس پر صدعا نی جائے کی ۔۔

# تشريك

تعریف:

ا - افت یک تر کی افتراک کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: شوک فلان فلانا جب کوئی تھی وہر کومی مدین واقل کرے ورال کوال یک پیٹر یک بنالے، ورکہ جاتا ہے: شوک عبوہ فیصا اشتواہ پی شریک بنالے، ورکہ جاتا ہے: شوک عبوہ فیصا اشتواہ پی شریک بولی چیز بیل ال نے وہمرے کوشریک بنائی، تاک وہم ایک شریک بنائی، تاک وہم ایک شریک بنائی، تاک وہم ایک تر بات ہے۔ تاک وہم ایک شریک بن جاتے۔ تاک وہم ایک تر بات ہے تا ہے: شوک معلم تنشویکا جب ہوتے میں شرک ( سمد ) مگائے، اورشرک: جو تے کا وہ سمد ہے جو ال کے درمیاں بیل بوتا ہے۔

ورشر کی اصطارح میں تشریک خرید اری وغیرہ وجیسے معاملہ میں وہمرے کو شامل کرنے کو کہتے ویس نا کہ وہمر معاملہ میں اس کا شریک ہوجائے۔

متعقه غاظ:

إثرك:

الشرك شرك شرك الم الم محلى ج، ورجب أب ج : "الشوك التكافل بالله " نوال سے مراد يہ ج ك الل في فير الله كوالله كا شرك بنايہ ج، الله الل سے باسد ج -

تشريق

ريڪے:"بوم شيق"۔



ناع العروى وعن الله مارة مرك "-

معتصر المعاني عن ۲۵ بغير الك ف ۴۰ ۵ ، القرطبي ۲۰۵ م

ریکھے:''شرک''۔

شريك بنائے كائكم:

سا - خرید ری وغیر و بی شریک بنانا جارا ہے ، ورعوادت بی نیت بیس غیر عوادت کوشریک کرنا یا یک نیت میں دوعوادتوں کوشریک کرنا سے والی تعصیل کے ساتھ جاراتھ جا:

نے -عروت کی نیت میں یک چیز کوشر یک برنا جس میں نیت کی حاجت ٹیمیں ہوتی:

\_ 41 6,00 +

کے ساتھ نمی زیر منا ( بھی ای عظم میں یوں گے ) اس سے کہ سے چیز یں نبیت کے بغیر بھی حاصل ہوج تی ہیں ، کہد عمادت و نبیت میں ن کا شریک کرماعی دت پر اگر نہیں ڈیلے گا، ای طرح مال نغیمت حاصل کرنے کے او وہ کے ساتھ جب و کرما ( یہ بھی ای عظم میں ہوگا ) ۔

"مواسب جین "شی آر کی دا القروق" ہے منقوں ہے کہ جو جی دکرے تا کہ ال کے در میداللہ تی کی جا حدت نیر ماں نغیمت حاصل کرنے تو بیدولا جہ تا اس کے ہے مصر ورحرام ندیوگا اس سے کا اللہ تی کی نے اس می دہ میں اس کو (مال نغیمت کو )مقر رہ ہے ، کہ اللہ تی کی نے اس می دہ بی دکر نے میں اس کو (مال نغیمت کو )مقر رہ ہے ، کہ اللہ اس مقصد سے جی دکر بیت المال سے اس کو والم عظید دے ور اس مقصد سے جی دکرنا کر دشم کے اموال میں سے مال نغیمت حاصل ہو میں دو توں میں از قرق ہے ، حالاتک دو توں صورتوں میں اس نے میں دو توں میں اور میں میں اس نے میں دو توں میں اور میں میں دو توں میں اور میں میں دو توں میں میں دو توں میں دو توں میں دو توں میں میں دو توں میں دو توں میں دو توں میں میں دو توں میں میں دو توں میں میں دو توں میں دو توں میں دو توں میں م

کے درمیا باز ق ظام ہوگیا ۔

زر شکار و تے ہیں: یہ سان صحت کے بار سیل ہے، رہا اور سیل ہے، رہا تو جا ہے ہے کہ اور اس صورت میں جبد علی وت میں امر دنیوی میں ہے کہ اور اس صورت میں جبد علی دت میں امر دنیوی میں ہے کسی غیر عی دت کوشر کیک کرایے ہوتو امام غز الی نے اس بات کور جے از ردیا ہے کہ مل کے حرک کا متن رہا جا ہے گا، چنا نچ گر د نیوی تصدی خالب ہوتو اس میں کوئی اجمد نہ ہوگا، ور گر دین تصدی اب ہوتو اس کے جقدر سے اجمد ہے گا، ور گر دوئوں میں اور اور اس میں مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ نے متنا راس کوئر ردیا ہے کہ اس میں مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اس مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اتھ ہوں اس مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اتھ ہوں اس مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اتھ ہوں اس مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اتھ ہوں اس مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اتھ در اس میں مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اتھ ہوں اور میں ہوگا، خواہ دوئوں اتھ ہوں یا تھی مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اتھ ہوں یا تھی مطبقاً کوئی اثو اب نہ ہوگا، خواہ دوئوں اتھ ہوں ہوئی ہوں یا مقتلف (سم وہیش)۔

سویر...خلیل ۱۳۳۳هـ ۱۳ مغی اکتاج ۱۹

#### نير ديکھے: 'ميت'' ب اصطاءح۔

# ب- يك نيت مين دوع وقو ل كوشر يك رنا:

2- گریک نیت علی دوعی دو بی کوشریک میانوال دونوں کا مخی گر ایک شراح الله بی جعد ور ایک بی کا است و ریش کاشس میا جعد ور عید کاشس بیا جعد ور عید کاشس بیا بی دونوں علی سے یک غیر مقصود ہو، جیسے فرض یا کسی دو اسری سنت کے ساتھ ہے یہ استعدانو یدا تشریک ) عمادت علی کوئی حس شہیں و ایک بیتا مستعدانو یدا تشریک کا می دہ میں و ایک بیتا مستعد وغیر دوبالذہ می غیر مقصودہ میں م بلکہ مقصود جگہ کوئی زے مشعول کرتا ہے، ابد او دروہم ہے میں دخل ہوج ہے دی۔

جباں تک دومقصود بالذہ عدی دنوں کوشریک کرنے کا تعلق ہے، جیسے ظہر وراس می سنت مو کدہ نوں دونوں کو یک نیت میں شریک کرنا سیح نہیں ہوگا، اس سے کہ وہ دو یک مستقل می دنیں میں \*ن میں سے یک دومر س میں داخل نہیں ہوں ۔ نیر د کھھے:"نیت" می اصطارح۔

ج - مبيتے ہيں شريك بريا :

الساحة على شريك كرما جارات بالمشريد رش جات و الشخص الساحة على الشريك كيا وردوم الشخص الول الساميع على شريك كيا وردوم الشخص الول السامة على على الشريك كيا وردوم الشخص الول السامة السامة

لاقاع کل شرح الخطیر ۱۳ مهایت اکن ج ۱۸۰ م. بعی ۱۳۳۰ ۱۳ د مع ۱۳۳۵، طافیت مدحل ۳ ساته ، و المطار ۱۳ ۱۵،۹۳۵، بهایت ۱۶ تا ج ۲۰ م ۱۹۰۰، بعی ۱۸ ۳

# تشريك ما بشميت ا

ور حكام وشريط على ال كاعتم على ورتوليدن طرح بهوكا ...

# و- يك طارق مين كئي عورتو ب كوشر يك سرنا:

ے - جب پی چار مورتوں ہے کہے: '' میں نے تم پر یک طارق و تع در توج کیک پر یک طارق و قع ہوں و اس سے کا طارق میں شجو ی ٹیس ہوتی۔

ورگر ہے دوھا۔ قیس یا تیس یا چارو نع کیس توج کیے پرصرف کیے طاق پڑنے و الا بیا کا ظاهد ق کوسب پر تشیم کرنے کا ادادہ کرے تو ( یک صورت میں )" دوھا۔ قین" ( کہنے درصورت ) میں ج کیک پردوھا۔ قیس ور" تیس اور چار" ( کہنے درصورت ) میں تیس طا۔ قیس و نع ہوں و سے



-E7 124 V

وفعة الله عين ٨٨، حاشية الطحطاون ٣٠ م ١٦، معمى ١٨ ٥٠٠٠

# . تشمیت

تعریف:

ا تشمیت کے بھوی مو فی میں سے یک فیرویر کت کی وع کرنا بھی ہے، ورکس کے سے فیرو وع کرنا بھی ہے، ورکس کے سے فیرو وع کرنے والا: مشمت ورمسمت کہونا ہے ہے ( فیین ورموں سے ) اور فیین زیادہ ہم ورکلام عرب میں زیادہ رائ ہے، ورفیر و ج وع تشمیت ہے، حضرت فاظمہ ہے حضرت فاظمہ ہے حضرت کا فیم کی ہے تعلق صدیث میں ہے: الشمت عبیهما " می سے سال وی دی ہے میں دونوں کور کت وی دی دی

ورچھینک ہے تعاق صدیث میں ہے کہ ان میں سے یک کو سے سے کے ان میں سے یک کو سپ سال ہوں ، آبد تشمیت ور سپ سے بیاں کو شمیت و سلے بینے و لیے رہمیت یا تسمیت یا جہ اور مسمی ن ہوتو اس سے ہے: یو حمک الله اسمیت یا جے کہ جب وہ مسمی ن ہوتو اس سے ہے: یو حمک الله ( اللہ تم بر جم کر ب ) اللہ ۔

عدیہ: "لسمیت سبی ملکی عمی عمی و فاطمه "کو ابو تعیہ القائم کر مدم ہے کریب عدیہ ۳۰۰، ۱۸۳، شبع امراق المعا ف اعتمار یہ الٹی دکر یا ہے۔

ور کھے میں بھار شرح می اس الاس محر ۱۰۰۰ میوں ہے ہی ۔ وہ کھے میں الاس محر ۱۰۰۰ میوں ہے ہی ۔ وہ میں وہ میں وہ می وہ میں وقع یا ہے ورش کتے ہیں تھی ہے یہ سان جا ہے وہ کتے ہیں اور عمر سان کے ہیں اور محمر سان کے ہیں اور محمر سان کی میں اور محمر سان کی ایس میں اور محمر سان کا میں ہے وہ قدوال حدیث میں ہے "السماس عمیلهما" جی آپ علی کی گا ہے ۔ وہ فورا ویہ سان جا ہے۔

٣ سال العرب، الصحاح، يختأ الصحاح بارية العمرية "

#### تشمیت کافتهی معنی سوی معنی سے مختف نبیس ہے۔

# تشميت كاشرى حكم:

۲-ال برماء وكا الله ق ب كر چينك و له ك ي بينك " ف ك جرمشرون يه بي كالله كاحركر باوركي: "الحمدلله" اوركر حضرت برمسعود كے فعل كى طرح "رب العالميس" كا اضافي کردے تو زیادہ اچھ ہے، ور گر حفرت بن عمر کے فعل م طرح ''الحمد لله على كل حال'' (۾ مال پُل لله عل كے ہے تعریف ہے ) کہتو انفعل ہوگاء اور یک قوں سیر ہے کہ ان وونوں حفر ت کے ملاوہ (لوگوں) کے قتل رطرح'' فلحمد ملہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ''(اللہ کی کے بے یہ یہ ہ، زیارہ اور مبارک حمد ہے ) ہے گاہ ور احمد وانسانی نے حضرت سام می مبید سے مراؤل رہ بیتاں ہے:"ادا عصس احدکم فلیقل الحمد لله عنى كن حال أوالحمدينة رب العالمين" (جبِّم الله عني ك کسی کو چھینک سے تو ہے: ''الحمد لله علی کل حال'' ي" الحمد بنه رب العالمين") ، ورحفرت الوج يرةُ ل أي كريم عليه ي روايت كرده عديث يل ب كراب عليه ف الرباية "اذا عصس أحدكم فيص الحمد لله على كل حاں'' '' (جبتم میں ہے کی کوچھٹک ' ہے تو ہے: الحمد مله

عدید ہے ۔ "د عطس حد کم فیص الحمد مدہ عدی کل حل "

ر وین احمد ۲ عظم ایمریہ ہے ۔ شقرت رام س عید و اسد ہو اس بی اس میں استحد ہے و اس و اس و اس میں استحد ہو اس و اس و اس و اس میں اور اس میں استحد ہو اس میں اور اس میں اور اس میں اور اور اس حد کم فیص الحمد مدہ عدی کل حل "

ر و این ابوراو ۵ معام هم عمرت عید روس اور اور کم میر ۱۹۱۵، اور اس میں اور اور اس میں اس میں

#### عسی کل حال)۔

ور پھینک کے حد جب وہ حمد کرے تو اس کے مسمی برائی ہوں گل سے تمار نہ پر ہے والوں گل ہوگی اس کو ان تو اس پر کا رضی ہوں گل ہوگی کا کہ برخمک اللہ برد کر اس کو دعا دے، چنا نیج بخاری کے حضرت الوج برق سے وابیت ہ ہے: "ادا عصد آحد کم فحمد الله فحق علی کس مسلم سمعه آن یعوں یوحمک الله فحمد الله فحق علی کس مسلم سمعه آن یعوں یوحمک الله یوحمک الله الله کی کوچھینک سے ورو اللہ الله یوحمک الله الله کی کریم عظیمی ہوئی ہی کریم عظیمی ہوئی ہی کہ مسلم بر برائ ہے کہ برخمک الله برائ ہی کریم عظیمی ہوئی ہی کریم عظیمی ہوئی ہوئی ہو برائی کی کریم عظیمی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کریم عظیمی الله الله الله فیصل الله الله الله الله ویصلے بادکم الله الله ویصلے بادکم الله الله ویصلے کی کوچھینک سے کو وہ کے: "المحمد لله" ور آل کا بھائی یو دوست ہے: "یوحمک الله ویصلے بادکم" سے کہ کوچھینک کے تو وہ کے: "المحمد لله" ور آل کا بھائی یو دوست ہے: "یوحمک الله ویصلے بادکم" سے کہ کوچھینک کے الله ویصلے بادکم الله و

ورني كريم علي حمروى بيك سيال في في المرادة المسلام وعيادة المحق المسلام وعيادة المويص واتباع المحانو، واجابة الدعوة، وتشميت العاطس" (مسم ل كابوب

صديك: "حديث د عطس احدكم وحمد بعد كان حد عنى كن مستم " ن يوايت يخاب "فح الراب و الساطع استخبا به حشرت الوم يؤه ب ن ب

ویناء مریش راحی وت کرنا ، جنازہ کے پیچے جا ، وگوت آبوں کرنا ، اور سیم میں کے روابیت کل ہے: الحق استسمام عدی انسسلم عدی انسسلم ست ادا بھیتہ فسلم عدیہ ، وادا دعا کی فاجیہ ، وادا استسمحک فابصح به ، وادا عصل فحمد الله تعالی فاشمته ، وادا موص فعمه ، وادا مات فحمد الله تعالی فشمته ، وادا موص فعمه ، وادا مات فاتیعه " (مسمال کے مسمان پر چھتو تی ہیں: جبتم ال سے فاتیعه " (مسمال کے مسمان پر چھتو تی ہیں: جبتم ال سے فاتیعه " (مسمال کے مسمان پر چھتو تی ہیں: جب تم ال سے فاتیعه " رامین کے مسمان کے مسمان پر چھتو تی ہیں: جب وہ تم سے فیجت پ ہے تو گوت دیت تو اور ہو ہے وہ تا ہوں کرہ ، جب وہ تا ہوں کرہ ، جب وہ تا ہوں کے جو اللہ رجم کرے تو الل کے جواب میں برخمک لللہ تہوں ورجب وہ یا رہو ہے کہ تو الل کے جواب میں برخمک لللہ تہوں ورجب وہ یا رہو ہے جھے تو الل کے جنازہ کے چھیے ہوں)۔

ور گرچیجے کے حد اللہ ل حمد نہ کرے تو سے ویا نہیں وی جانے ہے:
جانے بن، چنا نچ حفرت او موی اشعری سے مرفوط رہ ایت ہے:
"ادا عصد آحد کم فحمد الله فشمتوه، قبال دم يحمد الله فلا نشمتوه، قبال دم يحمد الله فلا نشمتوه، قبال دم يحمد الله فلا نشمتوه، " (جبتم من ہے کی کوچھینک سے اوروہ الله ل حمد کہ کرنے تو ہے الله ل حمد کہ کرنے تو ہے رہمک الله کہو، ور گر الله ل حمد نہ کرنے تو ہے برحمک الله کہو، ور گر الله ل حمد نہ کرنے تو ہے برحمک الله کہو، ور گر الله ل حمد نہ کرنے تو ہے

ورحفرت أمل عامرول ہے، ووٹرہ تے ایں: "عطس رجلان عبد اللي اللہ فشمت أحدهما ولم يشمت الاحواء فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته ،

عدیگ: "حق مسلم علی مسلم حمس " ر و این بخا ب سخ مراه طبع اسلاب اور مسلم امراه در طبع مجنبی را معارت الوم ر د د گی ب

عموم رہائر محضرت ابوسوی رہاں صدیث کے نشاط سے ہوتی ہے: "ادا عصس آحد کم فحصد اسہ فشمتوہ، فیاں مم بحصد اسہ فشمتوہ، فیاں مم بحصد اسہ فلا تشمتوہ" " (جبتم ش ہے کی کوچھینک سے ، وروہ اللہ کی حمد کرنے تو ہے دعا دو، وراللہ کی حمد نہ کرنے تو ہے دعا نہ دو)۔

ہر دع حد کرنے و لے کے ہے مشروع ہے، حمد نہ کرنے
و لے کے ہے تبیل، چنانی جب س مع کومعنوم ہو کہ چھینے و لے نے
چھینک سے کے حد حمد من ہے تو اس کو دعاد ہے گا، جیسے کہ سے اللہ م
حمد کر تے ہوے من لے، ور گر چھینک ہے ور سے اللہ م حمد کر تے
ہوے نہ نہ ، البد کسی کو اس چھینے و لے کو دعاد ہے ہوے ہے، تو
دعا دینا اس کے ہے مشروع ہوگا، اس سے کہ چھینک کر حمد کرنے
و لے کو دعاد ہے کا حکم عام ہے، ور فو و کی کش و تے ہیں کہ و تاریخ ہے۔

ا حدیث:"اد عطس حدکم فحمد بنه فسمنوه فال بم یحمد بنه " راوین احد ۱۲ ۲ مقع آیدیا و راستم ۱۲۳۳۳ قع کتی سال ب

صریت: "اِن هذا حمد مدا و ایک می تحمد مد" ر و این بخاب سخ ۱۰۰ شیع اسالیم به ۱۹۳۸ شیع مجمل ر ر به اور لفاطستم نے ایل۔

حدیث: "اد عطس حدکم فحمد بده فسمنو ه " نُحَرَّ "جُثْقَرَه مر ۳ ٹیر کد پیچل ہے۔

کہ وہ چس سے منصرف ای کو دعا دے، دوس کے فنددے، ور یہ تشمیت ثافعیہ کے دویک سنت ہے۔

حصیہ کے مردیک ورحنا بدر کے بیک قول کے مطابق تھمیت و جب ہے۔

وروالكيد ال كوو جب كولى كتبتر الورمنابد كريها والتي التي الم

اور" بیال" سے متقوں ہے کہ زیردہ شہورال کالرض میں ہمنا ہے۔ اس سے کہ صدیث ہے: "کان حقا علی کل مسلم سمعه آن یعوں نه یو حمک الله" (ہر اللمسمول پر و جب ہے بوسے کہ الله")۔

ور گرچھینک سے ، ورصولے سے اللہ ں حمد نہ کرنے وال کے پال موجود رہنے والے کے مستحب میر ہے کہ ال کو حمد باد ولا دے، ناکہ وحمد کرے، وربیال کودی دے، بیچیز حضرت ایر فیم محمی سے نابت ہے سا۔

۳۰ ور چینے و لے کے ہے متحب کے پندوں ہے و اللہ جاری اللہ جاری اللہ جاری و اللہ جاری اللہ جاری اللہ جاری مغر ت کر ہے ) یو بھدیکم اللہ و بصدح بالحکم (اللہ جاری مغرب کر ہے) ور بیک تشہیل ہو ایت و ہے و رقم ار سے جاری کی اصدح کر ہے) ور بیک قول یہ ہے کہ دونوں کو جی کر ہے گا ور کیک گانیو حصا اللہ و ایا کم و بینا کی میں اور تم کر ہے گانیو حصا اللہ و ایا کم و بینا کی تمہاری تم

الفتاول الهديد 10 م 10 الانتي شرح الحق عهر 10 طبع مصطفی آجنی ۵۵۹ هم مصطفی آجنی ۵۵۹ طبع مصطفی آجنی ۵۵۹ طبع مصطفی آجنی ۵۵۹ طبع مصطفی ۱۲ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ ما ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ میدول ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ میدول ۱۳ میدو

٣ فقح الرين ٥ ٢٠

مغرت کرے) چنانچ حفرت من عمراً سے مروی ہے کہ جب ال کو چھنک من آل ، ورال سے ' یو حمک اسه'' کر ہوتا او فرا ، تے: پھینک ما آل ، ورال سے ' یو حمک اسه'' کر ہوتا او فرا ، تے: یو حصا اسه و ایا کم و یغھو اسه سا و مکم۔

وریاسب ال والت ہے جب وہ نماز با بیت الحا ویک نہ

لفایة الله رسمل شرح الر ریه ۳ ۹۹ ۰۰ م، شیع مصطفی کمجنتی ۹۳ ۸ شیع امشر ح اصبیر ۱۵ مر ۱۵ م، فقح الر ب شرح صبیح کما ب لاس محر ۱۰ ۱۹۹۰ م. ۳ سرهٔ محمد ۵ م

-04-

تشميت کے شروع ہونے کی حکمت:

2- ہیں دقیق العید فرہ نے میں: تھمیت کے فوید میں ہے: مسمی فوں کے درمیان ربط ورمحبت بید کرنا ، ور کسر نفس کے ذر مید چھیٹنے و لے کی اس کے گھمنڈ پر نا ویب کرنا ور تواضع پر آماوہ کرنا ، اس سے کہ رحمت کے ذکر کرنے میں اس گنا ہ کا حس س کر انا ہے جس سے کئر مکلف ف لی نبیس رہتے ال

#### خطبہ کے دور تشمیت:

۲ - حدید اور ما لکید نے خطبہ کے دور ال تشمیت کو کرو فرقر ردیا ہے ، اور شافعیہ کے بہاں قول جدید بھی خطبہ کے وقت کا ام حرام نہیں ہے ، اور شاموش رہن مسئوں ہے ، اور تشمیت اور غیر تشمیت کے در میاں اللہ سلسد بھی کو فی فرق قریب ہوں کا ستدلال حضرت آئی ٹی رو ایت سلسد بھی کو فی فرق ہے ، ال کا ستدلال حضرت آئی فرو جب نجی کر بیم سلسد بھی کو فی فر ہے ہیں : یک تو کی ال وقت داخل ہو جب نجی کر بیم سلستی جمعہ کے روز مہر پر کھڑ ہے تھے ، ور الل نے کہا: قیو مت کب ہے ، تو لوگوں نے الل وطرف ش رہ رہ ہیا کہ فاموش رہوء تو تیمری ور بیم سلستی کہا: قیامت کب ہے ، تو لوگوں نے الل وطرف ش رہ ہیا کہ فاموش رہوء تو تیمری ور بیم کی کریم سلستی نے اللہ ور الل کے رسول کی محبت ، ایک کریم سلستی نے اللہ ور الل کے رسول کی محبت ، کی ساتھ رہو گرجش سے تہمیں محبت مع میں احبیت " " (تم الی کے ساتھ رہو گرجش سے تہمیں محبت ہے )۔

ور خطبه میں جب بیاب من ہے تو اس کے دورال چھیکتے و لے کو دعادینا بھی جا مزیموگا۔

ور والکید کے در دیک خطبہ سنتے کے سے فاموثی افتی رکرنا

و جب ہے، اُن فعید کا بھی تو یا قدیم بہی ہے، اس سے کر حفرت ہو، اُن روالیت ہے، وہ اُن و تے این احضرت بال مسعود اُن والت دخل اور اللہ کے میں احضرت بال مسعود اُن والت دخل ہو ہوئے جب بی کریم علی کے خطبہ دے دے تھے، تو وہ حفرت ابال کے وہ اس میں کوئی ہوت ہوجی تو انہوں نے جو اب نہیں ویا تو وہ (حضرت بی مسعود اُن موش ہے، یہ س تک کریم کریم علی ہے میں انہوں نے جو اب نہیں دیا تو وہ (حضرت بی مسعود اُن انہوں نے حضرت این سے کہ اُن موش ہے، یہ س تک کریم علی اُنہوں نے حضرت این سے کہ اُن سے اُنہوں نے حضرت این سے کہ اُن سے اُنہوں نے حضرت این سے کہ اُنہوں نے حضرت الین کے کہ کہ کو کو کہ کو کو ک

س عابدين ١٥٥٠ اشرح الكبير ٢٠١٠

۳ صدیک: "دخو رخو و سبی مانج قالم عمی ممبو" و بریت کیل ۳۳ ۳ شیم امرة المعا ب اعلی به اور کرفر به ۱۳۸۶ ۱۳۹ شیم امکا او مان برایس گر به اسره ۱۲ شیم امکا او مان برایس گر به

ميرى وت كاجواب يون تيس ديا محفرت الى في يو ب ديا: "پ في جمعه يش بهار ب ساته يشركت نيس و، بل مسعودٌ في كبرا يوس؟ فر مايا: يونك "پ في كرم علي ي كرم علي الله كرور بوت و، پيم بل مسعودٌ الله كفر بي يوب ور بي كريم علي و مدمت يش واضر يهوكر "پ علي علي سال كادكر ميا، "پ علي في فر مايا: "صدق آبي" (ابن في كبر)-

ور جب خاموش رمن و جب ہے تو اس کی مخالفت کرنے والی چیز یعنی خطبہ کے دورال چھینتے و لے کور عاد ینا حرام ہوگا " \_

ورحنامید کے بیان دوروں پٹیل میں:

یک روایت مطلق بواز کی ہے، بواٹر م کے الی تو سے ماخود ہے کہ بیل نے سن کہ ابوطبراللہ بینی امام احمد سے یو چھ گیا: " دی جمعہ کے ون سدم کا بواب و سگا؟ کہا: ہاں، الی نے کہ: اور چھنگنے و لے کو دع و سے گا؟ نی امام کے خطبہ کے دور ن جھی چھنگنے و لے کو دع و سے گا؟ نی اور ابو عبداللہ نے نر مایا: بہت سے لوگوں نے ایس میں کو دع و سے گا در ابو عبداللہ نے نر مایا: بہت سے لوگوں نے ایس میں حضرت ہے و الوں میں حضرت میں و بر اس می جو زت و سے والوں میں حضرت حسن فی جھی بی تی دور ان میں تر میں د

وومرى روايت يا ب كرخطبه ندس بهايونو چينيخ و ليكوده د كاء ورس بهايونو نيس د كاء الوطالب كيتي مين: مام حمد ف نر مايا: جب تم خطبه سنونو كان رگاو، ورغاموش ريوه ندتا، وت كروه اور

نہ جھی تھے والے کو وعادوہ اور جب خطبہ ندس رہے ہوتو تاروت کروہ چھی تھے والے کو وعادوہ ور بارم کا جو ب دوہ او دود کہتے ہیں ایش نے مام احمد سے دریا فت میں کہ میا انسان مام کے خطبہ کے دورال بارم کا جو اب اور تھی تھے والے کو وعاد سے گا انسان مام کے خطبہ ندس رہا ہوتو جو اب اور چھی تھے والے کو وعاد سے گا افر مایا: جب خطبہ ندس رہا ہوتو جو اب اور تھی ہوتو نہیں دے گا اس سے کہ اللہ تق کی کا در تاری و اردی رہا ہوتو نہیں دے گا اس کے کہ اللہ تق کی کا ن میں دی واردی کا ن کی طرف کا ن کی کے رہو وردی رہو اردی رہو اردی رہو ا

ور سی طرح روبت حفرت بن عمرٌ سے منقوں ہے۔

قض مو جنت کے سے بیت خال میں موجود شخص کی شمیت:

2 - بوشھ تصاموں جت کے سے بیت لئا میں اوال کے سے
تھینے ہے ۔ از شانی و سے برچھیئے و لے کو دعا و بنا اکر وہ ہے مذاہب
ربعہ کے انتہا وال کے قائل میں اس طرح انہوں نے بیت لخداء
میں چھینک میں نے انگل میں اس طرح انہوں نے بیت لخداء
میں چھینک میں نے رصورت میں چھیئے و لے کے سے پٹی زوں
سے احمد للذ کہنے کو کر وہ تر رویا ہے ، ورزوں کو حرکت و سے بغیر وں
سے احمد للذ کہنے کو کر وہ تر رویا ہے ، ورزوں کو حرکت و سے بغیر وں
سے احمد للذ کہنے کو کر وہ تر رویا ہے ، ورزوں کو حرکت و سے بغیر وں

ور مہاتہ بن انتقار رضی اللہ عمد سے روایت ہے، وہ فراہ تے میں: میں نبی کریم سیلیلیٹی م حد مت میں اس حال میں حاضر ہو ک "پ سیلیلیٹی چیٹا ب کر رہے تھاتو میں نے "پ سیلیلیٹ کوس م کی، "پ سیلیلیٹی نے وضو کر بینے تک جو ب نبیس دیا، پھر مجھ سے معذرت

عش لاقاع ١٠٠٨ مضع انصر عديد.

معی لاس قد مد ۳ سام ۳ سام ۳ مشیع بیاض عدیده، شاف القتاع مش

ریر یے:''صموں اسی، علی حامر الال دحر عبد الله می مسعود مستجد و مدبی ملائظ بحطب'' ہو یکھی ہے الجمع ۱۸۵۰ شیع القدی ملی تقل یا ہے اوار میں: ابو یکٹی زیز طر الی ہے الاصط''میں اس ر ای طرح اور

الكبير اللي التف سے روایوں باداراد بھی ہے راورائف ہیں۔ امہد ب فی فقہ الا رام الشامعی ۱۳۳۰ میں ج فض میں بیامش قلبو در وحمیرہ

۳ - ۱۰۵۸ ف ۲۰۰۸

ا سن عابد بن ۱۳۳۰، امرید ب فی نقه لاه م الشافتی ۱۳۳۰، لأوظ عموول ۱۳۸، اشرح الکبیر ۱۴۰، شاف القتاع محمد عش الاقتاع ۱۳ شیع التصر ۱۳۸، ه

فرمانی، ور رژوفرمای: "انبی کوهت آن آدکو اسه تعامی الا عمی طهو" أو قال "عمی طهارة" (طهارت کے شمیر اللہ کا دکرکرنا میں ئے پشرفیس میں)۔

# جنبی عورت کی طرف ہے مرد کی تشمیت اور س کے رغکس:

- گرعورت يو سيء وراس سے فتر كاند بيته بهوتو اس كے ہے يكر وہ ہے كہم دكو چھينك شن بر سے دعا دے ، كاطرح اس كے ہے كر وہ ہے كہم دكو چھينك شن بن صورت بيس اس كو دعا د ہے وہ كر وہ ہے كر وہ ہے كہم دكووہ يو ب دے ، برخل ف ال صورت بي اس كو دعا د ہے ہو اور جمي وہ وہ وہ اس كے جب وہ ور جمي ہو اس ميں من مرحون ايموں اس ہے كہ وہ وہ چينك بوء ور الله بي حمر كر نے بر سے بھی چھينك ب دعا دك بوء وہ وہ وہ الله بي حمد كر نے بر سے بھی چھينك ب دعا دك بوء يہ وہ الله بي حمد كر نے بر سے بھی چھينك ب دعا دك بوء وہ مسك بي ما كيد بي الله بي سے الله بي سے الله بي حما بيد كامسك بي وہ كر الله بي سے الله بي حمد كر ہے ہو ہي جمينك بي دعا بيد كامسك بي وہ كر الله بي سے الله بي حما بيد كامسك بي وہ كر الله بي سے الله بي حمد كر ہے ہو ہي كام سك بي وہ كر الله بي سے الله بي حمد كر الله بي حمد كر الله بي حمد كر الله بي ما بيد كامسك بي وہ كر الله بي كر الله بي حمد كر الله بي حمد كر الله بي دعا بيد كامسك بي وہ كر الله بي كر الله بي حمد كر الله بي حمد كر الله بي كر الله بي كر الله بي حمد كر الله بي حمد كر الله بي كر الله بي كر الله بي حمد كر الله بي كر الله بي حمد كر كر ہے ہي ہي كر الله بي كر الله بي حمد كر الله بي كر ا

یں مظلم ن الله وال الله وال الشرعیة ایل بی ترقیم کے حوالہ سے آیا کے کرم وجو ال حورت ل تشمیت نہ کر سے ورندگورت مردل تشمیت کر سے ، ور مامری کہتے ہیں اعورت کو چھینک آئے پر دعا و بنامرو کے سے کروہ ہے ، ور ہو رشی عورت کو دعا و بنا کر وہ نہیں ہے ، کے سے کروہ ہے ، ور ہو رشی عورت کو دعا و بنا کر وہ نہیں ہے ، اللہ جوزی الر اسے میں ایم احمد سے رو بیت ل ہے کا اللہ کے بیال عابد وی میں سے یک صحب تھے ، امام احمد الله جاری جاری کے بیال عابد وی میں سے یک صحب تھے ، امام احمد الله جاری جاری کے بیال عابد وی میں سے یک صحب تھے ، امام احمد الله جاری جاری کو جوزی تن اللہ سے الیو حصر کے الله اللہ کو یہ دیا ، ان سے الیو حصر کے الله اللہ کو یہ دیا ، ان

صدیت: "اسی کوهب ی اد کو المده الاعمی طهو او قال عمی طهرة" ر و بیت ابوراد ۲۳۰ شیع عرت عبید به ال اور ما کم نام شیع امرة المعارف علی به اوروائی یا کی این تصحیح و توثیر ر ب

۳ - حاصیة العدو **راکل ل**فاییة الله ب شرح الر ۱۲ ۹۹ من مشرح استیر ۱۲ س

الله احمد فے فر ماہو: بیرعابد جائل ہے، حرب کہتے میں: میں نے الله حمد سے یو چھا: چھینک سے برم رحورت کو رہ کے دعاد ےگا؟ توفر مایا: گر ال کا متصدیہ ہے کہ ال والے واڑنگلو کر ال ی بات نے تو ایسا نہ کے اس سے کہ وے کہا فکنوں چر ہے، ور کرید روہ ند ہوتو ال کو دعا دیے میں کوئی حرج نہیں ہے، ابوطالب کہتے میں کہ نہوں نے ابو عبداللہ سے بوجیں: جب عورت کوجیھینک سے تو مر دال کود عا دے گا؟ فر ماید: بال احترت ابوموئ نے بنی بیوی کو دعا دی تھی ، میں نے کہا: گرعورت گز رری ہویا بیٹھی ہو ور سے چھینک سے ہے تو سے دعا دوں؟ لز مایا: '' بال'' 'ٹاضی کہتے میں: مر دگھر سے بوج انكلنه والي عورت كوچينيني ل دعا د ے گاء ورنو جو پعورت كود عا دينا عروه ہے، بل طقیل کہتے ہیں: مردوج نکلنے و لی عورت و تشمیت کرے گا، وروہ خاتوں بھی ال د تشمیت کرے ں، ورنو جو پ عورت ل تشمیت نه وه کرے گاء ور نه وه عورت عی س ر تشمیت کرے وہ چھے عبد لقادر فریاتے میں: مرد کے بے وہ کلنے ول عورت ور ہوڑھی عورت کو چھیٹھتے میر دعا دینا جائز ہے ور نو ہو پ عورت کو دعا دینا مکروہ ہے، ورال میں نوجوان ورغیر نوجوال کے درمیاں تعریق ہے۔

حصر کا مسک صاحب "الذخیره" بیا س کرتے میں کہ جب مرد
کوچھینک " ہے ورعورت ان کو دعاد ہے، تو گر وہ ہو رہمی ہوتت تو
ان کو جو ب دے گا، ورند ہے دل میں جو ب دے لے گا،
اس عابد ایم ان مے میں: ای طرح ان والت ہوگا جب خورجورت کو
چھینک " ے " لی اصد " میں ای طرح ہے " ۔

واک به اشرعیدلاس مفتح ۳ مه ۱۳۵۰ م. ۳ لانتی شرح افق ۳ ۹ مصطفی مجتمی ۱۳۹۹ ء، س عابد یس ۸ ۳۳۹

#### مسهن ک طرف سے کافر کی شمیت:

9- اگر کالر کوچھینک کے ، اورچھینے کے نور حد وہ اللہ ی حمد کرے، ورکونی مسلم ب ال کوئن لے تو ال پر لازم سے کہ بیاج مرکز ال کو دعا دے: "هداک الله" (الله حمهیں بدایت دے) یا "عافاك الله" (الله حمهيل عافيت رك)، جناني الورور في حفرت ابوموی اشعری سے بیا حدیث رو بیت ن برا و تے میں: "كانت اليهود يتعاضمون عبد النبي ﷺ رجاء أن يقول يوحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم" (أي كريم عليه كي يال يبودال ميد ي تصفيح تص ك ي عليه ال عن الوحمكم الله الإدري توسي عليه ں ے "پھدیکم اللہ و بصلح بالکم" (اللہ تمہیں ہوایت وے، ورتبورے حال و احداج كرے) فرماتے تھے )، اور سے عظیمی کے ال قول: "الله تعالی شهیل بدایت وے ورتبهارے حال کی اصدح کرئے ، میں آئیں مثارہ اسدم کی طرف بدیا ہے یعی رومد بیت افتلی رکرو، ورین بالے موء الله تمہورے جان ق اص ح كردے كا، تو يدك ركے يے محصوص دعا ي، وروه ي سال ہدابیت ور اصدح حال کی دعا ہے، خدف مسلمہ نوب دکھیت ہے، ال ے کہ کور کے پر خوف وہ وعائے رجمت کے ال بیل " ، اور حضرت العرام عروى بود فرمات مين المسلمان وريبودي کٹھا تھے، نبی کریم علی کے چھینک سینی اور دونوں می فریقوں نے سے علیہ کو ریا دی، تو سے علیہ نے مسلم نوب سے فر مایا:

حشرت الاس شعر فی کی حدیث "کاب البهود بنعاطسوی " ریوایین مزمدیاد ۵ ۱۸ هیم جسمی کس ب به او قر ملا ب بیده یک شرح ب ۱ مشرح السعیر ۱۳ ۲ م، حافیة العدول علی لفایة الطام شرح الر مالد ۱۳ ۱۹۹۹، وقل سفر عبد لاس مقلم ۱۳ ۵۳، وا د ۱ معول ۱۳۵۳ سامه و سامه ۱ ۱۳۵۳ سامه و ۱۳۵۳ سامه و ۱۳۵۳ سامه و ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵۳ سامه ۱۳۵ سامه ۱۳

الیفهو الله لکم و یوحما و یاکم" (الله تمباری مقدت کرے، ورتبارے ورتمبارے ورتمبارے ور جم کرے) وریبود سے فر مایا: الیهدیکم الله و یصلح بالکم" (الله تمبیس بدایت دے ور تمبارے ماں فراص کرے)۔

نمازی کی طرف سے دوسرے کی تشمیت:

+ ا- بوشخص نمی زیم ہو، ورکسی چھیکتے و لے کو چھینک کے حد اللہ ک حمر کرتے ہوئے ہے ، اور ال رکھمیت کردے تو ال رخماز وطل ہوج ہے و، ال ہے کا "بوحمک الله" بيدكر ال و اللميت كنا لوكون و جى كفتگويل شال بيال كے نكام يل سے الموكا، جناني حفرت معاويد بل لحكم عروايت عاد فراه ترسية میں رسوں اللہ علیہ کے ساتھ نماز او کرر ہاتھ کہ جا تک یک تھے ص کو چھٹک سلی ، تو ایس نے کہا: " یو حمک الله " اتو لوگوں نے مجھے ٹی نگاہوں ہے کھور ، میں نے کہ: میر کہوں جھے کھوے تمہیں ہو ہو ك ميري طرف ديكي رے يو؟ او لوكوں نے بينے باتھ ريوں ير مارے، پھر جب رسوں اللہ علیہ لوٹ تو میرے ماں باپ سے ملاہ ہے ۔ علاقہ بر قرباں ہوں، کے علاقہ نے مجھے بریو، میں نے کے سلام سے ابتر سعی نے والا کوئی معلم نہیں دیکھ، اللہ رفتم سے نے نداؤ بھے دار ، اور ندجم كا ، بمراز دو: " إن صلا تما هذه الايصديح فيها شييء من كلام الادميين، انما هي التسبيح و التكبير وقواء قا الفوان" (جماري ال تمازيل " رميون وبواقان يل سے کونی چیز درست نہیں ہے، یانو تشہیج عمیر ورقر ماں یزھنے کا مام

حظرت الرعم کی حدیث حصد بھود و مسلموں " ر و یہ کی گئی ہے شعب لو سال" شمال ہے اور س سے یہ اوں ہے صعف رو بہ ہے کی محر ہے اس ر تفعید رہے ، فتح اس ہ وہ وہ ضع اسلام ہے۔

ے) یو حدید مالکید ورحنا بد کا قول ورش فعید کا قول مشہورے، گرچید حقیہ نے نماز کو فاسد وردوسرے حفرت نے باطل قررویہ ہے، پیس یہاں اساد وربطان کیک جی معنی میں میں سے

ور گرخود ال کونی زیمل چینک سے، وروہ زبان کو حرکت دیے غیر ہے ول ٹیل ہے سپ کو دعا وے، ال طور پر کہ کہا "بو حمک المعہ یا معسی" ( نیمس اللہ تجھ پر جم کر ہے) تو ال بن نمی زفاسر نہیں ہوگی، اس سے کہ جب تک وہم ہے سے خطاب نہ ہو سے لوگوں ب گفتگونیں مجھ ہا ہے گا، چیت کہ گر ہے: "بو حصی اسمه" (اللہ میر ہے ویر جم کرے)، حقیہ مناجہ اور ہالکیہ ای کے تاکل ہیں۔

تین مرتبہ سے زیادہ چھنگتے و سے کی شمیت:

11 - جس کوئی برچھنگ سے ، اورتیں دفعہ سے ہر ھو ہے تو تیں دفعہ سے ہر ھو ہے وہ تی اللہ دفعہ سے ہر ھو ہے وہ اللہ دفعہ سے ہر ھو ہے وہ اللہ دفعہ سے ہر ھو ہے وہ اللہ سے کہ ہر ھو ہو نے والی چھنگ سے وہ زکام میں بیتا۔ مانا ہو ہے گا، چنا نچ حفر ت سمہ ہی اللکوئ سے مروی ہے کہ رسوں اللہ سینا ہوئے نے بیانچ حفر ت سمہ ہی اللکوئ سے مروی ہے کہ رسوں اللہ سینا ہوئے نے تیم وی ہے کہ رسوں اللہ سینا ہے تی تیم کے تروی اللہ سینا ہوئے ہے تھی کے تیم کی مرتبہ الیو حصک اللہ اللہ سینے ہے کہ دوادی ، پھر کے تیم کی مرتبہ اللہ علی ہے کہ اللہ اللہ سینے کے تیم کی مرتبہ اللہ علی ہے کہ کہ دوادی ، پھر کے تیم کی مرتبہ اللہ علی ہے کہ اللہ اللہ علی ہے کہ کہ دوادی ، پھر کے تیم کی مرتبہ اللہ کی مرتبہ اللہ کے تا ہے تا ہے

عدیہ: "اِن صلا بد هده لایصنح فیھ شیء من و بر مسم ۱۹۸۰ ۲۸۰ مع مجتن مے دھرت جاویہ س کھم سے د ہے۔

- ۳ حفرت سمہ می الاہوع میں دو ہیں ہر مدر ۵ ۵ ۵ هی جسی ر ب اور ب ب کر بیادہ یک صرفتی ہے۔



الشرح الصعير مهر ١٠٥٥، فقح الراب شرح صحيح محاب لاس محر ١٠٠٠، ١٠٠٠ والا ب الشرعيد لاس مفلح ١٠٠٠ س 'تُوبِ ہے ہوے (کیٹر سے انتخا ہوے) نمیاز پڑھتے ویکھا تو ''پ سلالیہ علیجے نے اُم مایا: ''کانھم اسبھود حوجوا میں فھورہم'' (کویا یہ کیبور میں جو پئے معہدے قطے ہوں)۔

ور صطارح شن سدل کے معنی یہ میں کہ وی کیڑے و ہے سر یا کندھوں پر ڈال لے، ور ال کے کناروں کو شم سے خیر تنام کوٹوں سے چھوڑ دے، یا ال کے یک کنارے کو دوس سے کند ھے پر ڈال لے، ینماز میں ولائ آئرود ہے " ۔

ال سے کہ حضرت ابوج بریڈ سے روایت ہے: "بھی علی السمان کی الصحاف" ۔ (انج کریم سیال شیعی نے نماز میں" سرر '' السمان فی الصلاف" ۔ (انج کریم سیال شیعی نے نماز میں ''سرر '' (اکیٹر الٹانے نے منع فرمایا ہے )۔

#### ب-إسال:

" - العت على سهى: النظاف ورمه كرف كو كتب س، كها با الناه النظاف ورمه كرف كو كتب س، كها با الناه كرف الناه ا

# تشمير

غريف:

ا العن يل الشمير" كن معالى بي ال يل يك معنى بي الناء المراد و النوب تشميرا": جب تلك اور كرب تا ج: الشمو على ساقه" ور "شمو على ساقه" ور "شمو على ساقه" ور "شمو على أموه": جب معادد يل خفت ورم محت ساقه " ور "شمو الشمو الشموة المراد المرد المراد المراد المرا

ور اصطارح میں اس کا استعمال کیڑ اٹھا نے کے معنی سے مگ مہیں ہے۔

#### متعقد غاظ: ند-سدل:

۱- افت ش سدل کے کیا معنی کیڑ افغا نے کے بیارہ کہ جاتا ہے: انسدنت افغوب سدلا' : جب تم کیڑ کے وافغا و، ورال کے دونوں کو ش مارے فیر چھوڑ دوہ ' وسدن افغوب یسدنه ویسلمنه سدلا و آسدنه' : کیڑ کوافغای ، ورچھوڑ دیا ' ، اور حضرت کی سے میں افغان کے حد محت کوسرس حضرت کی ہے موت کوسرس

MA : اور و مح ب بریوں و مقدل مک بیاں وہ ما اور ہو روس سے

الفتاح \* ۵ - ۴ سن مصر عديده، و مسى لا من له مه يوص عديده -

نے جمع ہو تعے ہیں (کساں انعرب ۔

س عابدین، ۲۹ م، مرالی الفدح ۹۳ ، ۳۶ ، تفح الفدید ۲۵۹، حیاء التر ہے العرب، الفتاوں جدید ۴۰ ، الاختیا تشرح الفق ۱۰ معرف، الخرشی علی محضر فنیل ۲۵، محمد عاشرح المهدید ۱۲۵، ۱۵۵، ۵۵، ش ف الفتاع ۲۵۵، هم النصر عدید، و معمی لاس قد مد ۵۸۵،۵۸۴ شیع

صدیدے: "لیھی عن سدس فی مصلاۃ " ر و بیت ابوراو
 ۳ مدیدے: "لیھی عن سدس اور "بدن " سے ۳ شیع محم الجسی ہے ر
 سے اور احمد ٹاکر ہے اس ر سدوسی قر بیو ہے۔

ساں العرب، عملیاح جمعیر ابختا الصحاح، 🚓 شمر''۔ ۳ عملیاح جمعیر السال العرب، مادری مدری''۔

یں الاعرابی وغیر وفر ماتے میں: مسل وہ ہے جو پنا کیڑ ما رکت ہوں ورچلتے وقت ال کوزیش ب طرف ایٹا دیتا ہوں ورچلا گھمڈ ورغر ورب وہ سے کرتا ہو ال

و الاحوام" (بوضح نماز مل از راہ تکمر ہے پا ہے کوافا ہے وہ اللہ سے نہ ل طرف سے نہ صدت مل ہے نہ حرمت مل )، ورحضرت اللہ سے نہ ل مرفوع حدیث ہے:" الا پہضو اللہ یوم المعیامة اللہ میں جو إداره بطوا " (اللہ تعالی قیامت کے دن ال شخص للی میں جو إداره بطو آ" (اللہ تعالی قیامت کے دن ال شخص ل طرف نگاہ بیس اللہ کے ایم کا بوگھم اللہ وجہ سے پی سنگی تھے تا ہو )۔

المعیل کے بے دیکھے " اصرا ہے " اللہ تعالی وہ تا ہو ہے" اور " سرا " ر

# جمال تتكم:

سا - نمازیش بالان آل کیڑا شاما کروہ ہے، اس سے کہ و ردیو ہے کرائٹ سلامی نے کیڑوں وربالوں کو لٹنے پیمیا نے سے منع فرمایا سے اسال

الدند ما لکیدنی زیال ال کی کر بہت کے قائل ال صورت یل بیل جب ال کونی زیل ال کی کر بہت کے بہوہ اور جب س تک نی زہے وہ ہو یہ بیل جب ال کونی زیل کے سے کیا بہوہ اور جب س تک نی زہے ہو ہو یہ نی نی زیل جس نی نی زیل مقصد کے بیل البیک کسی اور فرض ہے ) ایس کر نے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی کر اہت نہیں ہے ، ور ال کے یہاں اس کی فلے پیڈلی ہے وہ من کا نی نا ہے، چنا نچ گر یفول کی کام کی کام کے سے میں بولیکر نی ز کا وقت بہو ہا ہے وہ وہ اس می اس میں نی زیز ھے لیے کہ اور اس کے اس معلوم کے اس میں نی کر اہت نہ بہو کی ورائ المد ونہ اس کے فلام عبارت سے معلوم میں اس کے معلوم کر اہت نہ بہو کی وورائوں میں ہے، سے دوہ رہ اس کام

صدیہ: "ثلاثه لا یکممهم سه یوم سیامه ولا ینظر بهم "ر وہے مسم "۱۰ شیع عیش الرب اور حمد ۵ ۴۸ شیع اسلام لا مدن سان ب

۳ سال العرب

معی لاس قد مه ۵۸۵ هیچ یاص عدید، شاف الفتاع مده می التساع مده هیچ
 انتصر عدید، الدین کانفس مهر ۵۴۰ صدیق حال مطبعة مدلی \_

م حدیے: **"می ح**وثومہ ° ر یہ ہے۔ مسلم ۳ ۱۵۳ شیع کی الرب ے د ہے۔

عدیہ: "می سبل ہر رہ فی صلافہ حیلاء فیدس می سه " ن و بہت بخا ہے ہو. و " ۳۳ مشج تھید الدعائی ہےں ہے اورانا ووط فر ہاتے ہیں، اس ن سرمسج ہے شرح السہ مبعول ۳ ۳۸ مشج امکہ لا مدن ہے

۳ حدیہ: "لا ینظو سدیوم مقیامہ نبی می حو "ر ویت یخا پ ستخ ۱۵۹ ۳۵۸ شیخ سائے ہے۔ ہے

<sup>۔</sup> حدیث: "لیھی عن کلف لیاب " ریو میں بخارب ۳ ۳۹۵ شیع اسلام اور مسلم ، ۳۵۰ شیع میسی مجمعی بر ب

#### تشهدا-۲

ن طرف لوش ہویا نہ لوش ہو ور میں نے مدم کر ایت کو اس صورت پر محموں میں ہے جب سے اپنے کام پر دوبا رہ لوش ہواور اس ما جی نے کام پر دوبا رہ لوش ہواور اس ما جی نے کام در سے آتر ر دیا ہے ۔۔۔

ک کودر سے آتر ر دیا ہے ۔۔۔

انعصیل کے بے دیکھے انظمار قائم انظمار قائم ورقا ورا ال میں ا

تشهد

#### تحریف:

ا -لغت ين تشهد" شهد" كامصدر ب، يعى شهرة تي كوزبال ساد كنا -

ورفقہا وی صطارح میں س کا اطار قی طمہ تو حید کہنے ور نماز میں تشہد پڑھنے پر سے جاتا ہے، وریے نماز میں "استحیاب ساہ اسخ" کاپڑھنا ہے " ۔

وریں عابدیں نے" الحلیہ" سے قل کر کے سرحت ں ہے

کی شہد حضرت بی مسعود رضی اللہ عمدہ غیرہ سے مروی تی م کلی ت

کے مجموعہ کا نام ہے، اس کا بینام اس کے شہدتیں پر مشتمل ہونے ں

وجہ سے پرا ، یکسی جیز کا نام اس کے جزء کے نام پر رکھنے کے قبیل
سے ہے " ۔

# جمال تنكم:

السلط المحتمد كا قول الشير السلط المحتمد كالمسل المحتمد كالمسل المحتمد الم



فع القديه ١٥٥، حياء التراث العراب، مرال الفداح ١٥٥، الفتاول حديد ١٠، مسرع لك عيل ١٥٠، بهاية اكتاع سرق ١٥٥، حاهية الجمل على مسع ١٥٠، الشراح الكبير ١٥٨، الخرشي على محضر فييل ١٥٥٠، في ف القتاع ١١٠، ٢٥٠، طبع النصر عديد و

عش الملعة مارة مشهدات

٣ - لاتقير ١٥٣٠، بهايية الكتابع ١٥ هم مصطفى الرابي تجلمي، المغر ب مقطر المالاسال العرب المحيط مارية الشبدائ

٣٠ سي عابدين ٢٠ ٣٥ هيم حيوالتراث العرب، بهايد التاج ١٥٥٠

یک توں کے مطابق حصہ ورصل مذہب میں ولکید، ثا تعید ور صل مذہب میں ولکید، ثا تعید ور کیک روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی رائے رکھتے ہیں، ال سے کہ وہ میو سے ساتھ موج تا ہے، لہد سنتوں جیس ہوگیا۔

ور مالکید کا صل مذہب یہ ہے کہ وہ سنت ہے، وریک توں میں وجب ہے تا ۔

ش فعیہ ورحنابدی رہے ہیا ہے کہ وہ نمی زکے حرکان میں سے یک رکن ہے، اور ال میں سے حض اس کولٹرض یا و جب، اور حض

عديك: "اد رفعت رسك من حو سجدة " و م دب الافتر" " " ۵۳ شج همرو بيون يا به اور پ پال سوى عديك يم جميم بمين س فامر غ فيمر في سال

كجيخة مدرافق ورداقتا الأعام

ا لاقتر معلیل افق ۵۴٬۵۳ این عابدین ۳۳٬۳۰۱ انفویش افغاریه ۱۳۵۰ مرد لوظیل ۱۳۵۰ عاضیته مدمول ۳۴۳، ۳۵، افزرقا کی ۱۳۰۵، بهاییته افتاع ۱۵٬۸۰۰ واد ۱۴، وصنه الله عیل ۳۴، معمی ۱۳۸۰ معمی ۱۳۸۰ معمی

اں کو گھر بی اس بنیا و سے تئیباد ہے کرجس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ مکتاء اس کورکن کانام ویتے میں ۔۔

حفیہ کے یہا سائرض وو جب کے درمیاس نرق کے بارے میں انہ دوہم میں انہ قل کے بارے میں انہ دوہم میں تعصیل ہے، میں دوہم کے میں ان کے ممکنہ مقامات کی طرف جس کے سے کتب فقہ واصول میں ن کے ممکنہ مقامات کی طرف رہوئ میا جات کے طرف رہوئ میا جات کے سات میں دیکھے: معرض وو جب کا میں صفالہ حات ۔

#### شہدکے غاظ:

الساس بوده وردنابد برر التقام الدائم المساس المساس

ورال روالیت کومختارتر ارد ہے ق وجہ بیاروالیت ہے کہ حضرت حماد نے امام او حضیفہ کا ہاتھ لیکڑ اور ال کوششہد سمجھایا ورفر مایا: حضرت

<sup>-</sup>C /-00 v

٣٠ كر عابد الن ١٠٠١ كر ف القراع ١٨٥٠ م

مریے: "بعیم البی مَانِظُ شہد بعد بدہ ہی منعود " ر
 ویت بخاری " کے اس یا ۳ مقیم اسلام اور سام ۱۹٬۳۰۰ مقیم علی کی جس میں جس میں ہے۔

ابر میم تحقی نے میر باتھ پکڑ اور مجھے عکھایا، ور معفرت ماتھ یا حضرت اير جيم كا باتحد بكر، وراك كوسكوري، ورحضرت عبدالله ان رسول الله عُصِيَّةُ التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من الفوال، التحياب لله " (مجركورس الله سوره سکی رہے ہوں ، "انتحیاب سه ")۔

حضرت عبد للد بن مسعودٌ کے شہر کومختا بر رد ہے ں یک وہد بير ال الله الله والمعلف ب، وروه على الحدوثا بت كمنا ہے، ال سے كه معطوف معطوف عديد كے علاوہ اورنا ہے، أو رى، سی ق ورایوٹورٹھی ای کے ٹائل میں 🐣 💶

ور مالکید بیرے رکھتے میں کاسب سے نفعل شہد حفرت عمر الله الخطابُ كا ٢٠ وه يه ٢٠ "التحيات بنه، الراكيات بنه، الطيبات الصنوات بنه التبلام عبيك أيها الني و رحمة الله و بركاته، السلام عنيا و عنى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشويك له، و

مسعود نے حضرت معتقہ کا ہاتھ پکڑ اور ان کو سکھایو ، ور کی کریم علاقے ف حفرت مبدللد بر مسعود کا باتھ پکڑے ور پاکوشہد سعیان وزر مایا: أبهوهٔ "التعجیبات معه" خیرتک، ورال ب نا مدحظرت مبدالله بل مسعود ال روايت ع بھي يوتى بوء ور اثر ماتے س، ااعدمى سلام نے شہر سعوایا اس حال میں کہ میری متقبعی سے ور وہوں اعلامیہ ہتھیدیوں کے درمیاں تھی، جیسے کا سے سلطانی مجھ کوتر سن و کونی

آشھد أن محمدا عبدہ ورسولہ" ( ترم تحمتیں اللہ کے بے میں اتمام یا یہ دیمیزیں اللہ کے سے میں اتمام صداقات اللہ می دلیمی اللہ کے بے میں ، نے بی علیہ سے میں مائتی ہو وراللہ می رحمت ور ال ی پر کتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیب بندوں پر مدمتی ہوہ میں کو ایل دیتا ہوں کہ اللہ کے سو کوئی معتور نہیں، وہ بکتا ہے، کوئی اس کا شریک نبیس، ور کواعی دیتا ہوں کہ محمد سلطانی ال کے بندے ور رسوں میں)۔

ال شہر کے نفل ہونے ں وہریا ہے کہ حفرت ممرنے ال کو برسر مسبر برمها تقاء ورصی یہ نے ال پر تکیر نہیں کی مجبعہ پینچر متو امر ک طرح ہوگیا، ورجہ عجمی ہوگیا ۔

ٹا فعیہ کے ر دیک نصل شہدوہ ہے جو حضرت مل عمال ہے مروی ہے، وہ کر ماتے میں: رسول اللہ علیہ میں کوشہد ال طرح سعی تے تھے، جیسے کر آس ں کونی سورہ سعی رہے ہوں، ورفر ماتے تے کہ لوگ ہو:"انتحیاب المبار کاب، انصبواب الطیباب سه، السلام عبيك أيها البي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمدا رسول الله" ( عظمت كمام بوہرکت الفاظ ورمحاد ہے وصدالات اللہ کے سے میں، ہے تی سلامور اعلام ہے ہیں مامتی ہوہ وراللہ کی رحمت وریر کتیں ہوں ہتم ہیر ور اللہ کے نیب بندوں ہر ہامتی ہوہ بیل کوانک و یٹا ہوں کہ اللہ کے سوا کونی معنو زنیس ، اور کو ای ویٹا بھوں کے محمد اسکاناتھ اللہ کے رسوں میں ) ، ال حدیث روایت مسلم ورز مذی نے د ہے، الدین مسلم ک روایت ش ہے: "و آشھد آن محمداً عبدہ ورسونہ" " ( ورش

حظرت عمد الله عن صعن في حديث : "عدمتني رسوب العدد للكالي سنسهد" كمات 10 ع كرد العيب في عن ١١٠ ١١٠ ما طبع مجس صلى اورلا اللوبوع من ٥٣ شع لاعقام على ب ورس مريح و و صدیک ایل صدیک ربانا مد ب

۳ لافتر معلی افق ۵۲۰، معی ۵۲۰، ۵۳۵، ۵۴ هیم باش، ش ف القناع الممام مضع عام لكتب.

تق ميل عليه ١٥٠ عامية مد ال ١٥٥ شع الفكر دام ركليل

٣٠ اللوق ٢٠.١٠، وهيو البي شي: ١٣٠٠

کوائی ویتا ہوں کرمجر عصیفی ال کے بندے ور سوں میں )۔

ال مسلميل مركا حقاف الصيت كالسفاف ب، جوتشهد بهي من كرم سلطاني سيم طوري ثابت ب سيراه ميا جرا

ور پہر حضر ات نے حضرت ابو موی اشعری کے شہد کو متنا داتر ار ویر ہے، ور وہ اس طرح ہے: "افتحیات دیدہ انصیبات وانصبوات میدہ "(تمام عظمتیں ،صدافات، ور می دہ اللہ کے بے میں)، اور باقی ان فاضرت عبد اللہ اس مسعود کے شہد ل طرح میں " ۔

ور بال عابد یل نے بیاں میا ہے کہ نماز پڑھنے والا تشہد کے ان طاحے پی جاسب سے نشاء کا روہ کرتے ہوئے ی کے معالی کا تصد کر ہے گا، کو بیا وہ اللہ تعالی کو تحیہ بیش کر رہا ہے، ور نجی کریم علی کا تصد کر ہے گا، کو بی وہ اللہ تعالی کو تحیہ بیش کر رہا ہے، ور نجی کریم علی کا تھے کہ ور معالی میں سمجھ ہے علیہ کہ اللہ تارک و تعالی ور ما مکد ل ورمع من میں سمجھ ہے علیہ کا قالد تارک و تعالی ور ما مکد ل طرف سے جو پہلے و تعالی میں سمجھ کے علیہ کا تصد طرف سے جو پہلے و تعالی میں کرے خیار ور حالیت کا تصد میں کرے گا ہے۔

غاظ تشہد میں کی وزیادتی ور نکے درمیان تر تنیب: سم-اس مسلد میں فقریاء کے اقوال مختلف میں `زن د تعصیل حسب

حظرت محل عبر موری از کی یعدمد شدهد " ر واید مسلم ۱۳۰۳، ۱۳۰۳ شیع عبر کلی بر ہے۔ محل عامد میں ۱۳۳، عامیة الد مول ۱۳۵، اثر رقائی ۱۳۹ شیع، الفکر وادی ۱۳۴، وفت الل میں ۱۳۳ شیع مکتم الا مدن، معمی ۱۳۹

ا کی طبع ہیں۔ ۳۳۳۳ س

و بل ہے:

حفیظ مسک یہ ہے کہ شہد میں کسی حرف کا صافہ کرنا ہے کہ شہد میں کسی حرف کا صافہ کرنا ہے کہ حرف سے بہتد وکرنا اکروہ تحرکی ہے، امام او حنیفہ لیز ماتے ہیں: گر ہے تشہد میں پچھری یا زیاد تی کردی تو انکروہ ہوگا وال سے کہ نماز کے او کار متعمل ہیں والبد ال پر اصافہ مبیس میا ہو الکہ اللہ بھر میں عابد میں نے مزید فرمایا: ورکر ہت جب مطلق ہولی جاتی ہے تو اس سے مر دکر اہت تحریمی ہوتی ہے۔

سی طرح والکید کے ویک بھی تشہد پر زیادتی کروہ ہے، ور پھی تشہد چھوڑ دیے کے بارے میں ال میں مقابات ہے، چنانی ب کے حض مش کی کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ حض تشہد سے منت و نہیں ہوں ، ال کے ہر خداف بال باتی سورت پر قیا ال کر تے ہو ہے تشہد کے پھی حصر کے کو کا لی سمجھتے میں سا۔

۱۳۰۰ مرجی-۱۳ شرح افرقانی ۱۳۰۵ ۱۳۰۵ می ۱۵۳۵ می ۱۵۳۵ ۱۳ افزاد ۱۳ ۱۳

ای طرح سیح ندمب کے مطابق ی کے دویک ال کے ان ط کے درمیوں تر نتیب مستخب ہے، کہد گر یک کو دہم ہے پر مقدم کردے تو جار ہوگا، وریک توں کے مطابق ' فاتی ' کے النا طاق طرح شہد کے النا طاق تر تیب ہدان بھی جار بنیس ہے۔۔

حنابد ل رہے ہے کہ گر کوئی ایس لفظ ساتھ کردیا جو حض ما تو رہ تشہد ت میں ساتھ ہے تو صح قول کے مطابق ال کا تشہد سیح ہوگا، ور وہمری رہ بیت ایس ہے کہ گرہ ویا کوئی دہم حرف ساتھ کردیا تو بھی تماز کا عاوہ کر سے گا، اس سے کہ حفظرت سود کا قول ہے کہ اس کورسول الند صلیہ ہم سے ہم اس طرح یا در کھتے تھے جیسے قراس سے حروف یا ور کھتے تھے ال

#### تشهديس بيضا:

الکیہ بٹ فعیہ ورحنابد کا مسک یہ ہے کہ پیکے شہریل میٹھٹ سنت ہے، ورحنابد کا مسک ورکرفی کا بھی بج ہوں ہے۔
 ارحقیہ میں سے قول یہ ہے کہ وہ وجب ہے اور حنابد کا بھی پکے قول یہ ہے کہ وہ وجب ہے اور حنابد کا بھی پکے قول یہ ہے۔

وہم کے شہر میں چاروں ما کے مردیک شہد کے فقد مینھانا رکن ہے، ای ل تعییر حقیات نے فرضیت سے ورغیر حقیات کیمی وجوب ورکیمی لرضیت سے ل ہے ۔۔۔

#### غيرع ني مين شهدريه هذا:

۲ - جو شخص عربی را قادر ندیموس کے نے غیر عربی میں شہد رہ سے
کے جو زکے ورسے میں فقایہ و کے درمیاں کوئی سال ف نہیں ہے، ور
ال برقد رت رکھے و لے کے سے ایس کرنے کے ورسے میں ان کا
حقاد ف ہے ۔۔۔

مزید تعصیل"ر حدید ی صطاح میں ہے۔

#### تشهدمين خفاء رنا:

المستور میں میں سید میں میں ہے۔ اس ہے کہ نبی کریم سیالیے میں ہے۔ کشہدر اور سے نبیل برخ سے تھے، اس ہے کہ گر جہانہ اور حق ای طرح منقول ہے اور حضرت عبد اللہ ایل مستورہ کا قول ہے کہ شہد میں انفا ایک مستورہ کا قول ہے کہ شہد میں انفا ایک ایک سنت ہے اور سے کہ مستورہ کا قول ہے کہ شہد میں انفا ایک ایک سنت ہے اور سے کہ انسان میں انفا ایک ایک سنت ہے اور سے کہ انسان میں انفا ایک ایک سنت ہے اور سے کہ انسان میں انفا ایک ایک سنت ہے اور سے کہ انسان میں ا

صاحب ''منفی عفر ماتے میں: ال میں جمیں تھی نتانے ف کا علم مہیں ہے سال

# تشهد چھوڑ نے پر کیا مرتب ہوگا:

۸ - گریز ک تشهید میو به و به و تو حکم میں فقہاء کے سان نے کے باو و و و او تعلق میں فقہاء کے سان نے ایس با و جود ال کے درمیاں تعد ہ ولی (تعد ہ خیرہ سے پہنے و لیے ) میں تشہیرتر ک کرد ہے پر تجد المهمیو درمشر وعیت میں کوئی سان نہیں ہے ،

س عابدیں ۱۳۵۰، الدیع ۱۳ شیع اد گذاب العرب، محموع علی محموع اور گذاب العرب، محموع الله محموع الله العرب، العمدوب ۵ شیع المستهد، العمدوب ۵ شیع مطبع دیده کشب العرب، وصد الله عیس، ۱۳۹۹، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸، معمی ۵ ۵ ۵ م ۵ می و القتاع ۲ ۲۳۳۰

- ۳ حدیث: "می سده حده صبهد" ر واید ابوراو ، ۱۹۳۰ هیم عید مدعای اور ترمد ۳ ۸۵ ۵۸ هیم مصفی انتی ر ب اور احمد تاکر سے میکوش میں ہے۔
  - r مىسەطاسىرە ق ۲۳، لادۇ 11، مىمى 10° a.

<sup>-8 12</sup> v

\_ann.anz yen r

۳ س عابد میں ۲۰۰۰ لائٹی ۵۳۰، ۵۳۰، تقویمی انگلی ۹۵، حامر لوظیل ۲۰۰۰، طاقع ۲۰۰۰، بهایت اکتاع ۵۳۰، ۵۳۰، معمی ۵۳۹،۵۳۳،۵۳۳، ش ف القتاع ۲۸۵

ورال کو الد اچھوڑ نے ہے درمیان خشاف ہے۔

چنانچ حصہ وریک قوں کے مطابق حنابد نماز رہے نے کو وجب کہتے میں۔

ورہ لکیدہ ٹا فعیہ نیر دومری روایت کے مطابق حنابعہ بیارے رکھتے میں کہ اس حالت بیل بھی مصلی پر بجدہ میں کرنا خبر وری ہے۔

تعدہ خیرہ میں شہر چھوڑنا گر عمد ہوتو حضیہ ٹا فعیہ جنابعہ کا مسلک وروالکیہ کا کیا۔ قول ہے ہے کنی زکا عادہ و جب ہے۔

ش فعیہ وحمنا بعد کے فر دیک میوں صورت بیل بھی عاد دو جب ہوگا ورحنفیہ و مالکید کی اس حالت میں رائے مید ہے کہ اس پر تجد وسیو ہوگا ۔۔

جیاں تک دور بعت والی نماز میں تیسری یا تیں ربعت والی نماز میں تیسری یا تیں ربعت والی نماز میں چوتھی یا جات کے سے کھڑے میں چوتھی یا جاتھی ہے ہے گھڑے ہوں نے والے نماز میں بائے تھی رہائے کے میم کا تعلق ہے تو اللہ میں کا تعلق ہے تو اللہ میں کا تعلق ہے تو اللہ میں کا تعلق کے اللہ المسلاق "میں" مجدو میو" و بحث کرتے وقت و ہے۔

تشهديل بي ريم الله يرورود بهيجنا:

9 - جمہور فقہ میں رے ہے کہ مسلی تعدہ ولی میں نبی کریم سیالیاتی ر درود بھیج کر تشہد میں زیاد تی نہیں کرے گاہ بھی ، نثوری ور سی تی اسی کے ٹائل میں۔

ور ٹا فعیہ کا قول اظہر ہیا ہے کہ پہنے تعد ہ میں درود پڑھنا مستحب ہے، وریکی قول شعبی کا ہے۔

نمی زیم مشخر میں تعدہ کرتے ہوئے شہد کے حدثمی کرمیم منابع پر درود تصحیح رمشر وعیت میں فقہاء کے درمیاں کوئی ساتان نہیں ہے۔۔۔

ورجب تک تعدہ خبرہ میں نبی کریم علی میں درود کے صیف وراس کے تعدق دلائل کا تعدل جبتو القرباء نے اس کا تعصیل کتب دلالہ میں اس کے تعلق دلائل میں در ہے ہے: "الصلاۃ علی السبی میں اس کے کل میں در ہے ہے: "الصلاۃ علی السبی میں اس کے کل میں درجہ ہے: "الصلاۃ علی السبی میں کا سبی السبی میں کے اسلام علی السبی میں کے لئیں درجہ ہے ہے اس معلی ح



لائش ۱٬۵۴٬۵۳ ماروس ۱۳۴۳ القو عمی ۱٬۵۴٬۵۳ الله عمی ۱٬۵۴۰٬۵۳ ماروسه الله عمی ۱۳۹۳٬۹۳ ماروسه ۱۳ س ماروس ۱٬۳۴۳ ماروسه الله عمی ۱۳۴۵ معی ۱۵۴۳ ماروسه ب-سر:

سا -ستر کے معنی میں: رو کن ورو حالک دینا، پیشیر بی ضدے۔

. شهیم به

تحريف:

ا الحقت على تشيير "شهوه" ( يمعنى ملاب بيا اور يصيدي ) سے ماخود به الحقت على تشيير "شهوه الله يعلى ملاب بيا اور يصيد بل مشهوه به كامعنى به الله يحيد بل مشهوه مشهور به كامعنى ( الله كو شهرت دى تو وه مشهور به وكي ) اور شهرت كرمين معامده ضح بهو نه كرمين -

ورفقہ و کے یہاں اللفظ کا استعمال نفوی معنی سے مگر نہیں ہے " -

متعقه غاظ: نگ-تعزیر:

الحوریہ عدے کم درجہ ن تا دیب اور بانت کو کہتے ہیں۔ تشہیر سے نیو دہ عام ہے، ال سے کہ یہ تشہیر سے بھی ہوتی ہے ور ال کے مدال دہ سے بھی ہوتی ہے ور ال کے مداوہ سے بھی "۔

المد تشریر توروقسوں میں سے یک سم ہے۔

سال العرب، المصباح المعيم المعجم الوسيط، الصحاح للحوم بي، تاع العروس مارة" الشبعة "-

- م الربوط مرضى 4 م. مع جليل مه ١٩٠٠ ، ١٣٣٨ ، مغى المتابع م ١٠٠٠ م. شاف القتاع 4 ـ ١٩٠٨ ، مهد ب ٣ ٣٠٠٠
  - ۳ انمصباح بميم ، الديع ۵ ، ۱۸ ، ۱۳ -

جمال حکم:

مہ تشہیر کا تکم جس سے تشہیر صادر ہوال کے انتہار ہے ، نیر جس ن تشہیر ن جائے اللہ کے نتہار سے مختلف ہوتا ہے ، چنا نچ کہی کہی تشہیر لوگوں ن جاہب سے مد اوت یا فیہت کے طور پر ایک دوس سے نہوتی ہے ، ور کہی کہی جا کم ن جاہب سے حدود یا تعویر سے میں ہوتی ہے ، ال ن وصاحت و بل میں "ری ہے :

ول: وگوں کا یک دوسرے کی تشہیر سرنا: صل یہ ہے کہ لوگوں کا '' پس میں یک دوس سے کے عیوب یوں کر کے پانفض نکار کرتشہیر کرناحر م ہے۔ کو ساکر سے بانفض نکار کرتشہیر کرناحر م ہے۔

ور مجھی یہ مہاح یہ و جب ہوتی ہے، تشہیر کے حرام یو مہاح یو و جب ہونے کا تعلق ال صفت سے ہس سے مصبر بدا جس ں تشہیر ں جاری ہو) متصف ہو۔

۵-مندرجه ویل هادت مین تشهیر حرم ہے:

السد جب مشتمر بر (جس رتشمير رب ري يو) ال جيز سے يري يو بو اس کے ورس شر بھيا في جاري ہے وران شر صل اللہ تو في كا بي تو رہ ہے : " بن الحديث يُحقون أن تشيع الفاحشة في الحديث الموا الله تو الله عمائ الله تو الله عمائ الله تعمم و الله تعمم و الله تعمم و الله تعمر و الله عمار الله تعمر کے درميا الله علم کا چي ورميا کے درميا کے درميا کے درميا کے درميا کے درميا کے درميا کے دريا مل

\_ a jost

(بھی) ور مؤرت میں (بھی) اللہ مرکت ہے ورتم مرائیس رکھتے )۔

ور نہی کریم علیا کے کا توں ہے: "آیدما وجن آشاع علی
وجن مسمم کدمۃ و هو منها بریء بری آن یشیدہ بھا فی
ادمعیا کان حقاً علی الله تعالی آن یومیہ بھا فی الناو" (بو
محص بھی کی مسمن کے ور بے وہ ہے دنیا میں عیب گانا چاہتا ہوتا اللہ
مرک ہوں ال کے ور بیر وہ ہے دنیا میں عیب گانا چاہتا ہوتا اللہ
اپ علیا کے کہ ال ال وجہ ہے ہے تم میں جمونک دے )، پھر
اپ علیا کے کہ ال ال وجہ ہے اس کے مصداق و تا و و اگر
اپ علیا کے کہ ال ال وجہ ہے اس کے مصداق و تا و و اگر
اپ علیا کے کہ ال ال وجہ ہے اس کے مصداق و تا و و اگر
اپ علیا کے کہ ال ال وجہ ہے اس کے مصداق و تا و و اگر
اپ علیا کے کہ ال ال وجہ ہے اس کے مصداق و تا و و اگر
اپ علیا کے کہ ال ال وجہ ہے اس کے مصداق و تا و و اگر

ورالد سی ندونی لئے ایس کام کرنے والوں کی قدمت افر مالی ورالد سی ندونی لئے ایس کام کرنے والوں کی قدمت افر مالی ورال کومذ اب عظیم می و جم کی دی و وربیوت می بیوت میں جب جو حضرت عاشر صدیقة بی شاں میں اس مقت نازی ہو میں حب تمت ور جہتاں گائے والوں نے جمون ور افتہ وکر کے سپ پر الزام مگایا وروہ اللہ تعالی کا فیقوں ہے: " بن الحدیث جاء والو بالیافک غضبة من کی مشکم من اللہ بیا ہے وہ تم سے کے اللہ کا بیانی کی اللہ بیا ہے وہ تم سے کی (جمونا میر) کے اللہ بیا ہے وہ تم سے کے (جمونا میر) کروہ ہے ک

ور اللہ تحالی کے بڑور: "والْمیس یُوَّدُوُں الْمُوْمیس والْمُؤمات بغیر ما اکتسبُوا فقد احتمنُوا بُهُتانًا واتُمَّا

مُنيسًا" الاور بولوگ بيز پينجي تے رہتے ہيں ايرن والوں كو ور یں ن و بیوں کوہد وں اس کے کہ انہوں نے پچھ کیا ہوتہ وہ لوگ بہتا ہ ورصر ہے گناہ کا درا ہے ویر ) پہتے میں ) کے درے میں میں مثیر فر ماتے میں:'' یعی ان ر طرف یی چیز منسوب کرتے میں جس ے دور ی بیل ، انہوں نے ال کوئیں سام، ورمسی سام دوں ور عورتوں کے بارے میں اس کوغیبت ورتفض نکا لئے کے ہے ہوں كرت ين ، رسول الله علي فره ت ين : "أوبى الوبا عد الله استحلال عوص اموی ۽ مسمم" (اللہ کے رکے سب ہے یز سود کسی مردمومن ب عزیت وسیر و کوحلال مجھٹا ہے )، پکر سَبِ عَلَيْكُ لَ تَا وَتُ قُرُونُ إِنْ وَالَّمَانِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِينَ والْمُؤْمَات " " ، ورئي كريم عليه كي رثاد: "من سقع سقع الله به" ( بوتشير كر سالله الل وتشير كر سامًا ) محقى كے ہورے میں کہا گہو ہے: یعنی حولو کوں کے عیوب کی تشہیر کرے مر ہے چیں ہے تو اللہ تعالی ال کے میروں کو ظام کردے گا ا ورای قبیل سے شعار کے ذرایعہ آبو کریا بھی ہے۔ ہی قد امد فر ماتے میں: جو اشعار مسمانوں کی جبو ور ٹ کی بے حرمتی رمشمل ہوں وہ کہنے و لے پر حرام ہوں گے " ۔

اجرواه ب ۱۵۸

\_097.09 m

عدیہ: "أربی ہوں عدد عدہ استحلال " و یہ بہت ال افاط ش یو بھی ہے و ہے اور اس عدیدے ہے تہ م اور سیح بخا ہے ہے ہیں، حیر کر مدر ں ہے افر اس عدیدے الم ہیں۔ " ماہ عدہ علی مصفی محملی علی ہر ہے اور اس و و میت ابوراہ ما " فیع عمر سے تعید الدعاس اور احمد ماہ امکا لامد ن مے میش القد یہ افاط ہے و ہے اور بیوشی

صدیده: "أبیمه رحل شاع عمی رحل مسلم کلمه " ن وابیت طر فی قر بیباتر بب لفاطش ن باه، کل ن سادعمده ب، صیر، ک معدر بان الترعیب والتر بیب ۵ ۵۵ شیع التجا به الش ب + . ه فو اور کیصید کامع لاحظ م القرآ س ۲۰۱۳، محتمر تقیر س شیر

اور حدیدی: "الله ک " در و بین بخاب ۱۹ ۵ م هیچ اسالمیه و مسلم ۱۳۹۰ م ۱۹۹۱ هیچنو کسی ساد ب

ب دجب مشہر یہ (جس ر تشہیر د جاری ہو) اس چیز ہے متصف ہوجو ال کے بارے میں کبی جاری ہے، پیش وہ سے ملا نہید نہ کرنا ہو ور ال ہے دوہم کو صر رنہ ہونا ہوہ تب بھی ال رکشپیر کرنا حرام ہوگاء ال ہے کہ ال کا ٹھ رغیبت میں ہوگا جس و مما نعت الله تعالى نے ہے اس قول ایس رے: "والا یغنٹ بغضگہ بعُصًا" ( وركوني كى فييت زركي كرب )، او رحفرت الوج براهُ ں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایو: "آندروں ما الغيبة الله ورسوله أعمم قال ذكوك أحاك بما يكوه قيس أفرأيت بن كان في أحيى ما أقول؟ قال إن كان فيه ماتمون فقد اعتبته، وإن بم يكن فيه ماتمون فقد جھتہ '' '' ( تم لوگ جائے ہو کہ غیبت ہو ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ وران کےرموں علی ہنتر جائے میں بائر مایا: تمہار ہے جو کی کا ال طرح تذكره كرما حو سے ما بيند ہو، يو چھ سيا: پھر آپ عليہ كا ال صورت میں میا شیاں ہے جب میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں ا جدر ہا ہوں الر مایا: گر ال میل جو پکھ جدر ہے ہو وہ موجود ہے تو تم نے اس و غیبت ں ور گروہ چیز اس میں نہیں سے جوتم اس کے یا رہے میں جہر ہے ہوت تو تم نے اس پر بہتاں لگایا )۔

ور سی طرح کسی پرطعی و شکیج کے در دو سے عام کا یہ بہنا: فدر نے یہ بات کبی ، یا کسی کا یہ بہنا: هض لوگوں یہ هض مدعیاں علم یوال لوگوں میں سے هض نے بان و مبعث صارح وزید ل طرف ل جو تی ہے فد س کام کیا، یو اسی طرح کے کسی ورجمعہ کے کہنے کا تھم ہوگا، جبید می طب اس کو تعین طور ہے ہے تھا ہو۔

+ .0 گر ت ۲ ۲ س

ق ای طرح ان رخود پی شیر کرا بھی جرام ہے، ال بے کہ مسلمان سے خود پی پردہ پوٹی کرنے کا مطابہ ہے، چنا نی سیمیں سے خود پی پردہ پوٹی کرنے کا مطابہ ہے، چنا نی سیمیں کریم علی شی دور ہوت ہوں ہے ہوئر والے میں ایس نے می الاالمعجاھویں، وال میں الاجھار آن یعمل انعبد بالسیل عملا، شم یصبح و قد سترہ علیہ الله، فیقول یا فلان اعمد البارحة کما و کما، و قد بات یستوہ الله عروجی ویصبح یکشف ستو الله عروجی عہد الله البار الله عروجی ویکشف ستو الله عروجی عہد الله الباری میں کوئی می کردیو ہے گا، سوئے کھم کھر گناہ کرنے والوں کے، ورکھم کھر کرنے میں سے بیابھی ہے کہ وی رات میں کوئی کام کر سے بیابھی ہے کہ وی رات میں کوئی کام کر سے بیابھی ہے کہ وی رات میں کوئی کام کر سے بیابھی ہے کہ وی رات میں کوئی کام کر سے بیابھی ہے کہ وی رات میں کوئی کام کر سے بیابھی ہے کہ وی رات میں کوئی کام کر سے بیابھی ہے کہ وی رات میں کوئی کام کر سے بیابھی ہے کہ وی رات میں کہنے گے: سے ندر ایس نے رات کوئی سے ندر کام کے وراس

صدیک المی سنو مسعمہ سنو ہ سد عو و حل " ر یہ این بخا ہے ۔ فقح اللہ ہوا ہے ۔ فقح اللہ ہوا ہے ۔ فقح اللہ ہوا ہے ہ اس بی ہے ۔ ہم محمل اللہ ہور مسلم ، سرا مه ہ طبع عیسی مجلمی ہے رہے ۔ لاد کا ص ۲۸۸ ، مه ۲۰ ، واک ب اشرعید لاس مفلح ۲۰۱۱ ، فوطا ب ۲ ۱۲ ، امر قی بیامش ایمطاب ۲ ۲۱ ، اثرہ اجر ۲ ، اللو کر الدہ کی ۔ ۲ ما ۲ ، اللو کر الدہ کی ۔ ۲ ما ۲ ، اللو کر الدہ کی ۔

صدیث "کل امنی معافی الاالمجاهویی "در روایت بخاری" " در روایت بخاری " در روایت بخاری " در روایت بخاری ایرایت ایرایت

نے رہ سے ال طرح کر اری تھی کہ اللہ نے اس کی بروہ پوٹی کر رکھی تھی۔ ورضیح اس نے اللہ کے ستر کو جا ک کرنا شروع کردیا )۔

ورمسمی برخود پنی برده پوشی کرنا ال صورت میں و جب بے جب کوئی گفت کام کر ہے اس سے کہ نی کریم سلطان کا قول ہے:
"من اصاب من هده الفادور اب شیا فسیستنو بستوانده" ( بوشحص ب گذرگیوں میں ہے کئی میں موث بہوج ہے تو و داللہ کے ستر سے بردہ پوشی کر ہے)۔

٢ - مندرجة ويل حالت بين تشيير جائز ہے:

المد الشخص کے تعاق ہو ملا میہ معسبت کرتا ہو، لہد ہو نہ نہ نہ کہ کہ کہ کہ اس کے کہ اور کرکہا جا در ہوگا، ال سے کہ میں کو میں کہ کہ اس سے کہ میں معلوم ہوتا، ورال کے حل میں اس کو فیست نہیں مجھ جائے گا، ال سے کہ جو میں وکالبودہ تا رہیں کے اس نے بیت کیا ہے ہیں انسق کا ملاس کرنے میں انسق کا ملاس کرنے والے جیت مرو تحیس کا توں: قصصل کے جیسی قد طوقت و میں میں انسق کا ملاس کرنے میں انسق کا ملاس کرنے والے جیت مرو تحیس کا توں: قصصل کے جیسی قد طوقت و میں میں رہ بھری کر رہ بال میں رہ بھر میں رہ بھری کر رہ بال میں رہ بھری والیوں کے اس کے اس کے میں کہ وہ سے شعر میں زنا پر فتح کر رہ ہے ، اس کے نسق کی حالیت کر نے میں کوئی ضر نہیں ہے، اس کے کہ سے میں کر اس کو کوئی سے نہیں ہوں، بلکہ من رہو ہوں پر حض سے سن کر اس کو کوئی سکھی نہیں ہوں، بلکہ من رہو ہوں پر حض افات وہ خوش ہوگا، بہت سے چور چوری کرنے وراز ہے ہیں۔

اور صدیہ: "می اصاب می هداہ للد دور ب شب " در روامیت رویہ ہے تاموی ۳ ۸۳۵ شیم نو ادعمہ الرق علی، پر پہلی ۸۳۰ م ۲۳۰ شیم معرور اور حاکم مهر ۴۳۰ شیم لکتک العرب بر ب بورد الرک ہے فریو: بہت رہے شکھن در شرطوں نے مطابق سیم جب اورد الرک نے تھی اس ہو تا سے روام ہے۔

الشرعيد عدا ١٠ الموق بياش الاطال ١٠ منى الاتاج

گھروں ورعظیم قلعوں دیو ریں چھیا۔ نگلے پر 'قا در ہوج نے پر فخر کر تے میں تو ال گروہوں سے تعلق ال طرح درجیز وں کا بیاں کرنا حرام نیس ہوگا۔

ورسلم شریف عدیت! المی ستو مسلما ستو ۱ الله الر (بوکسی مسلما ستو ۱ الله الر (بوکسی مسلما ستو ۱ الله الر و پرده پوشی کرے گا) ی شرح کرتے ہوئے الله الر "میل فر مایا: یہ پرده پوشی مشہور ندہونے الله می "میل فر مایا: یہ پرده پوشی مشہور ندہونے والوں کے بارے بیل ہے ،خلال کہتے ہیں ، مجھ سے حرب نے بیاں میں کہتے ہیں ، مجھ سے حرب نے بیاں میں کہتے ہیں ، مجھ سے حرب نے بیاں میں کہتے ہیں ، مجھ سے حرب نے بیاں میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ، مجھ سے حرب نے بیاں میں کہتے ہیں کہتے ہیں ، مجھ سے حرب نے بیاں میں کہتے ہیں کہت

ور بن عرد البرئ كتاب "بهجة المجالس" على تي كريم عليه على يا ب ك: "ثلاثة لا عيبة فيهم العاسق المعس بهسهه، وشارب الحمو، والسيطان الجالو" " ( تي "رئيس عن كونى غيبت نيم ب ين نش كا على كرئ الله، شرب ين والا ورفام و د ال

بو برود یا نستل بو برهت کے ساتھ ال کی وقوت و یے ہوئے قامیں مدریت میں مشعول ہونے والوں ورال اصحب صدیت ورحامیس سلم می تشہیر کرنا آن کی تھاید کی جاتی ہوہ تو سالو کوں میں ہے جس کی اس سلسمہ میں تھاید کی جاتی ہو ور اس کے قول کی طرف ربوت کیا جاتا ہو اس کے قول کی طرف ربوت کیا جاتا ہو اس کے جات ہو واس کے ترح کرنا ور ایر سے صالات کا ظاہر کرنا اس کے جات والے برو جب بوگاء تا کہ ال سے دھوکا نہ کھایہ جاتے واللہ کو دیں کے سسے میں ہے تھے میں تھاید نہ در جاسے جس می تھاید جا راہد کے دیں ور اس موقع پر پردہ پوئی نہ بہندیدہ ہے ، نہ مہاج ، زمانہ قدیم وجود یہ ور اس موقع پر پردہ پوئی نہ بہندیدہ ہے ، نہ مہاج ، زمانہ قدیم وجود یہ میں مت کی رہے اس پر شفق ہے ۔

ی دمیث و خیار کے جمر وق ر و بوں وریا تعلیم ی جمد تا میں ال طلبہ کے ہے " تا بین تعصا جو ال کو سنصالیں ، ال سے فائدہ تھ میں ور تنہیں دوسر وں تک پہنچ میں ال شرط کے ساتھ جو اس کے کہ شریعت کو سنتے کرنے کا مقصد مسلم فوں ی خیر خوالی وری اللہ ی رصا کا حصوں ہو۔

الرواج ١١ الطاب ١١ - آل ب اشرعيد ١١٠ - ا

و مشتی و عزت و سرور عیب مگا نے کے سے یو خواہش ت کا نا بع موکر ایس کرماحر م ہے، گرچیدر ویوں کے یہاں اس کا فاعدہ حاصل می یوں ند ہوجا ہے۔۔۔

خطیب شربینی فر و تے ہیں: گر عام لوکوں و یک جماعت

سے ہے: تم لوگ قدر سے عدیث مت سن وال سے کہ وہ خلط

کردیتا ہے، یو ال سے متفتاء مت کرو، ال سے کہ وہ جی فتوی نہیں

دیتا، تو یہ لوکوں و فیر فوائی ہے، "الام" میں ال و صرحت ہے،

فر ویا: یفییت نہیں ہے گر یے فیص سے کہے جس سے اس کی انہا تگ

کر نے اور ہیروی کر کے عطی کرنے کا فوق ہو ہ ، ورای کے مثل

داللہ واکا اللہ والی "میں جی کرے علی ہے ۔" ۔

نووی افر و بیان اسم اول اول کوشرے و راما اور تھیجت کرما جورہ ہے، وری کی طرح ہوتا ہے، کی میں سے یک حدیث کے مجروح رویوں اور کواہوں کی جمدح کرما ہے، ورید ہوجم سی مسلمین جارہ بلکہ حاجت ں وجہ ہے و جب ہے۔

ورای میں سے یہ ہے کہ جب کوئی آدی تم سے نکاح کار آتہ

الائم کر نے یا شرکت کر نے یہ بی ورجت رکھنے یہ ہے ہی ورجت

رکھنے یہ اس کے ملا وہ کوئی دوہم معامد کر نے کے مشورہ کرنے تو

تہاں ہے ویر وجب ہے کہ اس کے بارے میں جو پکھ جائے ہو

ٹیرخوائی کے طور پر اس سے یہ س کردو میں۔

ورا معنی الحتاج "میں ہے: جو محص مقر ریس ، نتوی وروعظ کے در ہے ہو ور ال میں البیت ندر کھتا ہوتو ال پر تکمیر درجا ہے در الور ال

الفروق ملقر الى مهر ٢٠٠١ ـ ٣٠٠

۳ مغی اکتاع ۴ ۳۵ م.

r انفو کر الدو کی ۳ ۲۰۵۰

<sup>-</sup> Red me of me Real Land

کے معامدر شہر رب سے رہا کہ ال سے دھوکانہ کھایا ہے ۔

دوم: حاسم کی طرف ہے تشہیر: حاسم می طرف ہے حض لوگوں تشہیر صدود یا تعزیر میں ہوتی ہے۔

#### نب-حدود کے سدسد کی تشہیر:

۸ - الله و الراح مين : عدودكو يك جم عت ن موجود مين الام كما ي بخ الله عدائية ما كما ي بخ الله عدائية ما كما ي بخ الله عدائية ما طالعة من المُعَوِّم مين " ( وري بخ ك دونو س ن مز كوانت مسمى نوس ل يك حم عت عاضر ب ) كاس في الراح تي بين الله مسمى نوس ل يك حم عت عاضر ب ) كاس في الراح تي بين الله مسلمه مين أري و يولا ي بين الله مسلمه مين الله من عدود مين و ردي و ي الله من عدود مين و ردي و ي الله عن م الله عن م الله عن م الله عن م عدود مين و ردي و ي الله ي كرا و الله ي كرا ي كرا و الله ي كرا ي كرا ي كرا و الله ي كرا ي كرا ي كرا و الله ي كرا ي كر

ور میدالملک ہیں حبیب کہتے ہیں: 'قامت حد کو ملا نہیا اور غیر مخفی بوما چ ہے تا کہ لوگ اس چیز سے یاز رہیں جو اللہ نے س پر حرم ں ہے س

ورمطرف کہتے میں ہمارے رویک لوگوں کے موریش سے یہ بھی ہے کہ بل نسق مردوں ورعورتوں کی تشویر درجاسے ، ورعدود

میں ال پر کوڑے مگائے نیر بر لازم ہوئے والی مز و ب کا علات کیا جائے اور عورت کاچرہ کھولا جائے ۔۔

وراہ م الك سے شراب بينے ورشمت ركان وجد ہے جس كوكور ك ركائے كے ہوں الل كے ورسمين يوچھ كيو كركيا سپ كى بير ئے ہے كہ الن كو ورشر ابيوں كو تھمايا جائے ؟ قر مايا: جب وہ فاسل ورعادى شرائى ہوں تو ميرى رئے بيہ ہے كہ الن كو تھمايا جائے ، س كے تيم كا ماؤں كيا جائے ورشين رسو كيا جائے ۔

ور حد مرق کے بارے میں القبی فیز یا تے ہیں ایم سخوب یہ ہے کہ کا گئے ہو ہے مصوکو محد ور (جس پر حد مگائی گئی ہو) ہ گروں میں الفا دیا ہو ہے ، ال ہے کہ ال سے لوگوں کو بازر کھنے میں مدد ہے ہو، ور حضر ہے الفا دیا ہے ۔ اللہ ہے کہ اللہ سے روابیت ہے ۔ "آن السببی میں ہے ۔ اللہ ہیں ہے ۔ وابیت ہے ۔ "آن السببی میں ہے ۔ "آن السببی میں ہے ۔ اللہ ہیں ہے ۔ وابیت ہے ۔ "آن السببی میں ہے ۔ وابیت ہے ۔ "آن السببی میں ہے ۔ وابیت ہے ۔ "آن السببی میں ہے ۔ وابیت ہے ۔ وابیت

"الدرائل" ش به صريث على ل ع: "مابال العامل بعثه، فيأتي فيقول هذا لك وهذا في، فهلا جدس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والدي نفسى بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم الفيامة يحمده على رقبته، إل

مغی اکتاع ۴۸ ۴۔

\_r , j<sub>0. +</sub> \_r

ا ہو تع الصن تع ہے۔ 10 ، 1 س

م الايصر ه بياش فع العني الماريد ١٩٩٨\_

التم ۲۰ ۱۸۳

٣ التم ٢٥ ١٥٠

ا مرید سه ۱۳۹۳، مغمی اکن ج ۱۳۹۰، معمی ۱۸۹۸، حضرت نصابه ن حدیمت ن روایت ابور و ۱۳۰۰ ما ۵ شختیل عرات عدید الدعاش اور مان ۱۳۹۸ هم اسمنیت التجالی سر سان ب

اور ما و نے میں ایجاج کی ارضاقہ میلی جس کی سرمش ہیں اصعیف ہیں، اور ان ن حدیث سے استعمالا می میس یاجا ۔ گا۔

بن عابد لی آر ماتے میں: بن میر کے تقول می حدیث سے میں مافود ہے کہ دفام نے چوروں وغیرہ ل تشہیر کے سے گھنٹی . بیانے کا تھم می حدیث سے حذاب ہے " ۔

ب تعزیر کے مدسد کی تشہیر:

۹ شہر بھی تورو یا سے میں وہوری ہے۔

ور پیمعلوم ہے کہ تعویر رہنس ور مقد رن تحدید جا کم ن رہے رمنحصر ہے، چنانچ وہ لوگوں کے مرات کے مختلف ہونے، مُنا ہوں

عدیہ: "مادی معامل مبعثہ فیالی فیصوں " در و بہت بتنا ہیں ۔ فتح الر بی ۱۳ اللہ طبع مسلام ہو مسلم ۱۳ ما طبع عیش مجتمل ہے در ہے۔ لفاط بتنا ہے۔ کیل۔

- ۳ کی ماہدین ۳ ۹۳ م
- n مغی اکتاع میر ۱۸۳۸، معی ۸۸ ۴۸۸، ۹۹

کے مختلف ہونے اور زمانوں ورملاقوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے زدوکوب، قید، زجر وتو بھی پیشمیر وغیرہ سے ہوتی ہے۔

ال بنیاد ہر تشہیر کے در بعد تعزیر جارا ہوں جبید حاسم ال میں مصلحت جانے ، اور بیتکم فی جمعہ یک معصیت کے بارے میں ہوگاجس میں کونی حد ورکن روند ہو۔

ماہ ردی کہتے ہیں: گر تھر ال گھٹیا لوگوں کی عقبیہ میں مصلحت د کھیے تو اس کو ال رہ شہیر کرنے اور ان کے جرائم کا علان کرنے کا حق ہے، بیال کے بے جامز ہوگا ۔

مزید کہتے ہیں: تعویر فائز میں سترعورت کے قدر کیڑوں کو جھوڑ کر بقیدکو نکال میںا اورلو کو سامی شھیر کرنا وراس کے گنا و کا ملا س کرنا اس صورت میں جارز ہوگاجب اس سے باربار تیرم امرز دیو وروہ تو بدند کر ہے ''ا ۔

وروں اُر خوں ہے '' جمر قائنام' میں ہے اگر اُلفی گُفٹیا لو کوں کا قلع قمع کرنے کے ہے یہ کے جہ م دیشپیر کرنے میں مصلحت دیکھے تو ایس کرنے س

نیر بن افر حول افر التے میں: جب افاضی فلا مانہ فیصد کرے ور پیچیز ال پر بینہ سے تابت ہوج نے افواس کو کلیف دو سز دی جانے ہی ، سے معز وں کر دیا جانے گا، اس کی شہیر ہی جانے ہی ور سے رہو ایاج نے گا ''۔

ور'' کشف القناع'' میں ہے کہ دلاں مورت ۔ جومورتوں ورمردوں کو یر انی پر '' مادہ کرتی ہو۔ کم سے کم و جب ہونے و لی مز زورو رمار مگانا ہے، وراس کی ال طرح تشجیر ہوٹی جی ہے ک

لاحظ م استطا بهما ورديام في ١٨٠٠

MER PROPERTY

۳ تيمرة لايقام يرجا شي ۲ ° ۱۱ − ۱۱ − ال

<sup>- 1 0</sup> MEZ / SU "

مرووں ورعورتوں میں مشہور ہوجائے تا کہ لوگ س سے جات ہ کریں ۔

البعثة ال كوهو ظار كفن جا ہے كافقيد و يميش تشرير كوجھو ف كو و ل تعوير على بيان كرتے ميں وجس سے اللہ رو مالنا ہے كہ جھو ف كواہ كے سلسد على تشرير و جب ہے واور ايس الل منا وكو كور على شار كرف ل وجہ سے ہے۔

ثابد زور (جموے کورہ) کے سلسدین قاضی شریع کے فعل کو بنید دیا کر رہام ابو علیفہ تو رہیں فر رہی از میں فر مات کر الی بنید دینا کر رہام ابو علیفہ تو رہیں فر رہیں فر مات سے بین : اس کو مار نے اور جائے ہیں کا رہا اور نہ جائے مصامعیں نے اس کو مار نے اور قید کرنے کا رہا آر کیا ہے ۔ اس

چر این قد الدیر و تے میں: کبد جب حامم کے باس کسی محص

کے بارے میں تا بت ہوب سے کہ وہ جاں ہو جھ کرجھوٹی کو ای دیتا ہے۔
او سر الراحم کے قول میں اس کی تعزیر اور اس کی تشہیر کرتے جھڑت عمر سے یک مر وی ہے، ور حضرت شراع ، لقاسم بن محمد، سام بن عبراللہ ، وزعی ، بن الی کیلی ، مام ما مک، مام شائعی ، ور بھرہ کے قاضی عبدالملک بن بیعل بھی اس کے قائل میں ۔

ور'' تھر قائنام' میں آیا ہے : تعزیر کوڑے مگانے ، ہاتھ سے مار نے ور قید کرنے کے ساتھ محصوص نہیں ہے ، بلکہ بیاتو امام کے جہ دہ ہو کا کہ حوالہ کردیا گیا ہے ، ابو بھر طرطوشی نے '' خیار اختلف و المنتقد میں' میں افر مایا ہے کہ وہ حضر ہے '' دی کے ساتھ اس و سطح المنتقد میں' میں افر مایا ہے کہ وہ حضر ہے '' دی کے ساتھ اس و سطح وراس کے جیم میں مقد ر کے اعتبار سے برنا و کرتے تھے، چنا نچ حض کو مار و با اور حض کو تفوی میں ایر بور کے جل کھر کردیا ہو تا وہ رحض کا جی مدیجھیں لیا ہو تا تھا۔

لر الی لر ما تے ہیں: تعویر زمانوں اور مداقوں کے بدلتے سے بدر جاتی ہے، چنانچ حض ملکوں ک حض تعویر یں حض دوہم سے ملکوں میں کر م ہو مکتی ہیں، جیسے کہ چاد رکائ ڈالنا ٹام میں تعویر تیمیں ہے، کرام ہے، ورس کھوان اندلس میں دلت نہیں ہے ورمصر ورع تی میں دلت ہے۔

پھر صاحب'' تصرۃ احظام' عزیہ نے میں: تعزیر کسی معین فعل یا معین قول کے ساتھ مخصوص فہیں ہے: "فعد عود دسول الله

ش ف القتاعًا ٢ ٢٠٠

٣ - سر طبوعي ٣ ٩٨٠ ، ١٠ ١٥٥ م، الد لع ١ ١٩٨٩ ـ

صدیہ: "آلا البحم مأکبو لکبانو ؟ لاہو " ر و ایت بخا بی " ح
 اس ی د د د د طع اسلام اورسلم ، او طع عمل محتی ہے ۔

معنی ۹ ۳ س

ے سالقتا کے ۲۵،۳۵

"وعور رسول الله عَنْ باللهي، فأمو بإحواج المحتيل من الممديدة ونفيهم" ( ور أي كريم عليه في في المحتيل من الممديدة ونفيهم" و ور أي كريم عليه في أنه به بدركر كريم عمل عمر مالي وينا ني محتمة ل كولديد سے اكالے ور شر بدركر في كا تم فر مالي ) \_

ور المعنی الحتای الحتای الحتای الم مقوری او عیت و مقد الر کے بارے میں اجتبا دکر سے اس سے کہ شرع کا اور براس تحدید نہیں و سی سے سے کو اختیا رکر نے میں اجتبا دکرے گا اور سے اختیا رہوگا کہ جس کے بارے میں ال کا اجتبا دشتیر می طرف سے الا ہواں می شریر کر سے اور مرموط نے کا افتیا رہوگا ، ورزندہ سولی جا ہواں می شریر کر سے اور مرموط نے کا افتیا رہوگا ، ورزندہ سولی و سے کا بھی افتیا رہوگا ، یعی ال کو کسی بعد جگہ میں باند حد دے بھر جیور د سے ایس تغیل دی سے نیا دہ نہ کر سے وراس مدت میں کھا نے جیور د سے ایس تغیل دی سے نیا دہ نہ کر سے وراس مدت میں کھا نے بینے ورنی زیز سے سے ال کوئیل روکا جائے گا اس سے

ورینصوص ال بات پر دلالت کرتی بین کہ جب ادام کی رئے ہوتو کیک تعزمری سز کے طور پر تشکیر پر کت کرسکتا ہے اور اس کے

ساتھ د ہمری ہز جیسے خرب وقید کامدیا بھی جامز ہوگا۔

ور ابو بکر ختری کے پاس بوک مدینہ کے امیر تھے جب کوئی سے دی اس حال میں لایا جاتا کہ اس کے پاس نشہ ورمشر و ب کا گھڑ بھی بایا جاتا کہ اس کے پاس نشہ ورمشر و ب کا گھڑ بھی بایا جاتا تھ وہ اس کے بارے میں تھم و بے ور اس گھڑ ہے کو اس کے ورواز و کے بال آل کے مر پر عدّ بل ویا جاتا کہ وہ اس سے معم وف وہ میں و باء تا کہ وہ اس سے معم وف وہ میں وہ وہ سے ۔۔



\_ ^r \_r/698*/4*"

الترصر ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۱۱ ورصد یک: "تصجو الفلائده مدین محملهو " از رو تیت یخا س . فتح اس س ۲۸ ۳ ۳۳ طبع استانی اور امسام امر ۳۰ ۳ طبع عیش مجتبل اس بر ۲۸ –

ا حدیث: "الأمو باحواج بمحتفی می بمدیده و نقیهم" را وایت بخاری "قع از باست سهم اسلام اسلام اسلام اسلام استان است

n مغی اکتاع مهر ۹۳ \_

ور کہا گیا ہے کہ تر ایں کے معنی میں شوف چہرہ کے ساتھ فاص ہے، ورٹر این عام ہے جو چہرہ میں بھی مستعمل ہے ور دوسری جگلہ بھی ۔۔

## تشوف

#### تح بف

ا الحنت میں 'فشوف ' 'فشوف' کا صدر ہے، کہا جاتا ہے:
قشوفت الأوعال: جب بیاری کر ہے چشمہ پر جائے دائرض
سے ید کھنے کے سے کرشیں مید ب ب وقف دینے وی سے فالی
میں بیار دیجو ٹی پر چڑھ جائے ، اوراک سے کہا جاتا ہے: قشوف
قلاں مکما، جب وہ پی نگاہ اس د طرف تھ ہے، پھر اس کا
ستعی ' رزوش و است کر نے ورشدت سے طلب کر نے کے ہے
ہوں۔

ور "مشوقه" وه كورت ہے ہو ہے " پ كو ال متصد ہے فام كر سنا كرلوگ ال كود يلصيل ۔

ور منشوفت المواقة عورت فرينت الله رق ورنكاح كا پيدام دي والول كا تق ركر فرك الاشفت المدوهم" سے ماخود ہے، جبتم درام كوليمتل كرو وراديداد مشوف" ميتل كے يوے ديناركو كہتے ہيں، تشوف بيہ كورت پنچر وصاف كرے وررف ريكنے كرے " ۔

ورلفظ شنوف کے اصطار کی معنی لفت شل سے و لے اس کے معالی سے دہر نہیں ہے۔

## جمال تقلم:

نف نسب ثابت كرت كے سے تارع كاتشوف:

المستریعت اسدم کے مقرر دقو اللہ یک سے ہے: "إن الشاوع متشوف للحاق السب " (نب درئے کے نے تارئ پری کوشش کرتا ہے) اس سے کہ شب رستونوں بیل سب سے مضبوط متنوں ہے اس سے کہ شب رستونوں بیل سب سے مضبوط متنوں ہے ان پر فائد الله (کی محارت) المائم ہے، ورئس می مضبوط متنوں ہے اللہ تی لی ٹر ماتا ہے:

او هو اللہ ی حدیق میں المماء بیشوا فیجعمہ سسبًا و صفورًا، وکان ربئک قدینوًا " ( وروه می ہے جس نے اس کو پائی وکی لی سے بیر این پھر الل کو فائد ہے واللہ ور سرال واللہ نایا ور آپ کا ہے۔ یہ وردگاری قدرت واللہ ہے )۔

پوتک شریعت مفاظت نب کو بہت ہمیت دیت ہو رق ہے ور ثابت نسب بی پوری کوشش کرتی ہے اس سے شریعت نے اس طور پر حفاظت نسب کا عظم بار بار دویا ہے کہ شک وشہد ال میں راہ نہ با ہے اور ب در اُئے ہے بار بار وکا ہے آئی او وجہد سے نسب بی ہمیت ہم ہوجاتی ہے ، ور اس مقصد کے فیش نظر اسب کو جوڑ نے و لے نا در حالات کا عشار کرنے پر فقیر وکا فقاتی ہے ، اس سے کہ ثار تا اسب کو قابت

مصباح بمعير السبال العرب محيط الجميط المعتم على الملغة ماردة عنوف". ٢ - فقح القدير ٢٠٠٣ ما العنا مديرها شير فقح القدير

شرح بنح القدية ١٦ ٣ ع شيع، بعد ر\_

۳ . افتتاعلی مدر الفق ۲۰ مهمه ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰ الد نع ۱۳۸ ماهمیة مدهدل ۳ ۳ میشر حافز رقانی ۱ ۵۰ مالکافی لاس عمد البر ۳ ۱ ۱۹ اور س ما بعد مصفحات ب

م سرقرقان مهد

#### کرنے کی میں کوشش کرنا ہے۔ انتصیل کے ہے دیکھے: " سب"۔

#### ب-آز دی کاشوف:

اور حدیث ہے: "أیما مسم اعتق مؤماً اعتق العه بكل عصو مده عصواً من المار" ۵ (بوجی مسم ن كی مسم ل كو مسم ل كر مسم ل كر مسم كر دركر كا اللہ تى لى الل كے جرعضوكے بدلد يك عضوكوجتم ہے

#### سر او کرے گا )، دیکھے "اصحق" ور" عقاق"۔

#### ج-مدت میں شوف (زیب وزینت ختیار کرما):

سے کہ وہ شوہ کے سے صلاب ہے معدت کے دورال اس کا نکاح تام

ہے ور ربوع مستحب ہے ، ورترین الا پر مادہ کرتا ہے ، لہد وہ مشر ورج ہوگا، ورید حصیہ ، ورترین الل پر مادہ کرتا ہے ، لہد وہ مشر ورج ہوگا، ورید حصیہ ، والکید ورحنا بد کا مسک ہے ، ش فعید ل رہے ہوگا، ورید حصیہ ، والکید ورحنا بد کا مسک ہے ، ش فعید ل رہے ہوگا، ورید حصیہ ، ورحنا بد کا مسک ہے ، ش فعید ل رہے ہوگا، ورید ہوگا، ورید ورحن کر اللہ کے سے مستحب نہیں ہے ، ورج اللہ سے حصل نے مستحب نہیں ہے ، ورج اللہ سے حصل نے کہ ہے کہ دی زیب وزیدت اختیار کرے بوشوج کو ال سے ربوع کرنے پر ایک رہے ۔

د کھے:"سرت"۔

ور متوفعی عبھا رو جھا (جس کے شوہر ں وفات ہوگئی ہو) پر مدت میں زینت حرام ہونے میں ثقبہ و کے درمیاں کوئی سند ف نبیس ہے، اس سے کہ اس پر سوگ و جب ہے۔

جس عورت کو زند و میں طارق معلظہ ہوگئی ہو ال کے بارے میں فقی ہو ال کے جارے میں فقی ہو ال اور شافعید کا مسلک اور شافعید کا کیک قول میں مجانے حصیہ کا مسلک اور شافعید کا کے میں مقت کا اس کے سے سوگ ورشوج پر انسوس کر نے کے سے نیر فعیت نکاح کے فوت ہو نے کے انسوس میں جو کہ اس و حفاظت کا سبب قد ورضہ وریات کے سے کہ بیت کرنے والا فقائیر دیوی و طرف دیاجہ سے زیدت طرف دیکھیے وجہ سے زیدت

کی عابد ہیں۔ ۱۹۰۹، ۱۹۰۹ فیج پیروت، بد تع الصافع ۱۹۰۹ فیج اوں، شرح فتح لقدیہ ۱۹۳۳ هیچ میں راحاطیقہ انجس علی شرح مشج ۱۹۰۳ مارے ۵۹،۵۵۵ میریا یہ اکتاج نے ۱۹۰۱ اور اس نے بعد نے صفحات، واقعة الطاعیں ۱۹۵۸ میریا اکتاج نے ۱۹۰۱ اور اس نے بعد نے صفحات، واقعة الطاعیں ۱۹۵۸ میریا اکتاج نے ۱۹۵۰ میریا ۱۹۵۸ میریا معلی

القراق في الفروق، الغرق ١٥٥ م ٣٠٠ ـ

شرح مح القديد ۵ م ۲۰ ۲۰ ۲۰ شع مد ب حاصية الدحل ۲۰ ۵۹ شرح الزرقا في وراس بيا في طاح شرو النوال والل الزرقا في وراس بيا في طاح شرو النوال والل الناج ۱۰۰ مع مع الفراج التناج ۱۸ ۸ ۵ ۳ شع راس بيابياية التناج ۱۸ ۸ ۳ ۵ ۳ شع راس بيابياية التناج ۱۸ ۸ ۳ ۵ ۳ شع راس بيابياية التناج ۱۸ ۸ ۳ ۵ ۳ شع الناج ۱۸ ۳ ۵ ۳ شع النوال النوال

\_ar/5 \_0. + r

\_ F Ato. + F

۵ جخار پياومسلم۔

حرام ہے، ورث فعید کہتے میں: ال کے ہے سوگ مستحب ہے اور یک قول میں جیسا کرگز رچکار حداد (سوگ مناما ) و جب ہے۔

ہ الکید کے روکی سوگ من ناصرف ال عورت کے ہے ہے ج جس کے شوج کا تقال ہو گیا ہو، ال کا احصل یک ہے کہ مہاند (جس کو طور قب کی ہو کہ بند (جس کو طور قب میں اس کے ہے صور قب میں اس کے ہے معدد میں اس کے ہے معدد وستیں ہے ہے۔

ور حمنا بعد سے مر دیک ال کے سے سوگ مستوں نہیں ہے۔ کبد پنی طرف دیکھنے می رعبت پید کرنے والی زیبنت سے جات ب اس پر لاازم نیس ہوگا ۔

النصيل کے ہے ديکھے:"مدت"۔

#### و-منگنی کے سے شوف:

۵- مقلب وں رہے ہے کہ جو تورت منگلی ور ٹا دی کے لائق ہوال کے بے اس سے منگلی ور ٹا دی میں رعبت رکھنے و لیے کے دیکھنے ں تا ری کے طور برزیدنت افقالی رکرنا ما جا ہونے۔

ورال پر س کا جمائ ہے کہ فود متلی کرنے و لے کے ہے ال عورت کود بھی جور ہے جس سے شادی کرنے و سے رعبت ہو تاکہ گر نے والے کے اللہ الم کر ویسند ہوتو الل سے شادی کرنے کا اقد الم کر ہے اور گر بیند نہ ہوتو الل سے بازر ہے ، الل ہے کہ صدیب ہے : "ادا حصب المحد کم امر آق ، فإن استصاع أن يسطن مبھا إلى ما يدعوه إلى مكاحها فيلمعن" " (جبتم مل ہے کوئی محص کی ورت کو پیم م

و نے تو گر وہ ال کے نکاح پر آمادہ کرنے و کی چیز کو دیکھنے ں ستھا عمت رکھنا ہموتو دیکھ لے )، وربیال سے کہ بیٹجبت ورمو افقت کے سماب میں سے ہے۔

ور کشر مقل و بیر نے رکھتے ہیں کہ چیا م دیے و لے کوسرف چیرہ ور دونوں بھیلیوں کے دیکھنے کا افتیار ہے، ال سے کا ر دونوں چیز وں کودیکھنے سے معلوم ہوجا تا ہے کہ خوبصورتی ہے یائیں، حسم شاداب ہے یائیس؟ چنانچ چیرہ خوبصورتی یا بوصورتی کو تنادیتا ہے، اس سے کہ وہ خوبصورتی کامحل ہے ورہ تھیلیاں بون کی شادابی کو بنادیتی ہیں۔

ور حض حصیات گروں اور پاو ای کود کیھنے ل جازت دی ہے،
ور حمنا بدید نے ال عصاء کو د کیھنے ل جازت دی ہے جو کام کر تے
وقت ظاہم بھوجاتے ہیں اور وہ عصاء تھ ہیں: چہ ہ مہم گردں ، ہاتھ،
پاو ال اور پیڈلی ، ال سے کہ حاجت ال ل مشتاصی ہے ورگز شہہ
حاد بیٹ مطلق ہیں ۲ ۔

النصيل کے ہے دیکھے: "بکاح" ور" خطبہا۔

صریہ: "ادھب فانظو 'بہہ فانہ احوی '' ں و بیت کی ہ بہ '' ۱۹۰۰ شیم مجمل ہےں ہے وہ پومیر ں اثرو ما''میں افر یا کے ہیں۔ س ر ''موسیح ہے۔

۳ بدین انگور ۴ مهر شیع مطبعه مظایت لا میرید، حاشر این عابدین ۱۸ ۱۹ اور س بے بعد مصفحات شیع مصفح انجلس مصر، حاهینه الد مول ۴ ۵ ۴ میرینه

رهدم جح۔

ا حدیہ: "اد حطب احدیکم موقہ فال " ر وابیت ابوراہ \*\* ۵۱۵، ۵۱۱ هیم عرت عبد الدعائل بے ر ہے اور ایس محر ہے \*\* اس ماسل اس وصر قمر سوچہ ۸ شیم اسلامیہ ہ

#### شبيع لبخازه،تصادق۱-۲

# تشبيع الجنازه

و کھے:'' جنازہ''۔

# تصادق

#### تعریف:

ا - لفت ورصط ح دونوں علی تصادق ( یک دومر کو سی بنا)

النصادقا فی المحمد و المصودة " ( گفتگو و رمحبت علی دونوں

النصادقا فی المحمد و المصودة " ( گفتگو و رمحبت علی دونوں

ن یک دومر کو سی تر الرویا) بیت کا دیا کی ضد ہے، ورتق علی کا

ما دوہ عام طور سے صرف دو کے درمیان ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: تعجابا

و تعجاصها علی دونوں علی سے یک نے دومر سے سے محبت یا

حکار ہیا۔

وره لکید نے "قدار "کوبھی تعادق کے معنی میں استعال میا ہے ۔

#### تصادق كاتكم:

ال-جب تعدد ق سے حقوق اله و تعلق ہوتے ہوں تو وہ مضارقین الله الله الله وہم سے کو سی تر رو ہے و لیے ) کے حق میں ہوتے الله الله علی وہم سے کو سی تر رو ہے و لیے ) کے حق میں ہوتے ہوتے الله علی جو شہریات سے وقع نہیں ہے جاتے ، الی جمعہ تصاوق کا حکم الروم ہے ، اور بیشہ وت سے ہر جمی ہوئی چیز ہے ، اس سے کہ بید اقر رو کا کے تاہم ہو اقوں کی تھے میں ایم سوی کا ہے وہم رے ہوگا ہوتا ہے۔ وہم سے ہر دو کا بیت میں کو ہو اقوں وہم سے ہر دو کا بیت الله موتا ہے۔



الجناع الممار، معى المحمد الورس عابعد مضات، مدع في المراج المحمد على المحمد ال

ع ع العروس، الدعول ١٠ ١٣٠، حاصية القسور ١٠ ٩ ٥ ٣، تيمرة ١٩ عم ١٠ ١ س

اللہ تعالی کے رحقوق کے بارے میں تصاوق کا حکم ہو تبہیات سے دلع ہوجاتے میں ، یہ ہے کہ پیتصاوق لازم نہیں ہے۔۔

س كے تصادق كا علياركيا جائے گا؟:

#### تصادق كاطريقه:

سے فصدیق کا طریقہ ایس لفظ یا قام مقد م لفظ ہے جو مقر (تصدیق کرنے والے) می جاسب حق کے متو جہریونے پر دلالت کرے۔ ورلفظ کے قائم مقدم: ش رہ تجریر ورسکوت ہوتا ہے، ش رہ

ور تقوی سے ایا مقام ہے ہیں رہ ہمریہ ور سوت ہوا ہے ہیں رہ ہمریہ کو تگے ور مریش وطرف سے ہوتا ہے البلا جب مریش سے کہا ہو اسے البلا جب مریش سے کہا ہو اسے البلا جب مریش رہ کرے ہوئے البلا ہے البلا ہوں اللہ ہوں اللہ

مص وق (جس کی تقدیق کی جارہی ہو) میں کی شرط ہے:

- جس د تقدیق د جاری ہے اللہ اس کی کدیب نہ کرے اور

ہونے کا الل ہو ورتقدیق کرنے والا اس کی کدیب نہ کرے اور

جب تقدیق کرنے والا مصاوق (جس کی تقدیق کی جاری ہے)

کی کدیب کرنے چھر رجو ش کرنے والا ہے دہیں

ہوگا والا یہ کہ مصاوق اس جیز کا مع بہ کرنے جس کا مصاوق نے اتر ار

تېرقهظام۳۲۳. ۳ تېرقهظام۳۲۳.

#### تصادق كالحل:

۲ - تصدیق نب ورمان میں ہوتی ہے۔

ور سب میں تصدیق کو'' سب' ی اصطارح میں دیکھا جاہے۔

ورمال میں تقد ہیں ہو وہ میں ہیں: مطلق ورمقید ، تو مطلق ورمال ہے ہو اس کو مقید کرنے والی ہو اس کے کل ہو بعض کے عم کو رفع کرنے والی ہی اس کے کل ہو بعض کے عم کو رفع کرنے والی چیز سے معے غیر صادر ہو ورجب اس طریقہ پر تقد ہی ہوتو وہ تقد ہیں کرنے و لیے کے سے لازم ہوگی ور اس پر اس چیز کا و کرنا لازم ہوگا جس میں اس نے تقد ہیں کی ہے اور اس کے سے اس سے ربوں کرنا نا جائز ہوگا۔ ورجب تقد ہیں کی ہے اور اس کے سے اس سے ربوں کرنا نا جائز ہوگا۔ ورجب تقد ہیں کی جے اور اس کے سے اس سے ربوں کرنا نا جائز ہم میں تعصیل ہے جس کو " التر ز" ی اصطار ح

#### حقوق الله ميں تصادق:

ے - جب دویا دو سے زیادہ لوگ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کے سقاطر کیے دوہم سے الفلہ این کریں تو ال ی تفلہ این کا کوئی اللہ یہ اس تفلہ این کا کوئی اللہ یہ ہوگا، ور ال بر کوئی حکم مرتب نہ ہوگا اللہ یہ اس تفاد ق بر کوئی جینہ اللہ میں وج و ب و تو الل حالت میں جینہ کے در بعد (نہ کہ تفاد ق کے در بعد (نہ کہ تفاد ق کے در بعد ) حکم خابت ہوج سے گا، ور مندرجہ دیل مثالوں سے الل میں وصاحت ہوج سے ال میں وصاحت ہوج سے ال

گرشوج پنی بیوی کودخوں سے پہلے طارق دے وروہ اس سے خلوت کر چاہوتو گرشوج بالغ ہو ورعورت وطی کی متحمل ہوتو اس پر ملات لازم ہوں ، خو ہ یہ خلوت بدید پیش کرنے کے بے ہوئی ہویا ، مولی ہویا مدت لازم ہوں ، خو ہ یہ خلوت بدید پیش کرنے کے بے ہوئی ہویا مدافات کرنے کے بے ، یہ محمد ما لکید ورحما بد کے دورانوں بک سے مصورت میں مدت لازم ہے گر چہوطی نہ ہوئے پر ووٹوں بک دوسرے کی تصدیل کریں ، اس سے کہ مدت اللہ کا حق ہے ، کہد

تعادق سے ساتافیس ہوگا۔

وروطی ندیو نے کے بارے میں ال دونوں کے تصادق کوال چیز وں میں لیا جا ہے تھا دق کوال چیز وں میں لیا جائے ہو کی کو تفقیقیں جیز وں میں لیا جا ہو الدونوں کا حق میں ہوگا، چی کے گاہ اور شوج کورجو تا کا حق تبیل ہوگا، چی ک دونوں میں ہے جس نے بھی الر الرکیا ہوگا وہ جتی تا ہو افر دی طور پر ہے آر الر سے واخوہ ہوگا، ورقعا دق کو قبوں یا رد کر نے پر بہت ہے احظام مرتب ہوں کے جیسے ضوت ن تا رق سے نہ کا جوت اور میر کا مو کد ہونا ، انفقہ اسٹی ور مدت کا لا جم ور الل می مدت کے دوران الل می ہیں ہے وران کی میں خوت پر مرتب ہون نے وران میں میں ہے وران کی میں خوت پر مرتب ہون نے وران میں میں ہے وران میں میں جو نے والے حقوق میں میں میں ہے۔ میں میں خوت پر مرتب ہونے والے حقوق میں میں میں ہے۔ میں میں خوت پر مرتب ہونے والے حقوق میں میں میں ہے۔ میں میں ہونے والے حقوق میں میں ہے۔ میں میں ہونے والے حقوق میں میں ہے۔

ورال سے بجھ میں منا ہے کہ گرشوم دیوی ی تضدیق کردے تو یور امیر نابت ہوجا ہے گا۔

نكاح يس صادق:

٨ - تعادق سے الاح اليس فابت الاقائية الله الله الله

شہادت شرط ہے۔ ورغیر مالکید کے دریک الل اشہادت کا وقت کواہ بنانا عقد می کا وقت ہے۔ ور مالکید کے دریک عقد کے وقت کواہ بنانا مستحب ہے اور گر عقد کے وقت کواہ نہائے مستحب ہے اور گر عقد کے وقت کواہ نہ بنائے تو دخوں کے وقت وجو بی طور سے شرط ہے ، اور مالکید کے دریک گر والیم یہ یا دف بجو بی نے دھویں کے درید نکاح بی شہت ہوج سے یا عقد یا دخوں پر وہا نے یا دھوی سے با عقد یا دخوں پر وہا نے یا دوجو سے با عقد یا دخوں پر وہا نے یا دوجو سے اور مالکید کے درید نکاح سے محموم ہوجا نے واجہ وہا ہے کہ درید نکاح سے محموم ہوجا نے واجہ دیا تا جات کی وجہ سے زنا دائم ہو کہ درید کا معرف سے اور مالکید کے درید کا دوجہ سے دیا دائم ہودی سے دریا جات کی دوجا ہے درید کی دوجا ہے دریا جات کا جات کی دوجا ہے دریا جات کی دریا جات کی دریا جات کی دریا جات کی دریا ہے دریا جات کی دریا جات کی دریا جات کی دریا ہے دریا جات کی دریا ہے دریا

ور مالکید کہتے میں: لقا رریعی تف دق سے زوجین کے حل میں زوجیت ثابت بھوج ہے ں، جہد وہ دونوں یا دونوں میں سے یک می شہر کے بھوں، گر دونوں عاری بھوں یعی الل شہر میں سے نہ بھوں، خو ہ یک ہاتھ تھے بھوں یا مگ مگ تو صرف تف دق سے ال کے درمیاں زوجیت ثابت نہیں بھوں اللہ ۔

س بقدط، ق برزوجين كے تصادق كاعكم:

9- جب كولى هم صحت بن مائت يل وقت الراسي يه ب فا مند يون الوالى كا مائة بائر الراسي يه ب فا مائة يون الوالى كا مائة بائر الرك وقت سے مدت كى شروعات كر سے كا مطابق يل الله هم مائة بائر الرك وقت سے مدت كى شروعات كر سے كا مطابق يل الله هم من الله بائل وقت ب مائة وقت بائر في مائة بائر الله وقت بائر الله بائر ا

س جار ہیں۔ ۱۹ ماہ، ماہ، الشرح الكبير ۱۸ ما، معی ۱ ماہ مور طبع يوص، وقعة الله عيس ما ۱۹ ۲

مد مع ۱۳۵۹، اشرح الکبیر ۱۳ مه ۱۳۵۳ اکتاع ۱۳۱۳ ما ۱۳۵۰ ۵ م. مد مه لی علی امثر ح الکبیر ۱۳ ساس ۱۳۳۰

ثا فعیدکا مسلک یہ ہے کہ گرشوہ طاباتی و اسبت زمانہ ماضی و طرف کرے ور ہوی اسبت میں شوم و تقسد میں کرے تو ملات ای تا رن سے ہموں جس و طرف طاباتی و اسبت و گئی ہے و گرچیشوں نے ال پر کو اہ نہ بیش ہے ہموں "۔

ور حتابد کے کلام سے مجھ یک " تا ہے کہ ب کے یہ ب بھی ای طرح عکم ہوگا ، چنا نچ افشرح منتمی الاراو ت ' میں آ یہ ہے : گر کوئی عورت جا کم کے پائ آ ئے وردگوی کر ہے کہ ال کے شوج نے سے طارق دی ور ال ب معدت تم ہوگئ تو جا کم کو ال ب شادی کرو نے کا

> س عابد میں ۳ ، ۱۰ انشر ح الکبیر ۳ سے ۵ س ۳ بہایة اکتاع مے ۱۸ س

افتیار ہے بشر طبیکہ اس کوال ن سچائی کا نگس ہو ورف ص طور سے ال وقت جب شوم معم وف نہ ہوہ اس سے کر کسی مجھوں کے سے (زو دیت) کا المر مسجونہیں ہوتا۔

ورای طرح صل ( ال چیز میں جس کا ال نے زو حیت سے خالی ہونے کے ہارے میں دعوی کیا ہے ) اس کا سچا ہونا ہے ورکونی منازع ( اس سے تنازع کرنے والا ) نبیس ہے۔۔۔

شوہر کے تگارست ہونے پر بیوی کے تصادق کا تھم:

السلام علی را تگارست ہونا ) کے دعوی میں دیوی کا ہے شوہ ی تقد یق کرنا کا تی ہوگا اور دیوی کی تقد یق بین دیوی کا ہے شوہ و سائر طوں کے ساتھ آن کوال کے ابو اب میں تنصیل سے بیاں میں سی سی سی سے بیاں میں سی میں ہوت ہے بیان میں میں ہوئے ہو بین سی میں اس پر وی ( حنام ) مرتب ہوں گے جو بین سے جا بت ہوئے و سے بیان میں مرتب ہوتے ہیں سے در کھیے:

السلام کی ان الفقائ ورا العیرائی

#### تفندیق سے رجوع رنا:

11- يبات كر رجى ہے كے تقد يق تقد يق كرنے ولے كے ہے الازم كرنے والى ہوتى ہے ، كہد حقوق الدور ور سحقوق الله على ہو الرام كرنے والى ہوتى ہے ، كہد حقوق الدور ور سحقوق الله على ہو البات ہے وقع نہيں ہوتے جيسے زكاۃ تقد يق كے وقوى كروہ حق كے رجوئ كرا ما جور ہے ، چنانچ جوشحص مدى كے وقوى كروہ حق كے وروئ كروہ حق كے وروئ كرا ما جار ہو تا ہوالى كے سے تقد يق سے رجوئ كرا جورئ ہوں ۔ كرا جورئيس ہے جبد تقد يق ورشوس ہورى ہوں ۔ كرا جورئيس ہے جبد تقد يق ورشوس ہورى ہوں ۔ ورمئز لد (جس كے سے المر ركا ہورئي ہوں۔

شرح منتی الا است ۱۸۸۰، معی ۱ ۱۵۰، ۵۰، ش ف القتاع ۱ ۱۳۵۰ ۱ اشرح الکبیر ۱۳ ۱۹۹ ۵، قلبور مع عمیره ۱۸ ۸ ، معی ۱ ۵۵۳. مدروس عامد می ۱۵۱۳

ج ہے) اس و تصدیق کرے پھر متو ہے اتر ار سے رجوں کرے تو ا اس کارجو ک قبول نہیں میاج ہے گا۔

جوحقوق الله تبریات سے دفع کرد ہے جو تے میں جیسے صدور گر وہ صرف اقر رہے تا بت ہوں تو اقر رکر نے و لے کے سے رجو گ کرنا جا ہز ہوگا، خواہ رجو گ جاری ہونے سے پہنے ہویا حدیث ورصد ساتھ ہوجا ہے وہ اس سے کہ نبی کریم سیناللہ نے حضرت واعز کو ش رقا رجو گ و کلفین و تھی تو گر رجو عمقید ندھونا تو ساکورجو گ و ملفین نافر والے ہے۔

لضحيح

حريف:

ا - لغت يمل تحييج " محج " كا مصدر به كهر ب تا ب: "صححت الكتاب و الحساب تصحيحاً "جب تم " تاب و رضاب ل مطى ل اصارح كرو" وصححته فصح " ( يمل نه الل ل اصارح لي تو اصارح يروً في ) ـ

و رمحد ٹیں کے ر دیک تھیج حدیث رصحت کا حکم مگانا ہے جبید حدیث صحت ں وہ تمام شر مط پوری کرے جو محد ٹیں نے وضع ں میں ۳ ۔

ور ال کے یہاں تھیج کا اطارق سے نکلام پر''صبح" (تھیج ہے ) نکھنے پر بھی میا جاتا ہے جس میں شک کا احتمال ہو۔''اا کوئی ایس لفظ انکرر ہوجس کا چھوڑ مامنحل ندہو ''ا

ور بال خص كر ديك تقيح" مهم" ورروى كورموى كورموى و نع بون و لي "كور" كودوركرن كامام ہے " - ور فقها و كر ديك تقيح عردت يا عقدكو فاسدكر نے و لي چيز كے تم كرد ہے يا حذف كرد ہے كامام ہے " -

سال العرب ماردة مسيح".

- ۳ مند يب الراوس/ ۱۳۸۰
- r بى ق ب اصطل جات القول ۸۰۳ م
  - م العربيات جرجاني
- ، بد نع ۵ م ۸۰ م ۱ الانتي ۱۳ مغی اکتاع ۲ م ۴ مغ جليل ۲ م ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ مدينه ينه محمد ۲۳ شيم ميسی کمبی \_

معی ۱۵ مع یاص بهایة اکتاع به ۱۳ مشرح الکبیر ۲۰۸۰، معی ۱۵ مع ۱۹ معی الکتاع به ۱۳ مارد الکبیر ۲۰۸۰، ۱۳ مارد چوپا پہ کے ساتھ اچھ برنا و رہا۔

#### متعقه غاظ:

#### نب-تعديل:

اسشيء تعديلا فاعتد "(جبتم كى چيزكور ايركره وروه يراير كوه والمنتقيم كالتي سے ہے۔ ور عدات الشاهد: على في كوه كي تبدت مد الت كي طرف كى (يتى كوه كي تبدت مد الت كي طرف كى (يتى كوه كو عادل قر اروي) ور تعدين الشيء كامعتى ہے: كى چيز كو سيرها كرنا ۔

#### ب-قمويب:

سا- تصویب موب سے بوک خطاکی ضد ہے اخوذ ہے ورصوب کا مصدر ہے ور اس معنی بیل تصویب تھی کے متر وف ہے، ورصوبت قولہ کامعنی ہے: میں نے کہا کہ اس کی بات سیح ہے " ۔

#### ج-تهذيب:

س- تہذیب عقیہ (صاف کرنے) کی طرح ہے، کو جاتا ہے: "هدب الشیء" جب کوئی کمی چیز کوصاف اور فالص کرے اور یک قول ہے ہے کہ تہذیب کے معنی اصادح کرنے کے میں اس

#### و- صدح:

۵- اصدح نسادہ کا صدح الشيء بعد فسادہ کا محق

 ۵- اصدح نسادہ کا صدح الدایہ (ال نے
 اس و کے حد چیز کی اصدح کرلی، اصدح الدایہ (ال نے

- سال العرب، المصباح يسمير مادرة عد ف"ر
- ٣ سال العرب، المصباح يميم مادة صح "-
  - المسال العرب مارة البركال
  - م سال العرب مارة صلح "

#### : 1/2-0

۲ - تحویر الکتابة کامعتی ہے: کلھائی کے حروف کو ورست کرنا ورنا تمام کی اصدح کرنا ہے ورا تحویر الحساب "حسب کو اُس تمام کی اصدح کرنا ہے ورا تحویر الحساب "حسب کو اُس تمام کی اس طرح لکھو ینا کہ اس ٹیس نہ کوئی شطی ہو ، نہ کوئی چیز نائم م ہوں نہ اس ٹیس کا نے بیٹ ہو ور "تحویر امو قبہ" نام کا میں اُدار کرنا ہے " ۔

### تصحیح کا شرعی حکم:

2- بگاڑ ورسطی کو جب ان ب ب لے تو ال ب الفیج شرعا مر و جب ہے، خواہ یے عراد ت بیل ہوہ جیسے کوئی قبعہ ب نے کے بے جہ در کرے اور نماز پڑھنے گئے پھر نماز کے دور ب مسطی و ضح ہوب نے تو قبعہ کرانے اور نماز پڑھنے گئے پھر نماز کے دور ب مسطی و ضح ہوب نے تو قبعہ کر طرف رث کر کے ال مسطی کی تھیجے و جب ہوں ورند نماز فاسر کر نے الی کسی شرط کو فاسر کر نے والی کسی شرط کے باتھ عقد کو فاسر کر نے والی کسی شرط کے باتھ عقد کرنا تو اس شرط کا با آلاکنا و جب ہوگا ، فاکسی شرط کے باتھ عقد کرنا تو الی شرط کا با آلاکنا و جب ہوگا ، فاکسی شرط کے باتھ عقد کرنا تو الی شرط کا باتھ کرنا و جب ہوگا ، فاکسی شرط کے باتھ کرنا تو الی شرط کا باتھ کرنا و جب ہوگا ، فاکسی کا کہ جے ہو جا ہے ورند فساد کو دفع کرنے کے بے جے کا فتح کرنا و جب ہوگا ۔

### تھیج سے عنق رکھنے و سے حام: ول-حدیث کی تھیج: ۸- حدیث رہمج کا مصب ہے: سمحصوص شرطوں کے یور

التدي: رو والعلم القام مي الأيط -

٣ سال العرب بالها المبيدات

ام الهدائية الإسلام 16 من طابع في 16 mm الريطي 16 m

ہونے پر آن کو جاء عدیدے نے بیاں کیا ہے، عدیدے پر صحت کا تھکم
مگانا ، حض وقات محد ٹیں بیل حض حادیدے و صحت کے ورسے بیل
سان فی بہوتا ہے، یونکہ حض شرطوں کے ورسے بیل ورحض شرطوں
کو حض پر مقدم کرنے کے ورسے بیل محد ٹیں بیل سان فی ہے۔
چنا نچے ہی اکسلاح ورنو وی وغیرہ نے یہ بیسا رسے مقر رکیا ہے کہ
اس عدیدے مندکو سجے لڑ ردیا ہے کا جس و ند سے شرک عادر صابع
سے عادر صابع و عل کے ہاتھ مشمل ہو وروہ ٹا دیا معلم ند ہو۔

ماریٹ ورکسی سان فی کہتے ہیں: یکی وہ عدیدے ہے جسے اصحب
عدیدے ورکسی سان فی کہتے ہیں: یکی وہ عدیدے ہے جسے اصحب
عدیدے ورکسی سان فی کرنے گئے ہیں: یکی وہ عدیدے ہے جسے اصحب

چنانچ ندکورہ شر سے پالی جا میں قو عدیث پرصحت کا ال جنت تک مصر میں یہ ندفاج ہوج ہے کہ ال میں شہروہ ہے۔ ورعد بیٹ پر تو از کا حکم مگانا اس وصحت کا حکم مگانا ہے۔ حض تحد شیں کہتے ہیں: عدیث پرصحت کا حکم ال جنت گایا جب کا جب اس کولوگوں میں قولیت و صل ہوج ہے گر چہ ال و لوگ سے گاجب اس کولوگوں میں قولیت و صل ہوج ہے گر چہ ال و کولی سے گاجب اس کولوگوں میں قولیت و صل ہوج ہے گر چہ ال و کولی سے تاریخ ندند ہوں ، اس عبد اجر از مراف العجل میں تندہ اس میں اس کے مرے ہو العجل میں تاہد اس کے مرے ہو العظم و ماؤہ العجل میں تندہ اس کے مرے ہو العظم ال حرح و ندر الحقیج ال الحقیج و العظم اللہ الصحاب عدیث اس طرح و ندر الحقیج نبیش کرتے ، اس میں ایک ہے والے انکہ اصحاب عدیث اس طرح و ندر الحقیج نبیش کرتے ، اس میں ایک ہے میں: بیش میر ہے و دیک عدیث سی جے ، اس مے کہ سے میں و نیو ہے۔ اس میں و کیک صدیث سی جے ، اس مے کہ سے میں و نیو ہے۔

بغیر ثبرت پاچاہے ور میں نورک نے بھی اس کے مشل ہوت کبی ہے۔۔

مل وہ از یں بہ بہ کھ حضر سے بے بھی میں حنہوں نے صحت کا حکم مگا نے کے بے ب کے ملا وہ شرطیں مگائی میں جیسے ما کم می بیٹر طاکن میں جیسے ما کا راوی طلب ( یعنی طلب عدیث ور رویو سے کے تنع ) میں مشہور ہوء ور مام ما ملک سے بھی می طرح می شرطامنقوں ہے ور جیسے مام ابو صنیفہ کا روی کے فقیہ ہونے کی شرط می گا ور معنی محد شیس کا اور معنی محد شیس کا اسلام ہونے کی شرط می گانا ور معنی محد شیس کا اسلام ہونے کی شرط می گانا و امام میں مولی صدیث کا علم ہونے کی شرط می گانا و امام جو ور سام ابو میں مولی صدیث کا علم ہونے کی شرط می گانا و امام میں والی ہے ور سیسے بینی کی میں داخل ہے ور سیسے بینی کی میں داخل ہے ور سیسے بینی کی تا میں داخل ہے ور ایس کی کا اور میں میں داخل ہے ور ایس کی کا بینی کی تا ہیں داخل ہے ور ایس کی کا ہی داخل ہے در ایس کی کا ہی داخل ہے در ایس کی کا ہی در مواصر سے بینی کی کے تو سی شرط میں ور مواصر سے بینی کی کے تو سی شرط می گانا ور ایس کی میں ور مواصر سے بینی کی کے تو سی کی کری گانا ہی کی میں ور مواصر سے بینی کی کا تا ہی کی میں ور مواصر سے بینی کی کی گانا ہی گانا ہی کی میں ور مواصر سے بینی کی کے تو سی کی کری گانا ہی گانا ہی کا کا کے کی کری گانا ہی گانا ہی کی کری گانا ہی گانا ہی کری گانا ہی کری گانا ہی کری گانا ہی گانا ہی کی کری گانا ہی گانا ہی کری گانا ہی کر

## تصحیح میں مام کے ممل اور س کے نتو ہے کا بڑ:

9- نووی ورسیوطی کہتے ہیں: پی روایت کردہ صدیث کے مطابق عام کاممل اور اس کا فتوی اس وجاب سے ندتو صدیث و صحت کا تھم کامل اور اس کا فتوی اس وجاب سے ندتو صدیث و صحت کا تھم گانا ہے، ندال کے رویوں کوعا در اثر روینا ہے، یونکہ اس بات کا مکان ہے کہ اس کا تھمل یو فتوی ہیں بنائے حتی طابوی اس روایت کے موافق کسی وروایل کی بنائر ہوں اور آئیدی اور دوسر سے اصولیس نے سیح اس کر اور دیسر سے اصولیس نے سیح اس کر اور دیسر سے اصولیس نے سیح اس کر اور دیسر سے اصولیس نے سیح کے اس کر اور دیسر سے اصولیس نے سیح کے سال کا تھم مگانا ہے۔

امام الحرین کہتے ہیں: بشرطیکہ اختیا ہ کے مسامک میں نہ ہو یعی نوی صدیت رصحت کے مقتضا سے نہ ہو ملکہ اختیا ہاں وجہ سے ہو۔ ور بال تیمید نے تر غیب ورغیر تر غیب میں ال رحمل کرنے کے درمیاں افرق میا ہے، ای طرح عام کا مخالف حدیث عمل ال و

> ند یب افراو باره ۱۳ س. ۳۵ س. ۱۳ ند یب افراو بارهی ۲۹

جاب سے ال حدیث یا ال کے روبوں ن صحت پر نفذ نہیں تمجھا جانے گا ال مکان ن وہر سے کہ ایس کسی و نع میسی عارض وغیر و ن وہر سے ہو۔

ور اوم و مک نے خور کی صدیت تقل کی ور ال مدینہ کے اس کے خود ف عمل کرنے کی وہم سے ال رعمل تبیس کیا، بیراس کے راوی بالع میں ساکا غذائد فاقد ۔

ورجیرا کہ ہل صوب نے دکر کیا ہے، صحت صدیدے پر دلالت نہ کرنے والی چیز وں میں قور سے کے مطابق حماع کا اس کے موافق ہونا بھی ہے اس مکان ور وہر سے کہ (حماع کا) متند کوئی دوسری چیز ہو۔

ور یک توں میا ہے کہ جماع صدیث و صحت پر ولالت کرنا ہے ۔۔

متاخرين صىب صديث كي في:

1 - شی بن الصلاح میرے رکھتے میں کان زمانوں میں تھیج ہم ۔ ہوگئ ہے۔

البد سی کوشیح کافل نہیں ہے، بلکہ صدیث وصحت کا تھم گانے میں ای پر کت میں ہا ہے گا جس پر ساتین نے عقاد کیا ہے۔ ای طرح وہ مرف صدیث و میں ندر صحت و بنیو د پر عدیث کو اس وقت تک سیح نہ مجھنے و رہے میں جب تک وہ مد عدیث و مشہور ورافائل عقاد تصنیفوں میں نہ پالی ہا ہے، یونکہ تھن نالب یہ ہے کہ گر ان کے تر دیک سیح یہوئی تو یک شدت جب کو اور میت و وجہ سے کر ان کے تر دیک سیح یہوئی تو یک شدت جبتو ور میت و وجہ سے نہوں نے اس کوچھوڑ نہ ہوتا ہا۔

ورال بورے بیل نو وی نے اس المسلاح و مخالفت ں ہے ور فر مایا ہے: میر ہے و دیک قول اظیر یہ ہے کہ یے شخص کے سے جو قد رہ رکت ایمو ورجس کا علم پختہ ہو، حدیث ن تصحیح درست ہے۔

وافظ عراق کہتے ہیں: اصاب حدیث کا عمل ای پر ہے اور میں و متاخریں و کیک جماعت نے یک حادیث و تصحیح و ہے آن و تصحیح میں وہتافذیک سے معلوم نہیں ہے ۔۔

## روم -عقد في سدكي شيخ:

يد يب الراو بارض ٩٠٧\_

٣ مند يب الراوي رص ٥٠ ٩٠٥٣ هـ علام الا يك ص، ١٦٠

مد یب الراو بارش ۸ ساور اس. مع بعد م شخات ب

۳ - و العدار ۳ - ۳، مغی اکتاع ۳ ۰ ۴، وصد لا ش سر ۱۸ ۰ ماهمید حمل سر ۵،۸۸ ، استعمر فی تقو عد ۳ ۵ -

مدیث: "لهی عی رسح مدہم یصمی وعی سع مدہم یقبض " ن و بین طر فی معظرت طیم سرح م سے ن ہے مجمع الرواند " ۱۵ ۵ شیل برک مان ہے اس سے معظم حصوب ن وابیت ن ہے اورطر الی سے بہاں اس ن سمدیش العد و س جاملہ و معلی ہیں، س بال سے ال ہاتو پیش

نے ال چیز کے نفتہ سے جو صوب میں وافل ندیمونی ہو، ورال چیز کے
یہ جس پر قبضہ ندیمو ہو ور یک چھ میں دوجھ کرنے ہے، اور
یک چھ میں دوشر طیس مگانے سے ورسیف (قرض) کے ساتھ چھ
کرنے ہے منع فر مادیہ ہے)۔

ورال ہے کہ ال نے یک عقد میں دہم سے عقد ن طریکا لیے ہے۔ البعد یک بھی فاسر ہوں اورال ہے ہیں کہ جب الرض کی بھی کہ جب الرض کی شرط مگائی جانے کی فاسر ہوں اورال ہے ہیں کہ جب الرض کی شرط مگائی جانے کی تو الل کی وجہ سے شمل میں نے وقی میں اور یے گاتو قرض کے عوض ور الل کے نفتے میں شمل میں نے وقی ہوں ہوں ہے ہوں اور یے رام مود ہے ، البعد یہ ای طرح فاسر ہوگا جیسے کہ الل میں مور جن کرنے پر ہوتا ہے ورال سے بھی کہ بین فاسر ہے ، البعد میں جی نہیں ہوں جیسے کہ ایک ورزم کو دود رہموں کے بولد میں جی ، پیلر میں کو جوڑ درتا ہے۔

ورا باب الرئان على الرعائة المرعظة باطل بهوج تا توضيح ند بهوتا عن ورا شرح منتى الارادات على ب: عقد فاسد عقد سيح نبيل المرحظة من الله الرادات الله على الله الرادات المرادات الله المركز في والحراد المركز في والحراد المركز في المركز في والحراد المركز في المركز في المركز في والموجوعقد المركز في المركز الله المركز في المركز في

ر به مهر کا کاکل سے تعدوں ہے۔

معی ۱۰ ۳۵۹ ۸۰ ۳۹۰

۳ معی ۱۰۰ ه ۱۳ س

٣ شرح نتيي الايرت ٣ ٣٥٠ ـ

الم بوصح شمل موجل پر کوئی ساماں ال شرط پر تربیدے کا گر وہ مرب ہے تو شمل ال پر صدق ہوں ، چنانچے پیشرط نظا کو فنج کردے یں ، خواہ ال شرط کو حذف بھی کردے ، ال سے کہ پیٹر رہے ، کر حرح جب پیشرط نگا ہے کہ گر وہ مرب سے تو بائع ال کے ورثاء سے شمل کامط بدنہ کرے۔

ب کی مدت خیار کی شرط مگانا جونا جائز ہے، چنانچ بی کا فتح لازم ہوگا گرچہ(مدت) ساتھ کردے، اس سے کہ میس ہے کہ اس کا سقاط ال کو افتیار کرنے کا نتیجے ہو۔

ی کونی شخص کونی و ندی ہے ورشر میر رہر بیشر طابطات کہ وہ اس سے وطی نہ کر ہے ور گر وہ کرے گا تو باندی '' زاد ہو ہائے ہی ہا ۱۹۲۰ اس پر کیک دینا رالا زم ہوگا تو چے فتح ہی جائے ہی گرچیشر طاس آبلا کردے ، اس سے کہ وہ کیمین ہے۔

د ہشتن وں شرط ہے کو فاسمد کردے ہ گرچیشرط ساتھ کردے ہ ر میں اداجب نے یک پانچو ایس شرط کا اصافہ میا ہے ابروہ میں ہے:

ھ نٹی خیار میں غد ( یعنی شمل بیٹیگی دیے ) ں شرط ہے ، ہیں احاجب کہتے میں: گرغد ں شرط ساتھ کردے تک بھی نٹی سمجے نہیں ہوں ۔

ور'' اشرح الصغیر کے''بوب الرجارہ'' میں ہے: جارہ یک شرط سے فاسد بھوج تا ہے جو مقتضا سے عظم کے منافی بھو، ورفاسہ ال وقت بھوگا جبیدشرط ما تلانہ کر ہے، گرشرط ما تلاکردے تو جارہ سیجے بھوج سے گا ''

ور بن رشد مفسد کے مرتفع ہونے پر عقد کے سجے ہونے یہ ہونے کے بارے میں فقی و کے سقاف راتو قیمے کرتے ہونے کہتے

منح کجلیل ۳ ۵۰، ۵۵ مے ۳ مشرح اصعیر ۳ ۱۵۰ هیم جنمی \_

میں: جبشر دیگان ہو جہ سے فی فاسر ہو ج نے توشر دی کے مرتفع ہون ہو صورت میں اس دمرتفع ہوگا یا نہیں جیس کے میں حرم کے فیا صال سے ملے پر ال سے لائل ہون والا اس دمرتفع نہیں ہونا جیس ک کوئی سود بنا ر ورمشک محرشر ب کے بدانہ میں کوئی نہ م بیجی، پھر جب عفد فیج ہوج نے تو ہے: شراب چیوڑ دو تو سی ء کے د دیک وہ فیا بالہ جہ بی قدم ہے ہو ہے۔

وریا بھی میک دہمری صل پر معنی ہے وہ یا کہ میا یا اساد معقول معنی ہے یا غیر معقول ہے؟

چنانچ گرہم میں کہ بیغیر معقوں معنی ہے تو شرط مرتفع ہونے سے دسا دمرتفع نہیں ہوگا ور گرسیں کہ معقوں ہے تو شرط کے رہائ سے بسا دمرتفع ہوج ہے گا۔

چناني مام ما مک نے اس کو معتول سمجھ ہے ورجہ ہور نے غیر معتول سمجھ، ورسود و فرر ل ایموں میں پایا ہونے و الا العماد میں غیر معتول سمجھ، ورسود و فرر کر معتول سمجھ ہوا ہے ، الا العماد میں گرد ہے و فرر معتول سمجھ ہوا ہے ، اللہ کے در ایک بھی سمجھ اللہ معتقد اللہ اللہ معتقد اللہ ہوئی ۔ مالا ہے دھید باطل اور معتلہ فاسر میں تحر این کرتے ہیں ، چنانی اللہ کے در دیک (ایر خدف مام زائر کے ) مفسد کے ارتفاق کی سے محتلہ فاسر کے در است ہے، باطل و نہیں ، وریہ حضر است محتلہ کے ورست ہے، باطل و نہیں ، وریہ حضر است محتلہ کے ورست کے موسل و نہیں ، وریہ حضر است محتلہ کی ورست کے باول و نہیں ، وریہ حضر است محتلہ کی ورست کے باول و نام میں مفسد کا راتفائ کے کو جے کرد کی اس کے اور بطال سے اور بطال کے اور جو کہ و محدوم اور قبال سے کہ وہ محدوم اور قبال سے محتلہ وہ محدوم اور قبال سے بیان کی وجہ سے اس کا قبیم فیل اور پانا ، بلکہ وہ محدوم اور قبال

۔ امام زلز کے دوریک عقد فاسد مفسد کے رائع سے جواز کا حمال بیس رکھتا ہے۔

میں مقد فاسر و تھیج حصر کے یہاں ال بات سے مقید ہے کہ بہاں ال بات سے مقید ہے کہ بہاں ال بات سے مقید ہے کہ بہاں ا

لسا دضعیف بهو۔

ورنساد گرضعیف ہو چی جوصف عقد میں دخل نہ ہوہ بلکہ کسی اور من رہے گا کہ مقد کو اور من رہے گا کہ مقد کو دور کر کے عقد جا رہ ہوج ہے ، ۱۴۰ ہی شرط خیور کے ساتھ ہے گا گا ہی ہوجی اور کے ساتھ ہے گا گا ہی شرط خیور کے ساتھ ہے گا گا ہی ہوجی مجبول چیز پر موفقت میں گی ہوء یہ وہ یہ ہوت کا دکر نہ میں گی ہوء ور جیس کہ ہوں چیز پر موفقت میں گی ہوء یہ وہ جیس کو جہوں اور جیس کسی جس رہ ش کو جس جب جب کو جل جب کہ وہ سے ساتھ کرد نے قاد کر نہ میں گی ہو جا کہ جا ہے گا جہوں اور جس سے اور جس کے اور جس کے میں جس کو جس کو جس کو جس کو جس کا جا ہوں ہوں ، بی عابد میں رہ گریا مفسد ذاکل ہوج نے کی وجہ سے بھی جا ہوں ، بی عابد میں رہ گریا ہوں ، بی عابد میں رہ گریا ہو ہی کے مطابق خواہ جس کا سقاط افتر تی (مجس عقد شم ہونے) کے حد رہوں نہ ہوت کی دور ہوں کا سقاط افتر تی (مجس عقد شم ہونے) کے حد رہوں نہ ہوت

المجائظ من مقدم بيوس كا بهوگا جوجو لكى يلى و تل كولالال بهو من المسلم من المسلم من المسلم ال

مشتری فی کوفتے کر سال کوشتری کے حوالد کرد نے فی ج بر بہوں ،
ال سے کہ جواز سے واقع حوالد کرنے میں واقع کا ضررت اللہ جب
الل نے کے افتی ر وررض مندی سے حوالد کردیا تو واقع زائل ہو گیا
وری جو در ورلازم ہوگئی ۔

ورائ کے فیر ریس کو رئیں وصورت ہے جب تی رت کے فیر ہو جیتی اور درست کو درست کو درست کو رئیں رکھے ، یو زیس کے فیر جیتی وردست کو رئیں رکھے ، یو درست کو رئیں رکھے ، یو درست کے فیر میں کے فیر درست کو رئیں رکھے ، یو درست کے فیر مر بھوں کے بیش کو رئیں رکھے کہ بیما ہو رہ ہے ، اس سے کہ مر بھوں فیم مر بھوں کے ساتھ جڑ بھو ہے ، وریہ صورت حال قبضہ جے بھوٹ سے مافع بھوں ، ورگر جس تو رہے ہوئے ہو نے سے مافع بھوں ، ورگر جس تو رہے ہوئے ہوئے ۔ مال کے حوالد کرد ہے اور کر جھوالد کرد ہے ۔ اور کر جھوالد کرد ہے ۔ اور کر جھوالد کرد ہے ۔ اور بیس تو رہے ہے ہو رہے ہوگا ۔۔

عقد کی تھیج اس کو دہم عقد ہات سر سرنا : ۱۱۱۰ – اس کے ساتھ می عقد فاسر در تھیج اس صورت میں بھی ممس ہے

جب ال كود وم ب و فله هي عيد ان صحت كے سرب بور ب ي ب العمود الله من العبرة بصيغ العمود الله من وجد من من يوء خواه الالله دة "هن العبرة بصيغ العمود أو معاليها" ( كيا عن رعتود كر ميغو ب كا يونا ہے يال كے مول كا) على فتر و كے من فتر و كر د كي صحت معنى كے على فتر و كي محت معنى كے طريقه سے يويا حض دوم سے فتر و كي لفظ كے طريقه سے يويا حض دوم سے فتر و كي لفظ كے طريقه سے يويا حض دوم سے فتر و كي لفظ كے طريقه سے

ال و وصاحت تم مندرجيد بل مثالوں سے کرتے ہيں:

الله و الله يم و " الله و " على ہے: الله و على كا يونا ہے ندك الله ط

كا، الله و نے فى جگہ الل و صرحت و ہے، كى على كو الت بھى

ہے، چنا نچ س شرط كے س تھ كو الت كو صيل يركى يوج ہے كا حوالد
ہے و رحوالہ الل شرط كے س تھ كو كو الله

''الاختیار'' میں بیابھی ہے کہ عقد مضاربت میں گر بیشرط

ء لاقي ۲۰۰۳ -

د نځ ۵ .۸ .۸ . ۵ د . س ماید یې ۳ ۹ . لاتتي ۳ ۳ ۱،۳۵ س ۳ د نځ ۲ ۹ ه . افریکځی ۵ مهو ۳ د نځ ۲ ۱۲۰۰

ررائ نظام، ۱۹۰۸ مارور ۱۳ اوش واین کچیم ص ۱۳۰۰ ش و اسیوهی رص ۱۹۸۰ استفر ۱۳ سے ۱۳ اعتدام الموقعیی ۱۳ ۱۹۵۰ القو اعدلاس حسامی ۱۹۵ س ۱۳ سالاش و لاس کیم ص ۱۳۰۰ س عابدین ۱۹۸ ۱۳۴ اور کیسے رزاد نظام ۱۳ ۵ شرح ۱۵ م

رگادی ب ے کہ پور فقع مضارب کا ہوگا تو وہ ترض ہوجائے گا ، اس المال کی ملکیت ہوئے ہے ۔ سے کہ پورٹ فقع کی ملکیت صرف رائس المال کی ملکیت ہوئے ہے ، ہوتی ہوتی ہے ، اہر جب اس کے نے پورٹ فقع کی شرط مگائی ہے تو سے رس المال کا مالک بنادی ہے اور گر رب المال کے سے پورٹ فقت کی شرط مگائی ہوتو وہ " جوائ" ہے ورعرہ وشرط اس کے معنی کہی ۔ سیس ۔ سیس ۔

ور''منح جبیں' میں آ ہے کہ جس نے ہے گھھ کوی مدید بنایا جس ہر اس کا دین ٹیمیں تھ، ور (مال) می ل کی خبر وے دی تو عقد حوالد سیحے ہوگا، اور گروہ (مال) می ل کی خبر ندو نے تو سیحے نیمیں ہوگا، اور وہ حمالہ چی کدالہ ہوجا ہے گا '' ۔

ورسیوطی ر'' شبه''میں ہے: کیا عقود کے میعے معتبر میں یا اس کے معالی' اس میں منان ہے ورجز بیات میں ترجیح مختلف ہے۔

ور می ل میک مثال یہ ہے کہ جب ہے؛ تم میک ہر ادر کے بولد طل '' زاد ہو، گرہم یہ میں کہ یہ بچا ہے تو میفا سرے ورفارم ل قیمت و جب نہیں ہے ور گرہم میں کہ بولوش عق ق ہے تو میسیح ہوگا اور مسمی و جب ہوگا۔

ور کی فبیل سے پہلی ہے کہ کر قبضہ سے پہلیٹم وں می کے کوش موان کی سا دیل اللہ ہے اور کے کوش موان وی کا دائیں۔ اللہ ہے اور سے کوش موان وی کے اللہ ہے اور سکی نے اس المامدہ پر اس ہی تا ہے کی ہے ، ورتخ اللہ ہے اور کر ہے اللہ ہے ور کر ہے اللہ ہے اللہ ہے ۔ ور کر ہے کا اعتبار کر میں تو سیحے نہیں ہے ور کر ہے اللہ ہے ۔ ا

سوم-عبدت کی تھیج سرنا جب اس پر س کو فی سد سر نے و ن کولی چیز طاری ہوجائے:

10 - عروت پر طاری ہونے والے پکھ امور ہے بھی میں آن کا زالہ یا تا الی مس نہیں جیسے کھا اسپیا اور ت کرنا اصدت بی سا ا حمال کرنا تو اللہ موری تا الی مس نہیں ہے ورائی جمعہ یہ عروت ک مقدد ت میں سے والے جاتے میں اور یا کیس ویٹر کے درمیاں فیر عمد و میو اور جمل کے درمیاں فیر معموعہ ورفیر معموعہ مدیل من ل تفصیدت کے بارے میں فتی اور کے ستان کے کرا تھ ہے۔

کہد جب سیس سے کوئی چیز عی دے بیس پڑٹ سے تو ہولوگ اس کومفسد مانت میں ال کے مرد کیک عی دہ باغلال فاسر ہوج ہے اس کومفسد مانت میں ال کے مرد کیک عی دہ باغلال فاسر ہوج ہے کہ چنا نچ اس عی دہ کر وفت میں گئی گئش ٹیمس ہود ، ور گر وفت میں گئی گئش ہوتو اس کا عادہ وروفت کیل گیا ہوتو قصا لازم ہود ۔

ال كُلْفَصِيلُ " عا ده" ور" قصاءً "ين ديكھي جاستى ہے۔

وریباں پر بحث عرادت پر طاری ہوئے والے اللہ موری ہے آن کومفسد ت بیس تار کے جائے کے باوجود اس کا مکان ہونا ہے کہ مفسد کووور کرکے بدائل کی تار کی کر کے عرادت سیجے اس جا سیکے، مثلاثنی ست کا طاری ہوجانا ہمتر کا کھل جانا ورائل جیسی چیز ایں۔

ورتی جمعہ فقرہ وال پر متعق میں کہ جب می دہ میں کوئی ہی چیز فیش میں ہے جس می حالت میں ہوتا میں ستنقش رہنے پر اس کو فاسمہ کردے میں ور اس میں تاریکی ور از الدمس ہوتا می دہ میں تصحیح کے سے ایس کرنا ( تاریکی واڑ الد ) و جب ہوگا۔

ورعیا وت کے مختلف آبو اب میں ال جیسی جزی یات ل کشت کی وجہرے ساکا حاطہ وشو ارہے ، ال سے وضاحت کرنے والی پچھے مثالوں کے بیان پر کتف کیا جاتا ہے۔

۱۲ - پوقبہ ہوئے کے ہے جہ دکرے، ورنی زیے دور اس ال

لاختي ۲۵۵، ۴۰۰ معر ۵۵۵۔

٧ منح جليل ١٣٠٨ ١٣٠٠\_

r - لاشره مسروهی رص ۸۵، ۸۴ ، ۸۵ شیخیس اتلهی \_

جتہ دتید بل ہوب نے تو اس دوسری جہت بی طرف کھوم ب سے گاجس کی طرف اس کا جتہ دتید بل ہو ہے، ور جونم زگز رچک ہے سی پر بناء کر لے گا۔

ای طرح جب وہ جہ دکرے ورسطی کرج ہے اور نموز کے دورال می مشاہد دیا بینی خبر کے در بعید بینی خطا و صلح بھوج سے تو وہ سمج جہت ن طرف کھوم جانے گا ورگز ری بھولی نموز رہی ما وکر لے گا۔

وراس ں دلیل ہے ہے کہ ہل آب وکو جب قبد منسوخ ہونے ں احد ع اس حال میں میں ٹی کہ وہ نماز فجر میں تصافو وہ قبدہ ں جا ہب پھر کے ورنبی کریم میں اللہ نے ہی ال آباء کے قعل کی تحسیس ں ور س کو عادہ کا حکم نیس دیا ۔

ال والتصيل" ستتال"،" قبد "اور" صدق" مين ويكهي

الله عصلی الله عصلی برس جیوی آنای، فاحیوی آن فیهما قدرا"
(اثم کوجو نے مجھیلے برس جیز نے ایک را الوکوں نے عرض بیا کہم نے دیکھ کہ پ علی نے نے جو نے بھینک دیے ہیں تو ہم نے بھی کہ ب علی ہوئے کے جو نے بھینک دیے ہیں تو ہم نے بھی ہے جو نے بھینک دیے ہیں تو ہم نے بھی ہے جو نے بھینک دیے ہیں تو ہم نے بھی ہے جو نے بھینک دیے ہو تے بھینک دیے ہوئے کے اور تنایا کہ ال (جوتوں) میں نجاست ہے )۔
میر سے پال سے ور تنایا کہ ال (جوتوں) میں نجاست ہے )۔
ال را تعصیل " نبی سے "اور" میں تو "میں دیکھی جا گئی ہے۔
ال را تعصیل " نبی سے "اور" میں تو اس طور بر کہ ہو اس کے ا

ال کی سیس ہجاست اور صادقا میں دیمی جاسی ہے۔ ۱۸ - جس شخص کاستر دور ب نماز کھل جانے اس طور پر کر ہو اس کے کپڑے کو اڑ دے ور اس کاستر کھل جانے تو اگر جددی ہے اس کو ووہ رہڈال لے تو اس کی نماز سیجے ہوجائے گی۔

ور گر سائر ( کیٹر ) نہ ہونے کی وجہ سے نگا ہو کر نماز پڑتھ، پھر ہے تر بیب میں سائر ( کیٹر ) پاجائے تو جس کا چھپا و جب ہے اس کا سنز کرے گا، اورگز ری ہوئی نماز پر بناء کر لے گا، ال قباء کے عمل پر قبیال کر کے کہ جب ان کوتو بل قبلہ فاہم ہو تو وہ اس ماطر ف پھر گے ورنم زہم س کر لی " ۔

ال ر العصيل" عورة "اور" صارة" على ديكھى جاستى ہے۔ 19 - كر ديب ركائے، هيئے يو بيبو كے على سينتے كو جارو الرار ديے والے كى مذركے معذوركونى زيس حصت (مرض ميں ك) ہوج نے تو وہ آلى ل طرف منتقل ہوج نے كا، جيت ديب ركائے والا غير ديب كا نے هيئے پر افاد رہوج ہے، هيئے والا تيام پر افادر ہوج نے او وہ وجو في طور

> الأخلّ : ٢٥٠ من عابد عني : ٢٥٠ عام الوظيل : ٢٥٠ . ق المطار ١٣٠٠ معي : ٢٥٥ م.

اور حدیث: "لسم عصدہ" ن و بین جمّا ں معنج اس س ۵۰۹ شیع اسلام اور مسلم ۵۵ تا شیع علی الجنس سے حفرت عبدالله س عمر سے در ہے۔

مر لع ۱۳۳۰ الد+لی ۱۰۰۰ الربد ب ۱۹۳۰ شرح شمی الا ۱۱ ت ۱۵۳ ور حشرت ابو جید صدرتی در صدیدی: "اِن حبویل الاسی فاسحبوسی " در واین ابوراد ۱۳۹۰ متحقیل عرت عدید عامی اور عام ۱۳۹۰ ۴ اور المعاف ما عش به ایاد بهاورعام م سیر عام ۱۳۹۰ ۴ اور المعاف ما عش به ایاد بهاورعام م سیر

۳ کس جارو می المرابع ۱۳۳۹، الد مول ۱۳۳۰، انجریات ۲-۱۹،۱۳۴، شرح تشتی الا ارات ۲۰،۱۳۴،۱۳۴،۱۰

ر اللی بی طرف منفق ہوج ہے گا، ور گر منفق نہیں ہو تو نماز باطل ہوج ہے ہ

ال و العصيل: "مذر" اور" مدرة" ميل ديكهي جاست الله و المحل ا

ال را تعصیل اطوف" علی دیکھی جاستی ہے۔ ۱۲ - عروت راضیج ہے تعلق عض موروہ میں ہو اللہ و: "بطلان الحصوص لا يبطن العموم" (خصوص کا بطال عموم کو بوطل نيس کنا ) کے تحت وافل میں۔

'' المحقور'' میں '' یا ہے! گر منظر دافرض کا تخرید کیا پھر ہما عت '' میں تو امام '' فع لِمْر ما ہے ہیں! مجھے بیسند ہے کہ ۱۵۹۹ رعت پر ۱۷م بھیے دے وروہ غل ہوجائے ہی ، اس کے حدفرض پر مصلے ، توفرض کے ابھاں کے باور ( امام ثن فعی نے )غل کو مجھے تر ردیا ہے۔

گر دخوں وقت کا گر ں کرتے ہوئے وقت سے پہنے بی لرض نم ز کا تھر ید کر لیے تو اس کے ظہر ہونے کا خصوص بوطل ہوجا سے گا اور قوں صح میں اس کے عل ہونے کا عموم بو تی رہے گا۔

ورجب کی کے مبینوں سے پہنے اس کا حرام ہوند تھے تو اس کے عمر ہ کے طور پر منعقد ہونے میں دواقوال میں اور سامیل قوں سے ہے کہ ہاں " (یعنی عمرہ کے سے احرام ہوجائے گا)،'' المہدب'' میں اس کو صرف کیا توں کے طور پر عمل میں ہے بنر مایا: اس سے کہوہ

n مخبيل القوامد ۵۰،۲۰۱۳ ـ ۵ ـ

موقت می دت ہے، کہد جب ال کوغیر وقت میں منعقد میا ہے تو سی رحبنس ں دوسری عمادت منعقد ہووجائے ہیں، جیسے کہ جب زوال سے پسے ظہر ن نماز کالخر یہ موبائد تھے تو اس کالخر یہ غل کے سے منعقد ہوتا سے ۔۔۔

۱۲۰ - یا الله و تقریبات مس مل مل فی جمد باری ہے ، چنانی الله روات میں میں مل مل فی جمد باری ہے ، چنانی الله روات میں ہے : جوصی نی زمین کوئی ایس فعل کر ہے ، جونرض کو فاسر کر و یتا ہے جیت یو منذ رقیم ترک کر دینا تو اس کا فرض نفل سے بدر بور سے گا ، اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ میں زی نبیت ہو تی رہے ہی ، ورفرض فیل سے بدر بور ہے ہی اللہ ہو کہ ای طرح ہے ، کہر میں وقت بھی ہوگا جب فرض کا تحریب ہے ، پھر فات بھی اللہ ہو کہ ایک طرح اللہ وقت بھی ہوگا جب فرض کا تحریب ہے ، پھر فات بھی اللہ ہو کہ ایک طرح ہے ، کی اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ ایک طرح ہے ، کی اللہ ہو کہ ایک طرح ہے ، کی اللہ ہو کہ ایک طرح ہے ، کی اللہ ہو کہ ایک طرح ہی اللہ ہو کہ ایک طرح ہے ، اللہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہو ک

۲۳ - یا امدہ حمیہ کے یہاں کی العدہ کے قبیل سے ہے جس کو انہوں نے بیان کے العدہ کے قبیل سے ہے جس کو انہوں نے بیان الوصف بھلاں الوصف بھلاں الأصل" (جمف کے بطال سے اصل کا بطال ناشر ورکی تبیل ہے )۔

''الہد یہ' میں آیا ہے کہ جو محص میدیا در کھتے ہوئے عصر بن نماز پڑھے کہ ال نے ظیر نہیں پڑھی ہے تو ینما زفا سمد ہوں اللایہ کرعصر کے بالکل مشروفت میں ایسا میا ہو، وربیر تهیب کا مسلمہ ہے۔

ورجب فرضیت فاسر میوب نے تو مام ابو حنیفہ و او بیسف کے مردیک صل نماز باطل نہیں میوں ، ال سے کر تخریبہ کو فرضیت کے وصف کے ساتھ صل نماز کے سے منعقد میا گیو ہے، کبد وصف کے بطال نے اصل کا بطال ماضر ورک نہیں ہے ۔ ا

س عابدیں ۱۵۰۰م میر او طبیل ۱۹۵۰ منتو فی انقواعد ۱۵۰ شرح شتمی الا ادامت ۱۳۵۳ م

٣ - حواير الوكليل ١ ٢٠ ـ ١

\_ \*\* Z = \_ x/

۳ شرح نشی او ۱۸ ت 🛨 ۱۹ 🕳

الم بي المحد

کا س فی او ای بونی زکا قامی کہتے ہیں: پہنے او ای بونی زکا قامی جب زکا قامی کے جاتھ جب زکا قامی کے جو او اس کا تھم ہیا ہے کہ گرفقیر کے جاتھ میں چھی گئی بونو تطوع کے طور پر بھوں ، خواہ اس کے جاتھ میں مال کے ماک کے جاتھ ہے کہ اتھ سے بہال کے مال ہے ماک کے جاتھ ہے ہال کے مال ہے ماک کے جاتھ ہے اس سے کہ اصل تر بت مال ہوگئی ہو میں اور خاص میں جاتھ ہے ، اس سے کہ اصل تر بت کے ماصل بھی جو کی ہو ، اور افعی صدار میں فقیر کے جاتھ میں چھنے جا تھ میں چھنے جا تھ میں جاتھ ہے کہ احمل تر بت ہے ماصل بھی کا جن نہیں رہتا ہے ۔

چهارم میر شامین مهامل کی هیچ: معاد مانده میر شامین مسامل کی هیچ:

فر نُض کے مسائل کی تھیج کے سے س چیز کی ضرورت ہوتی ہے:

۲۵ - مراکل فر عص و تصحیح کے پہھ تو اللہ میں ، ال کے بارے میں مصحیح کے پہھ تو اللہ میں ، ال کے بارے میں حصیہ مل سے " اسسر جید" کے ٹارج نے جو پہھ بیاں میں جات اللہ اللہ ورت کت میا جاتا ہے ، فر ماتے میں: الل میں سات اصولوں وسلہ ورت مرافی ہے:

ال میں سے تیں اصور می رہ ہے ۔ سے ماخود سہم ورور ناء

الد لع ٣٠ ٥٠ ١٥٠

۳ نثرے اسر جبید شریع اخرجانی ۳۳ طبع انگر بر بمصر ، حاهیة الفتا ب-۳ حاشیہ این عابدین ۳۵ ۵ میر آیا ہے : مخاع مجتمع بن حمع ہے اور سووہ کم سے کم عدر ہے حس سے میرفرض تواہم ارباط یہ سیجے مسجع بینا ممکل ہو۔

کےروول کےورمیان ہوتے تال

ور ن بیس سے جیا راصول رہ وی اور رہ س کے درمیان ہوتے ایس-

#### تين صول:

۲۲-پاداصول: یہ بے کہ گرورنا ویل سے ہزین کے جھے ں کے ویر سر کے غیر تغییم ہوہ میں تو ضرب دیے وی ضرورت نہیں ہے، قیسے ماں وب ورورائ کیا ہ، ال سے کہ ال وقت مسئلہ چھ سے ہوگا، ور ماں وب الل سے ہے کہ الل وقت مسئلہ چھ سے ہوگا، ور ماں وب الل سے ہم کہ کو چھا جھ ہے کے گا، اور دونوں الل سے ہم کیک کو چھا جھ ہے کے گا، اور دونوں الل سے ہم کیک کو چھا جھ ہے کہ کو دونوں الل سے ہم کیک کو دونوں الل سے کہ خیر ی مستقیم کے اور دونوں الل سے کہ نظیم کو دونوں الل سے کہ نظیم کو دونوں الل سے کہ نظیم کو دونوں اللہ دونوں اللہ دائیں ہوتی ، الل سے کہ نظیم کو دونوں اللہ وقت ہوئی ہے جب رو والل پر تشیم کرنے سے ہم میں سرو نع

→ 1 - (واسم صول: یہ ہے کہ سریک گروہ پر ہوئیں کو رہیں ہے کہ سریک گروہ پر ہوئیں کو افقت ہوتو کسی سریے ورمیاں مو افقت ہوتو من کے درمیاں مو افقت ہوتو من کے روویل کے درمیاں مو افقت ہوتو من کے روویل کے روویل کے سپ م کو تشیم کرنے میں کسرو انج ہور ہاہے بھی وی یک گروہ ایک مدروہ ننج کو گر عوں نہ ہور ہا ہوتو صل مسلمیں ور گرعوں ہور ہا ہوتو صل ورعوں میں میں کے جیسے وال وی وی بیٹیاں یو میں بار تھ میں اور وی بیٹیاں یو میں بار تھ دیریاں۔

نو پہلی مثال اس مسئلہ کی ہے جس بیل عول ندیوہ اس سے کہ صل مسئلہ تھے ہے ہیں مسئلہ ہوں اس سے کہ مسل مسئلہ تھے ہے میں وروہ سے مسئلہ تھے ہیں وروہ کے میں وروہ کمٹ یعی جار جھے دئل میٹیوں کے میں اور میں سیستفقیم نہیں میں میں میں میں میں جار وردئل کے درمیاں موافقات واقعی

ہے، ال ہے کہ ووقوں کا مدوعا ڈ ( کائے والا مدو) وو ہے، لہد ہم نے رؤون کے مدویقی دل کوال کے نصف کو یعنی پانچ کی طرف لوٹا دیا اور ال کو چھیل بوک اصل مسئلہ ہے ضرب دیا تو حاصل تکارتیں، ورمسئلہ ای ہے سیحے ہوگا۔

ال ے کہ ماں ہو پ کو اصل مسئلہ ہے وہ حصال ہے تھے اور

ہم نے ووٹوں کومفٹر وب میں جو کہ پوٹی ہے ضرب دے دیا تو وہ دئل

ہو گے وردونوں میں ہے ہر کیک کو پوٹی جھے میں گے، وردئ بیٹیوں

کو اصل مسئلہ ہے چار جھے مے تھے ، ہم نے ن کو بھی پوٹی میں ضرب
دیا تو وہ ٹیس ہو گے ور ن میں ہے ہر اگر کی کے دوجھے ہوئے۔

وروامری وال سے کہ جہا ہے۔ اس مسئلہ کی ہے۔ اس بیل کول ہو، اس ہے کہ راجہ ہے اس کا جس مسئلہ بارہ سے ہوگا، تو شوہ کے بے چوتی لی جی تیں ہوگا ورہ ب وہ ہے کے اس کا دوسمول جی ہوئے گی وجہ سے اس کا دوسمول جی ہی رہوگا ور چھڑ ہوں کے سے اس کا دوسمول جی ہی رہوگا ور چھڑ ہوں کے سے اس کا دوسمول جی ہوگا، چنا نچے مسئلہ کا پدرہ بی طرف کوں ہوگا ہے ورصرف جی سے کھے مسئلہ کا پدرہ بی طرف کوں ہوگا ہے ورصرف بڑ ہوں کے سہ م جی سے کھے صوب کا من کے رؤول پر کسر ہور ہا ہے، انہوں می کے سی ورڈ ویل کے مد و کے درمیان تو افق ہو کھھ ہے، کہد اس کے مدد رو ویل کو ہم نے نصف جی تیں بی طرف لوٹا دیا پھر اس کے مدد رو ویل کو ہم نے نصف جی تیں بیر میں ضرب دے دیا تو حاصل اس کو کوں کے سی تھے صل مسئلہ بھی پدرہ بیل ضرب دے دیا تو حاصل ان کو کور کے سی تھے صل مسئلہ بھی پدرہ بیل ضرب دے دیا تو حاصل انکا دیا ہیں۔

ال ے کر شوہ کو اصل مسئلہ سے تیں تھے ہے تھے اور ہم نے
اس کو معز وب بٹی جو کہ تئی ہے ضرب وے دیا تو نو تھے ہو گئے جو
شوم کے ہوں گے ورماں وب سے چار تھے تھے ہم نے س کو تیں
میں ضرب و سے دیا تو ہا رہ تھے ہو گئے اور دونوں بٹی سے ہا کہ کے
سے تھے ہوں گے اور دونوں بٹی سے ہا کہ کے
ضرب دیا تو چو ہیں جھے ہوگے ، وران بٹی سے ہر کیک کے
ضرب دیا تو چو ہیں جھے ہوگے ، وران بٹی سے ہر کیک کے سے چار

ہے ہوں گے۔

ورعوں نہ ہونے و لے مسائل کی مثال ہے: شوہر وادی ور
تنیں خیاتی سجنیں تو مسئلہ چید ہے ہوگا، شوہر کوال کا نصف یعی تنیں
معے گا، و وی کے ہے اس کا چھٹ حصہ یعی کیک ہے گا ور خیائی
بہنوں کوال کا نتبائی یعی دو مے گا، وربیاں کے معدد روول پر مستقیم
نبیس ہور ہا ہے بلکہ دونوں کے درمیاں تا یں ہے، ابعد بہنوں کے معدد
روول کو ہم نے آئیل مسئلہ میں ضرب دیا تو حاصل تیا تھ رہ ورمسئلہ
اس سے جھے ہوگا۔

شوج کے تیں جصے تھے، ہم نے سکومضروب میں جو کہ تیں ہے، ضرب دیا تو وہ تو جھے ہو گے اور دادی کے حصد کو بھی ہم نے

مصروب بیل ضرب دیا تو وہ تیں جھے ہو گے اور خیالی بہنوں کے حصوں کو بھی ہم نے مصروب کو جھے ہو گے وران مصوب کو بھی ہم نے مصروب بیل ضرب دیا تو وہ چھے جھے ہو گے وران میں سے جریک کوہم نے وہ حصورے ویائے۔

ورج ن الینا چ ہے کہ جس جی حت پر کسر ہور ہا ہو گر وہ مردو ورت دونوں ہوں ورال لوگوں میں ہے ہوں آن کے مرد کو دو عور توں کے شال مات ہے جیسے کہ لاکیاں، پوچیں، جیتی سنیں ورماد تی مینیں تو ذکور (مردوں) کے مدد کو دو اگنا کر بینا چ ہے ور رات مسلمتی (کورتوں) کے مدد ویل ضم کر لینا چ ہے ، پھر ال ختی رہے مسلمتی ہوج ہو کا جیسے شوم ، کی لاکا ور تیں لا میں، صل مسلم چ رہے ہوگا، شوم کا کی حصد ہوگا ہو الل پر مستقیم (لف) ہوج ہے گا ہو تی گورائی کے تین سے جو والا دیر "مید کو معن حظ الأشیس" (مردکو کورت کے دو اگنا) کے تحت میں گے، ابد من کے مدد روون کو بایل طور پو پی تشر جے ہو والا دیر "مید کو معن حظ الأشیس" (مردکو طور پو پی تشر ردیا جائے گا کہ بینے کو دو الربیوں کے مرتبہ میں کردیا جائے گا ور اللہ جائے گا ور اللہ جائے گا ور میں ہے گا ور کی سے مسلمتی ہوں گے، ابد پو پی کو صل مسلمتی مسلمتی ہوں گے، ابد پو پی کو صل مسلمتی مسلمتی ہوں گے، ابد پو پی کو صل مسلمتی مسلمتی ہوں ہے گا ور کی سے مسلمتی ہوں ہے گا ور کی ہے مسلمتی ہوں ہے گا ور کی ہو ہوں ہی گا۔

وہ چ راصول جورو وی وررو وی کے درمیان ہو تے ہیں:

19 - پا صول: یا ہے کہ ہم کا کسر ورانا ہے کے دویا زیادہ گروہوں پر ہوہ بیش آن پر سر ہو ہے، ی کے راہوں کے اند دیے درمیان میں مگلت ہو، تو اس صورت بیل علم میں مگلت ہو، تو اس صورت بیل علم میں ہے کہ مماثل انداد بیل ہے کی میں مگلت ہو، تو اس مسئلہ بیل خرب دیا جانے گا جیسے چھڑ کیاں ہے گا ال سے مثل مہز بیقوں پر مسئلہ سے ہوج سے گا جیسے چھڑ کیاں ہتی جدات: مثلًا تی ما فی ماں، دومری و دی کی ماں، تیسری داد کی ماں، الله کی ماں، دومری و دی کی ماں، تیسری داد کی ماں، الله حضر است کے مسئل کے مطابق بی جود سے زیادہ جدات کو وراثت

و یتے میں ، اور تیل بتی ، یہ مسلم تھ سے ہوگا، تھر الیوں کے سے دو تنث يعی چار ھے ہوں گے ور پار متعقم (تشجیح تنسیم )نہیں ہوں گئے کیل جار ور ال کے ملاورہ ول کے درمیاں مو فقت بالنصف ہے، لبد ایم نے ان کے مدورو وی کے نصف یعنی تیں کول ور تنس دادیوں کے سے سرس سین کی حصد ہوگا ور ن پر متنقیم ( تسجیح تنتیم ) نہیں ہوگا ور یک ور ان کے مدورو ویل کے ورمیا ت مو فقت أنك بي أبد الهم في الن كي يورك مد ورو ول كولي وروه بھی تنیں میں ورتنیں بتیاہ ں کے سے ہوتی ہوگا اور وہ بھی کیا ہے ور ال کے ور ال کے مد ورو ول کے ورمیان میا بیٹ ہے، لبد ہم نے ت کے بورے مدورووں کولیا، پھر ن ماخوذ اعد وکی ہم نے لیک وہم کے طرف تسبت کی اوران کو متن اُل پایا تو ان میں سے یک يعي تني كو صل مسلم يعي تيه يل ضرب ديا نو وه الحداره بهو كبير ورمسلم ی ہے تھے ہوگا ہڑیوں کے جارہے تھے ہم نے رکومطر مب میں جوتیں ہے شرب دیو تو وہ ہارہ ہو گئے ، کبد سائٹر یوں میں سے ج یک کے دو تھے ہوں گے ورجد ت کا یک حصد تق ، ہم نے ال کو بھی تنیں میںضہ ب دیا تو وہ تنیں ہو گئے ، کہد اہم کیک کے سے کیک حصہ ہوگا ور بنیاو ب فابھی کیا حصد تھاءتم نے ال کوبھی تیں میں ضرب دیا ورج يك كويك حصد دياب

ور ندکورہ صورت میں تیں بتیاں کے بیائے گرہم کی بی فی افرض کریں تو سرصرف دوگر وہوں پر ہوگا ورٹر یوں کے رووں کا وہتی مدر حجد ت کے رووں کے مرووں کی ہوگا، ال سے کہ دوئوں میں سے ہی کہ تیں تیں ہیں اور تیں کو صل مسئلہ میں ضرب دیا جائے گا اور وہ گھارہ ہوج سے گا ور وہ گھارہ ہوج سے گا ور وہ گھارہ ہوج سے گا ور وہ گھارہ ہوج سے اس اور ہی کہ برج سے کہ حصل اعد دیعی دویا دو سے زیا دہ گروہوں میں کے جیس کرگز رچھا ہے۔ مسلم سے دوسر صول: بیا ہے کہ حصل اعد دیعی دویا دو سے زیادہ گروہوں میں سے ال ور تا و کے رووئ کے اعد دوئات پر سیام کا کسر

و تع ہور ہا ہے، بعض ہل متد اخل ہوں تو اس ہل علم ہے ہے کہ ان اللہ وہ ہو ہا ہے ، بعض ہل متد اخل ہوں تو اس متلہ ہل ضرب دیا ہا ہے ، اللہ وہ ہوائی کو اصل متلہ ہل ضرب دیا ہا ہے ، چیت ہی رہے ہوں ، تیل جد ت ور ہارہ بہتی ، تو اصل متلہ ہو رہ سے ہوں گے ور ال پرمتنقیم ہوگا: تیل جد ت کے بے چین بیٹی دو جھے ہوں گے ور ال پرمتنقیم (صحیح تقیم ) تیل ہوں گے ور ن کے رؤول ورخصوں کے درمیاں مہا بینت ہے، کہد ہم نے الل کے مدورؤول کے مجموعہ بیٹی ور الل تک مدد دروول ور ہو ہوں کے بے چوتی لئے ہی تیل کو لیے ، ور ہی ور وہ اللہ کے مدد دروول ور وہ اللہ کے مدد دروول وہ اللہ کے مدد دروول وہ اللہ ورمیاں مہا بینت ہے، کہد ہم نے اللہ کے مدد دروول وہ اللہ ورمیاں مہا بینت ہے، کہد ہم نے سے سے سے سے سے میں ہوں کے سے جوتی ہوں کے سے جوتی ہی میں سے کے ملہ دروول وہ اللہ کو لی ورب رہ بہتی وول سے کے میں اللہ ہوں کے سے ما بھیا ہی میں سے سے تھے۔

وریدال پرسیخ تشیم بیس بول کے بنکدد ونوں کے درمیاں تایں ہے ، اہر تام تیں اور تام تیں اور چارہ ہیں متبد اللہ اور تام تیں اور چارہ ہیں متبد اللہ اور تام تیں ہے ، اہر تام نے اللہ تام نے اللہ تام ہیں ہیں ہو ہی ہو ہا ہے ہیں ہو جارہ کی تا اللہ تام ہیں ہو جا ہے ہیں ہو گی وارمسنا ہو اس مسئلہ ہیں ہے جا ہے ہو جا ہے گا۔

اسل مسئلہ سے جدت کے ہے وہ جھے تھے، ہم نے ان کو معظر ہب جو کہ ہورہ ہے۔ ہیں بیل شہ ب دیا تو ہوچو ہیں ہو گئے، ہم ال ملک میں ہے ہیں ہے ہیں گئے ہوں کے ورجے ہیں ہوگے ، ہم ال ملک ہے ہے ہیں ہیں ہے ہیں گئے ہے ہیں کے سے جسل مسئلہ سے تیں تھے، ہم نے ال کو مذکورہ معظر وب بیل ضرب دیا تو وہ چھیٹس ہو گئے وربی ہیں ہے ہیں کے وجہ ہے ہوں گے وربی و و سے ہیں ہوں گے وربی و سے مال ہو کے سات جھے تھے، ہم نے س کو بھی ہو رہ بیل ہے وہ مال ہو کے سات جھے تھے، ہم نے س کو بھی ہوں گے۔ وربی وسال ہو کے سات جھے تھے، ہم نے س کو بھی ہو رہ بیل ہے وہ کے سات ہوں گے۔

وری مسلمیں گر چار بیویوں کے بجائے ہم یک بیوی کافرض کریں تو سرصرف دوگر وہوں یعی تیں جدیت وربارہ بتجاہ سرہوگا ورجد سے کے مدد درؤوں علی مل کے مدورؤوں میں متلہ خل

ہوں گے، آہر ن وومنداغل مدووں میں سے برا سامدوی ہی ہے رہ کو صل مسلم مسلم ہے۔ اور یک سے برا سام کا سے گا صل مسلم مسلم کے گا جس کو مذکورہ قبیر کے مطابق ہے گا ہے۔ کہ سے کا مسلم کے مطابق ہے گا۔

۱۳۱- تیسر اصول: یہ ہے کہ دوہا دو سے زیادہ گر وہوں میں ہے ا ان پر کسر و نع ہو ہے ال کے رؤول کے اعد او بیک واس سے کے موانق ہوں، ال صورت میں علم بیا ہے کہ ان کے روول کے اعد و ایں ہے کسی کیا کے وقع کو دوسرے مدو کے کل ایس ضرب ویو ب ے ، پھر کر بیسلغ تیسر سدد کے مو اتنے ہوتو ہو رہے بعث کومدد نالث کے وہتی میں ور گرمیع تیسر ہے مدد کے مو فتی نہ ہوتو مدر ٹالٹ کے قل میں ضرب دیا جائے ، پھر دہم مے مبلغ کو سی طرح چھو ئے مدد میں شرب دیا جانے گا یعی گرمینغ دوس مدد کے موافق ہوتو اس کے وفق میں ورموافق نہ ہوتو اس کے کل میں ، پھرتیسرے معنع کو اصل مسئلہ پیل ضرب دیا جائے جیسے جار دیویاں، الله رواز میاب، پدره جدت ورتیه بنی، صل مسلم پولیس سے ہوگا، ا جا رہو ہوں کے ہے معملوں حصہ بعلی تنیں ہوگا اور ال میسجی تنظیم نہیں ہوگا اور ال کے عدر دسیام ورعدورہ وال کے درمیا بام بیت ہے، کہد تم نے ب کے ال مدورہ ویل کو محفوظ کرانی ور اللہ رہ یٹیوں کے سے د وہکٹ یعنی سولہ ہے ورال مرسیحی تنسیم نبیل ہوگا، ورال کے روول بہم م کے درمیا ہو اُفت بالحصف ہے۔

کبد ہم نے ال کے نصف مدد رو وہل یکی ٹوکولی و محفوظ کرلی ور پدرہ جد ت کے سے چھٹ حصد یکی چار ہے وروہ ال پر سیجے تنہم شیس ہوگا ور ن کے مد درو وہل ور مدوسہ م کے درمیوں مہا بینت ہے، کبد ہم نے ال کے کل مد درو وہل کو محفوظ کرلی ور چھ بہتیاہ س کے در سے یا تی مائدہ ہے، وروہ کیا ہے جو الن پر مقتم نہ ہوگا ورائل کے ور ن کے مد درووں کے درمیان مہا بینت ہے، کبد ہم نے ن کے مدو

رو وال کو محفوظ در کرایے تو محفوظ درو والی کے اعد ادام کو چ رہ تیے ہ تو ور پدرہ حاصل ہو ہے ، چ رہے ہے موافق والی کو مصف ہے ، کہد ادواؤ و میں سے کے کو ہم نے الل کے نصف و طرف لوٹا دیا ور ال کو دومر سیل ضرب دیا تو حاصل آیا ہورہ و رہی تو سے موافق ہو گھلٹ ہے ، کہد دواؤ و میں سے کیا کے شک کو دومر ہے کی کل میں ضرب دیا حاصل و اور الل دومر ہے میں کو دومر ہے کی کل میں ضرب دیا حاصل آیا چھیتیں ور الل دومر ہے میں خاور اور پر درہ کے درمیاں بھی موافقت ہواگلٹ ہے ، کہد واللہ ہے ، کہد اللہ میں میں اور الل دومر ہے بھر ہی گھر ہم نے اللہ تیسر ہی کھی کو اصل مسئلہ دیا حاصل آیا ہو جا ہی ہوائی ، پھر ہم نے اللہ تیسر ہے میں کو اصل مسئلہ دیا حاصل آیا ہو رہ نے اللہ تیسر ہے میں کو اصل مسئلہ میں بھر ہے ، رتیس سوجیں اور سی سے مسئلہ میں مار سے گا۔

یو یوں کے سے صل مسلم سے تیں تھے تھے، تم نے ال کو مطر وب یعی کیے ہو چ یس ، مطر وب یعی کیے ہو یہ یس میں ہو یہ کا کہ ہو یہ کہ ہو گھر وب کے سولہ جھے تھے، تم نے ال کومطر وب کیل ضرب دیا تو وہ دوم ہر آئے کھ سوائی ہوگے، ن ٹال سے ہر کیک کو کیک سوسٹھ میں گے ور پہر رہ جد سے کے چر تھے تھے، تم نے ال کو مذکورہ مطر وب میں ضرب دیا تو وہ سات سوئیں تھے ہو گے، ال میں سے مطر وب میں ضرب دیا تو وہ سات سوئیں تھے ہو گے، ال میں سے میں کو گرنا ہیں جے میں گے ور تھے بتی و س کا کیک جھے تھے، تم نے ال میں سے میں کو گرنا ہیں جے میں گے ور تھے بتی و س کا کیک جھے تھے، تم نے ال میں سے ہی کو گرنا ہیں جے میں گے ور تھے بتی و س کا کیک جھے تھے، تم نے اس کو مطر وب میں ضرب دیا تو وہ کیک ہو کی ہوگی، سامل سے ہی کو کوئیں میں گے۔

ور جب ورہاء کے تم م حصوں کو جوڑ جائے تو وہ چارہ رتیں سوٹیس تک پہنچ جائے گا۔

۳۲ - چوتی صول: یہ ہے کہ آن دویا دو سے زیادہ گروہوں کے سہم میں سرو نع ہو ہے ں کے رویان کے اللہ او کے درمیاں تایل میں میں میں دورمیاں تایل ہو وروہ میک دومر سے کے مو انتیان دیوں ، اس میں علم یہ ہے کہ کسی

یک مدد کو دہم ہے کے فل میں ضرب دیا جائے پھر مبلغ کو تیسر ہے کے ظل میں ضرب دیا ہا ہے چھر مبلغ کو چو تھے کے ظل میں ضرب دیا ج ے ، پھر جو پچھ حاصل ضرب سے سے صل مسلم میں ضرب دیا جائے جیسے دو دویوں، تھ جدت، دل الرسان ورسات بتی، صل مسلمہ چوہیں سے ہوگا۔ رونوں ہو یوں کو سٹھو پ حصہ یعی تیں ہے گا جو ال پر سیجے تشہر فہیں ہوگا ور پ کے مدد درووں ورمدد سہم کے در میاں مباینت ہے، کہد تم نے ال کے مدورو وال یعنی دو کولیہ ور تیوجد ت کے نے چھٹا حصہ یعنی جارہے جو ں پر سیجھے تشیم نہیں ہوگا ور ال کے مدرد رو ول اور مدرد سہام کے درمیاں مو افقات بالحصف ے، کہد ہم نے ال کے مدد رو ول کے نصف یعی تیں کولیہ ورون الريوں کے بے دوشمث يعنی سولد تھ جو ن ريسي تفسيم نيس ہوسكتا تھ ور ال کے مدرد رو ویل اور مدرد سہام کے درمیاں مو انقت بالحصف ہے، کہد تم نے ب کے مدورہ ول کے نصف یعی یا فی کول ورسات بتی و ب کے سے وابقید یعی کیا تھا جوال سیسجے تنسیم نہیں ہوسکتاء اور ال کے ور ن کے مدورووں کے درمیان مہایتہ فل البد تم ف ال کے مدر رو ول کولیا ہو سامت تھے تو رو ول کے نے گے اللہ او میں سے ہمارے یا ل دوہ تیل ، یا گیج ، ور سات ہمو گے اور پیسب اعد دمتنا یل المبين ، كبد اد وكويم في تين عن من ب دياء حاصل ما يريد ، وكويا في میں ضرب دیو اور حاصل میں تئیں پھر ال مبلغ کو تام نے سامت میں ضرب دیاتو دوسو دل ہوگیا، پھر ال مبلغ کوئم نے صل مسله یعی چومیں میں شرب دیا تو خل یا کچھنز رہا میں ہو۔ ورتما م گروہوں پر سی سے مسلم جمعے ہوگا۔

یونک دونوں میو ہوں کے سے صل مسلم سے تیں جھے مے تھے ،ہم نے ال کومطروب میں جو کا دوسودی ہے، ضرب دیا حاصل

## تقيح ٣٣، تقيف، تفدق، تفيديق

ور محض ٹ فعید و حناجد نے بیان میا ہے کہ ستقر و سے بیا معلوم ہو ہے کہ سہم کا سر چارگر وہوں سے زیادہ پر و فع نہیں ہوتا

ساس یون کرده طریقد کے مطابق م ، رث کے حصد و معرفت حاصل کرنے کے بے فراض کے مسائل و تصحیح میں حصیہ جس طرف گے میں دوم ہے مسامک کے فقی وچھی س سے سال ف فیمیں رکھتے

*تقع*يف

ريكھے:"تر في"۔

تضدق

ديكھے:"صدقة"۔

تصديق

ر کھے:"تعادل"۔

شرح السر دبيه يشمر يو الحرج في و حافية الفتا ب ٣٣،٣١٦ هيم الكرري محر، وبهاية المتماج مر في ٧ يـ ٢ هيم مصطفى مجتهى، ش ف القتاع مهر ٢٣ م ٢٠ هيم النصر عديشه-

۳ بہایة اکتاع سرق ۲ ۱ ۳ م ۳ مصطفی محملی الشرح الکبیر ۲ ۳ ۵ م ۱ مهار عدیشر

ب-عقد:

سا - عقد کے معنی لغت میں صواب ورعبد کے میں ۔

ور صطارح میں ال کا معنی ہے: یی ب کا رج قبوں التر می سے ہوجا جیسے ﷺ ورنکاح وغیرہ کے عقد کا ال طرح ہوجا کہ ال کے اللہ ے مرتب ہونے لگیس۔

ورزر کشی نے بیاں میا ہے کہ عقداں ورمدم عقداں کے عتبار سے عقدی ووقتمیوں میں:

یک تشم وہ ہے جس کو عاقد تب کرنا ہے جیسے مدیر بنانا ورنڈ ریں وغیر د وریک تشم وہ ہے جس میں دوعظد کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے جیسے بچا، جارہ ورنکاح وغیر د " ۔

تصرف،التزم ورعقد کے درمیا نافر ق:

سا النزام، عقد ورتمرف کے معنی کے ورسے میں فقی و کے آوال سے بیروضتی ہوج تا ہے کہ عقد کا خواہ عام معنی کیا جائے ہوئے ہوتا ہے اللہ علام معنی کیا جائے ہوتا ہے اللہ من اللہ ہوتا ہے اللہ سے زیو وہ عام ہے اللہ سے کہ تعمرف کہ میں ایس ہوتا جیسے چوری اور فصیب وغیرہ و اس طرح میں النزام سے بھی زیو وہ عام ہے۔
تعمرف النزام سے بھی زیو وہ عام ہے۔

تصرف کی نوع: ۵- تمرن دو نوع میں فعی تمرن وقولی تمرن۔

يېپى نوع بنعلى تصرف:

۲ - وہ ہے جس کا محل صدور بج نے زبون کے می فعل ہو، اس معنی
 شیل کہ وہ اقوال کے بجائے نعاں سے حاصل ہونا ہو اور اس کی

# تصرف

تحريف:

ا العنت میں تعرف موامدت میں الت پھی کرنے ور علب سب میں کوشش کرنے کو کہتے میں ۔۔

ری صطارح میں تو افتی و نے پی کتابوں میں تعرف و کوئی تعرف کوئی تعرف کی کوئی تعرف کی کوئی تعرف میں تعرف کے کیام سے مفہوم ہوتا ہے کہ تعرف وہ ہے جوالگ ان سے بالا راوہ صاور ہو ورشر بیت ال بر مختلف حام مرتب کرے۔

متعق فاظ:

نب-لتزم:

وراصطارح بیل النزام کہتے ہیں: انساں کا خود سے ہے اور یک چیز لازم کر میںا جو ال پر لازم نہیں تھی یعی جو پہنے ال پر وجب نہیں تھی ۔ ۔ ۔

لهد وه تعرف سے زیودہ عام ہے، ال سے کے تعرف تو افتیار ورار اورسے محفا ہے۔

لقاموس الجهيد ، املهال ، انصحاح ، انعصباح بمعيم ، 🚓 صرف "\_

٣ عصباح يمي مارة الرم"-

ا على الله م يحلاب مشمل فقح العلى فهما مد المدام الد المعروب

لقاسوس الحريط، المصب ح بمعير ، الكانيات ملكته ب ماردة عقد" \_ م معجو سو محتم ٢٠ يه ٩٨٠، ٢ مشيع القيلي \_

ب-تصرف قوی غیرعقدی ،ال کی دونشمین مین:

9- میرفشم: وہ ہے ہو کسی عن کو وجود میں لائے یہ اس کو م کرنے یہ

ساتھ کرنے یہ صاحب حق کے انتانی ار وہ ورال عز بیت کو مصلم

ہوء ورجِونک ال میں عزمیت ورحقوق کو پید کرنے یا نہیں ساتھ

کرنے کا روہ ہوتا ہے، ال سے میسی بھار ال عقد کوتفرف عقدی

بھی ہددیا جاتا ہے ور بدال حضر ت کے قوں پر ہونا ہے آن در ہے

یہ ہے کہ یے عمومی معنی میں عقد ال عقود کو بھی ٹا ال بہوتا ہے جو چھ ور

ہارہ ی طرح طرفیس کے درمیاں ہوتے میں، ور پ عقود کو بھی

ا ثامل ہوتا ہے آن کو متمرف تب کرنا ہے جیسے وقف وطار ق مراء ور

صف وغیرہ جیں کا گزر چاہے، اور ال ی مثالوں میں وقف ور

طارق میں اس والعصیل ال دونوں ومحصوص اصطار حات میں ہے۔

10- ووسرى فسم: مي قولي تعرف بي جوحقو ق كووجود يس لان،

نہیں جتم کرنے یو نہیں یا آطاکر نے کے روہ کو تصمی نہ ہو بلکہ بیا پ

اقوال و دوم کاشم ہے آن پرشر کی حظام مرتب ہوتے میں ، وریشم

محض قولی تصرف ہے ، عقود ہے اس میں میں بہت نہیں ہوتی اور اس س

مثالوب میں دعوی ور قر از میں ، ان کا تصیل دونوں ک محصوص

١١- قولي تعرف فعلي تعرف مع مير تعرف مح موضوع ١٩٠٥ ق

۱۲ - ورتعرف ر دونو به نوع قولی او فعلی می شرفات رشام

صورت سے بھا ہے، ندک ال مس سے جس پر ال بابنور دیوتی ہے۔

صطاء حامت میں ہے۔

مثالوں میں:

المد فصب ہے ور بیلفت میں کسی چیز کو جیر \* ورظاماً لمے بینے کانام ہے ۔

ور صطارح میں کسی کے مار کوظا مان طور پر ڈیکٹن کے جنیر لے میںا ہے " ۔

چناني فصب فعل ہے بقو رئيس ہے۔

ب-بائع کامشتری سے تمس پر قبضہ کرنا ورمشتری کا بائع سے میں ایک مشتری کا بائع سے میں ایک ایک میں ایک می

#### دوسرى نوع : قون تصرف:

ے - یہ وہ ہے جس مینیا دہی ہے تعل کے ناباط ہوں، وراس میں تحریر ورش رہ بھی دخل ہے وراس می دوانو س میں: تصرف تولی عظری ورتعمرف تولی غیر عظری۔

#### نب-تصرف تون عقدي:

نو رخ دخل ہو جاتی میں جنو او یہ تھر فات عماد ت ہوں جیسے نماز ، زکا قامر وزد ورخ ۔ یا تملیکات (ما مک بنائے والے تھر فات) ور معاوصات ہوں جیسے بچے ہے قالمہ صلح ، تشیم ، جارہ من ارحت ، مسا فات ، نکاح ،

علع، حازت ورقر الش (مضاربت)\_

انعصباح، ۵ عصر "۔ ۲ جام لوظیل ۲ ۸ طبع کام ور

تقرت

یا تعرعات ہوں جیسے وقف مربدہ صدقہ اور دیل سے ہر کی آتر ار

یا تقید ت(قیدگانے والے تعمر فات) ہوں جیسے تجر ، رجعت وروکیل کومعز وں کرنا۔

يا التر امات جول جيت صمال ، كن لت ، حواله او ركس طاعت كا التر ام \_

یں مقاطات ( ساتھ کرنے والے تعرفات ) ہوں جیسے طاق ہ علع سائری بنایا وردیں سے ہری کرنا۔

یا اطار آنات ( جیموٹ دیے ویلے تمرفات ) ہوں جیسے تا، م کو آپ رت ل جازت دینا وروکیل کو تعرف ل مطلق جازت دینا۔ یا ولا یات ہوں جیسے تھا وہارت وہا مت وروصیت کرنا۔

یا شانات بهون جیت افرار کوای میمین اور رئان ب

یا دوہرے کے مالی ورغیر مالی حقوق پر زیادتیاں ہوں جیسے غصب ورچوری۔

يا جانء عضاء ثير مان يرجنايات بمون بـ

ال سے کہ تو ت کے سائٹ کے باوجود یہ تعرفات اتوال یا انھاں ہوں کے دونوں نو ع تولی و فعلی انھاں کے ساتھ تعرف نوع تولی و فعلی کے ساتھ تعرف ساسب کو شامل ہے۔

ری تفرف کے میں اند ہون وہ ال کے اور کا ند ہون وہ میں اللہ کے ال کے اور کرنے وہ اللہ کا تعمل تفرف کرنے وہ لے اللہ کا تعمل تفرف کرنے وہ لے سے ہویا خود تفرف سے وہ اللہ سے کہ اللہ مل سے کیا رکرنے کا کل ما تفرقات میں سے ہر کیک کی تصوی اصطارح ہے۔

تضريح

ديکھيے:"صريح"۔



تصریه ۱-۳

دھوکا کمی مسعمان کے مے حوال فہیں ہے)۔ ور اس سے کہ اس میں مذہیس (عیب چھپینا) اوراضر ار (ضرر پہنچینا) ہے ۔۔

## تضربيه

#### تحريف:

ا سنفر یافت کل انصوی ۱۰ کا مصدر ہے، کر جاتا ہے: صوی اساقة أو عبوها تصویة جب انگی کوروس چھوڑ دیاج ہے وردورہ ال کے تھی اس کی کھی کی کے تھی کے تھی کی اس کے تھی کی کے تھی کی کھی کے تھی کی کے تھی کی کے تھی کی کے تھی کے تھی کی کھی کی کے تھی کی کی کی کی کے تھی کی کی کے تھی کی کے تھی کی کی کے تھی کی کے

وراصطارح میں بیبالع کا وقی یا کسی ورجا نورکو بیچنے سے پہنے یک مدت تک دوھنامر ک کردینا ہے، تا کہ شتر ی کودود دھاں شات کا وقام دلا ہے " ۔

#### شرع حکم:

السمورت ميل و القالي و الله على السمورة السمال السمال

ور عدیث ہے: "بیع المحفلات حلابة، ولاتحل المحلابة مولات کا تیچادھوکا ہے اور المحلابة لمان المحلابة لمان المحلابة المحل المحلابة المحلوبة ا

- ۳ روش الله در نثرح و المطار ۱۳۰۳ من عابدین مهر ۱۹۹۵ نثر ح افرق فی ۳۳ س
- ۔ حدیث: ''می عسد فیسی مد' ن وہے۔''می جہ شیع بختی ہے۔ حظرت ابویم یاڈ ہے ں ہے۔
- مريك: "ليغ بمحقلات خلاله، ولا بحل بخلاله بمسلم" ر

## وضعی حکم ( الر ):

اس - مرة ما مک، ثالقی الد ور الو يوسف ال طرف کے يول که حوال کا تمر بيايہ عيب ہے جس ہے شخ کی کے دورده کا العدي وتا ہے اور الله على الله عل

و بیت کل مارید ، ۳ ۵۳ شیم کمیمی بیان به اور پومیر بی کتیمی این و اس در سیاور پومیر بی کتیمی بیان و اس در معرف معرف جایز معلی سیاوروه معیم سید معمد مهر و مال

س واليه ، ۱۳۰۰ ، ۱۳۰۰ ، معی ۱۳۰۰ ، افرق فی ۱۳۳۰ م

مدیہ: "لا مصور لاس و معلم " ر وابید بھا ہے "
 مہر ۲۱ شیع اسلام ہے حضرت ابوم ہے ہے د ہے اور مسلم اسم ۵۸ م
 شیع محمی ہے تی ہے تی ہے تی ہے۔

<sup>-8 1</sup>m "

#### س- دو دھ کے معاوضہ کی نوع:

مق وضد د ہے میں ور اس ب نوع میں وکا سنان ہے، چنا نچ ہوم احمد ال طرف کے میں کامق وضد یک صاح کھجور ہے اور ش فعید کے یہاں بھی مسجح قول یک ہے سام مادر یہ مسلک اور دکر کردہ صدیث ہوجہ سے ہے جس میں کھجور ہاصر حت ہے:"ویں شاءر دھا ورد معھا صاعا می ضمو" (اور پ ہے تو سے لاتا دے اور ال کے ساتھ یک صاح کھجورلونا دے )۔

ور اوام و مک ال طرف کے بین کر معاوضہ شبر ی فالب نمز سے یک صاب یموگا اورشا فعیر کا بھی دومر اتوں بھی ہے، ور اوام و مک فرواتے بین: اس حدیث کے مصل طرق میں اللہ تلا اس طرح سے بین: الاقان و دھا و د معھا صاعاً میں طعام" سے (گر اس کو

۳ صدیدے: "قول ردھ رد معها صاعب می طعام" ن به این <sup>مسلم</sup>

حاشير كر عابدين مر ١٩٠٠ عهر

والعطار ١٣٠٠ ١٣٠١، معمى ١٨ ٥ \_

۳ ۵۸ شیم میں سر ب

الزرقا فی ۵ سام ، اور یہ سندلاں الزرقا فی شرکیس ہے بلکہ س ہوہم ہے معلی مہر ۵ سے نقل یا ہے۔

لونائے تو اس کے ساتھ یک صائ ندلونائے )، اور اس حدیث میں کھجور کی صرحت اس کے تخصیص کے سے فیش ہے بلکہ اس سے ہے ک کہور کی صرحت اس کی تخصیص کے سے فیش ہے بلکہ اس سے ہے کہاں کے اس

ور عام الو بوسف كر ويك دو جا يو دودها قيت لونائ كاء ال عد كروه تلف ل يولى چيز كاصاب جالبد تمام تلف كرده چيز ول ل طرح دوده على ل قيمت سد ال ل تحديد ل جائ ل الم يكر جمهور كر ديك : جب دوده موجود يوقو بي خود الكر كولونانا و جب بوگا؟

امام احمد ال طرف محے میں کہ مشتری کو دودھ لوٹا نے کا اختیار موں اور ال برکونی دوسری چیز لازم نہیں ہوں اور ال برکونی دوسری چیز لازم نہیں ہوں اور ہو اور ال برکونی دوسری چیز لازم نہیں ہوں اور ہو نے کے سے ال کومستر دکرنا جامز نہوگا ۔

تھ مجور کی سدم موجود گی کے واقت و جب ہونے و ج چیز: ۵- حنابید ال طرف کے میں کہ ال حال میں جس جگہ عقد و قع ہو ہود ہاں (کے متن رہے) کھجور کہ قیت و جب ہوں۔

وقوں سے میں شافعیہ ال طرف کے میں کہ اس میرہ مدسب سے تر میں ملا قد جہاں پر کھیور ہو، کے منتار سے کھیوری قیست ہوں ور دہم نے قول کے مطابق اس کے دمد جہاز کے انتہار سے کھیوری قیست موں۔

ور امام ما مک کے رویک کھیور نہ ہوئے سے حکم مختلف نہ ہوگا ، ال سے کہ ال کے بہار مطابقاً شہر والوں کی غالب ننز کا بیاسا گ

٣ - حاشير كل هابد يين ٢٠ ١٩٠ مـ ٩٠

۳ معی مر ۵ ـ

و جب ہے ۔

ووے ہوے وووھ کے بدلدیش و جب ہے ورال نے تبیل ووہا سر

نیر ال عدیث وجہ سے جس میں صار الونا نے کودو ہے سے مقید کیا گیا ہے ور( دوسن) پایائیس گیا۔

گرمشتری مصر قر کو رکھنے کا دروہ کرے ورا رش "

(معاوضہ) طلب کر نے اول کو اس کا افتایے رئیس ہوگا ، اس ہے کہ می کریم عظامین نے مصر ق کا کوئی اور کر استمر رئیس فر مایو ہے ، " پ عظامین نے مصر ق کا کوئی اور کے درمیاں افتایے رویا ہے !" بن شاء علیہ نے اور اس اور اس کے درمیاں افتایے رویا ہے !" بن شاء آمسک، و بن شاء ردھا و صاعاً من قصو" ( چ ہے تو آمسک، و بن شاء ردھا و صاعاً من قصو" ( چ ہے تو آمسک، و بن شاء ردھا و صاعاً من قصو" و بن ہے کو رویا دے اور اس نے بھی کہ تھر یکوئی عیب نہیں ہے ، ابعد ال بی وجہ سے کسی وراس نے بھی کہ تھر یکوئی عیب نہیں ہے ، ابعد ال بی وجہ سے کسی عوض کا مستحق نہیں ہوگا۔

حتابد كى وليل نى كريم عظي كاس قول كاعموم ب:

کی دودھ کی کھڑت ور قلت کے مابین تھم مختلف ہوگا؟

- اور حضر ت مصر قاج نور کے ساتھ یک صال لوٹا نے کی رئے رکھتے ہیں ال کے مردیک ال بیل کوئی حقہ نے نہیں ہے کہ ندتو دودھ کی مشال کوئی حقہ نے نہیں ہے کہ ندتو دودھ کی مشال کی مسال کی مشال کوئی حقہ نے اور تعمل کی کی کے حسال جانو رکے دودھ کی قیمت کے مشال یا کم یا زیادہ ہے ، ال سے کہ بیاب برس ہے جس کی تحدید شریعت نے م ہے ۔ اس سے کہ بیاب برس ہے جس کی تحدید شریعت نے م ہے ۔ اس سے کہ بیاب

معر قاں و یک کے جواز کے سے شرط ہے کہ:

المد مشتری بیانہ جانے کہ وہ مصر قام ور گرشر میر ری کرنے وردو ہے سے پہلے اس کوسلم ہوجائے تو اس کے سے خیار ٹابت ٹیس ہوگا۔

ب ب بائع تمریدا تصدارے ور گرال کا تصدید کرے مثر، عوں سے یا کسی مشعولیت و وجہ سے آل کونہ وو ھ سکے یو خوو سے دورھ جمع ہوج سے تو خور ٹابت ہو نے میں ٹافعیہ کے یہاں دواقو ال میں " ۔

حنابد کے رووورکر نے کے سے خیارہ صل ہوگا ورضر رکا دورکرنا شرع و جب ہے،خواہ تصدکیا ہویا ندکیا ہوہ ابد اور عیب کے مش بدہو گیا ۔

ی ۔ یہ کہ وہ ہنے کے حد ال کولونا ہے، چنانی گروہ ہنے ہے پیدلونا دیا توبالان ق ال پر پر کھینس ہوگا، ال سے کہ صال تو صرف

وص الله ر ١٣٠٠ ، معني عهر ٥٣ مشرح الريقاني ٥٣ - ٣٠

الربقاني الم ۱۳۵ ماريشر ح الروض ۱۳ ، معی ۱۳ م

۳ شرح افرقا کی ۳۴۰،۳۳۰ و البطار ۱۳۴۳، معی ۱۳۳۰،۵۳۰. بهایته کاناع ۲۴ ۲۰۰۰ مد

ا ميت الآي مراسي وص الله ۱۳۰۰ س

\_ 02 m gen \_ n

# تري<sup>۸</sup>، مفين

"من اشتوی مصراة و من اشتوی محفدة" (جوكولى مصرة قا چائور شريد س) وريد كيكوشال چائورشريد س) وريد كيكوشال سي يكوشال سي يرجس كو دوسودون شن دوجيز ون كاعوض بنايد جاتا ہے ، وہ الل صورت شن بھی و جب بوتا ہے جب دوئوں چیز این ليک عی سود سیل بون چیر عیل بون اے جب دوئوں چیز این لیک عی سود سیل بون چیر عیل بون شد )۔

# خيارگىمەت:

۸ - ش فعیہ کے دویک خیار عیب ن طرح میہاں بھی و پنی ٹوری طور رہیں ہوں اور میں اور ال میں:
 طور رہیوں ورمدت کے بارے میں حمنا بدر کے تیں اتوال میں:

وں: یہ کہ وہ تیں وں طے شرہ میں ان کے گزرت سے پہلے افتا نے کا ورال کے حدروے کا سے افتایہ رئیس ہوگا ، مام احمد کا قول فاج یک ہے اس کے حدروے کا معام میں صدیت ہے: "افھو جاسحیار شلاشة فلاج یک ہے ، اس کے تیسم می صدیت ہے: "افھو جاسحیار شلاشة آیام" (اس کوتیس دی شیاری صل ہوگا )۔

وہم: یہ کہ جب تغمر بیٹا بت ہوج نے تو تیں وں سے پہنے اور جدیش اس کے سے لوٹا ما جائز ہموگاہ اس سے کہ بیٹیو رہا بت کرنے و لی مذہبیس(عیب چھیا ) ہے، لبد اس کے وضح ہونے پرشام مذہبیسات وعیب چھیا نے ماطرح وہ و جس کا مختار ہوگا۔

سوم: یا کاتمریکاللم ہونے کے حدثیں دی ممل ہونے تک سے خیارہ صل رہے گا اللہ

وره لکیه کیر دیک گر دوم سدن افتیا رحاصل بیوا بیوتو گر تمیسر سدن دوما بیوتو وادی نبیس کر سگا ۳۰۰

# تصفيق

#### تعریف:

ا - لفت کل تصفیق کے کی مولی میں، ال یک یک: یک من ب گانا ہے جس کی اواز عالی دے۔ اس میں وہ صفق کی رطرح ہے، کر جاتا ہے "صفق بیدیہ" و "صفح" ( پ ووٹوں ہاتھوں ہے تالی بجلی) ( ووٹوں شاط) پر ایر میں ور صدیث میں ہے: "التسبیح سوجال، والتصفیق بسساء" ( شیخ مردوں کے "التسبیح سوجال، والتصفیق بسساء" ( شیخ مردوں کے ہے ہے اور تالی عورتوں کے ہے ہے )، مصب یہ ہے کہ تماری کو جب بی تم زمی کوئی چیز ہوئی ہے ہے وروہ ہے باقل و لے کومتد کرنا یو ہے تو عورت ہے ہاتھوں سے تالی بو ہے ور وہ روزوں سے شیخ یو ہے تو عورت سے ہاتھوں سے تالی بو ہے ور وہ مردزوں سے شیخ

ور "التصفيق بالبيد" كالمتن ب: باتھ ہے " و زنكان ، كويا كر اللہ تقالى كے اللہ قول كے متن مر د ہے گے ہيں ااور ما كان صلاقتُهُمُ عند البينة الإ مُكاءً وَتصديلةً" " ( ورخود ان ل من مازى فاندَ بعب كے بال اللہ منكاءً وَتصديلةً" " ( ورخود ان ل من مازى فاندَ بعب كے بال ايا تقى بجہ سنى بجہ نے اور نالى بجائے كے )، وولوگ نالياں ورسيق بجہ نے تھے ورال كے كال مل بجل من كرات تقى ، اور الل كے كال مل بجل عروت تقى ، اور الل كے كال مل بجل كرات تقى ، اور الل كے كال مل بجل كرات تالياں کو سال كال ہے الل كا

صریک:"فہو دنجار ٹلائہ یام" ر ویے مسلم ۱۸۰۰–شع محمل ہاں ہے۔

ا والمطار ٣ ١. معي ١٨ ٥٥. ٥٥ \_

\_ na a30,2 n

عدیہ: "استہ موحی و مصفیق مسدء" بر ویہ بر اور مسلم ۲۰۸۰ طبع نجسی کے برا مسلم ۲۰۸۰ طبع نجسی کے معرف ابوم کی میں م حظرت ابوم یاقدے رہے۔ ۲ مروالفان ۲۵۔

مقصد بیق که نبی کریم میناله اور مسلم نوب ق تا و رنمازیل حلس و ال دیں ۔

وريبجي منس بركابو والعب كطور برنالي بجام ادابو

ور کر جاتا ہے: صفق مہ باسیع و اسیعة: يلی رہے و جب موتے وقت پناہا تھ ال کے ہاتھ رہ ار میگر رہے کے سے ال کا ستعال مونے مگا کر چہ ہاتھ رہ ہاتھ نہاں الدو۔

"ربحت صففتک بیشواء" (آبهاری آرید ری کامولد نقع بخش مولد) صففة خاسوة بخش مولد) صففة خاسوة (گف کے کامولد)

"صفق بيديه" " (تشديد كے ساتھ يك باتھ كو داس بر مار )-

ور صطاحی معنی بھی تعوی معنی کے دامرہ سے فاری تبیل ہے ،خو دہ دعورت ن طرف سے نمازیش تقیلی کوال ند ازیش تقیلی پر مارکر ہو جو اس ن کیفیت کے بیاں بیس عند بیب سے گا بیا وہ عورت بیا مردن جاسب ہے بیک تقیلی کے ندروں کو دوسری تقیلی کے اندروں پر مارکر ہوجیس کے محفوں ورخوشی ن تقیب اسے کا حاں ہوتا ہے سے

تصفيق كاشرع حكم:

۲-نالی میں نماز پڑھنے و لے ب طرف سے ہوتی ہے ور میمی غیر مصلی ب طرف ہے، چنانچ جومصلی ب طرف سے ہوتو وہ یا تو نماز کے

- سال العرب مارية صفيل"، القرطبيء ووام، والم
  - ٣ من الصحاح، المصباح المعير ما ما معتلا "-
- الفتاول البديه ٩٩، بهاية أكتاج مرفى ٣ ٢٠، المهد ب في القالاه م
   الشافع ٩٥، طاهية العدول بها ش الخرشي على محتصر فقيل ٢٣٠، ش ف
   الفتاع مح ش الاقتاع ١٩٠٠ عضع التصر عد هـ -

کسی ہور ہے مام کومتد کرنے کے دے ہوں یا ہے ہ سے سے گزرنے و لے کو دفع کرنے کے دیا کہ سے ال بات پر متعبد کرنے کہ وہ نمازی میں ہے، ورال کو ہے سامے گزرنے سے روک دے ہوں۔ ورال کو ہے سامے گزرنے سے روک دے یہ نمازی میں مصلی میں جاسب سے بتلور کہووالعب ہوں۔

ور جوغیر مصلی سے ہوہ دیا تو محفوں میں ہوں جیسے پید کش ورخوشی ں تقہ یات میں، یا خطبہ جمعہ کے دورال یا اس ں طرف سے کسی مصلی سے نمی زمیس وخوں ں جازت مینے کے سے یا پھر " و ز د ہے کے سے ہوں ور ن میں سے ج کیک کا کیک حکم ہے۔

نم زکے سی سہور پ یا مام کو متنب رئے کے سے مصلی کا تاں بچانا:

سا- ال پر مقرب و کا اللہ ق ہے کہ گر امام کو نمیاز میں میو کوئی و ت پیش سوے تو اس ال قتر کرنے والوں کے سے اس کو متعد کرنا مستحب ہے۔

ورعورت ورمرد میں سے ہر یک کے اعتمار سے طریقہ متعبیہ میں ال کا احتماد ف ہے کہ آیا ہے جا کہ این کا احتماد ف ہے کہ آیا ہے ہی کے در بعید ہمون یا تالی بح کر ، چنانچ مرد کے اعتمار سے شیخ کے بختی ہے ہوں کا اللہ اللہ ہے ورعورت کے مقمار سے تالی بح نے میں ال کا حقد ف ہے۔

صدیہ: "اد مالکم شيء في صلالکم " ن و بيت ابوراو • ۵۸۵، تحقیل عرت عبیہ مدھائی اور بن ۔ ۔ ۳ ٹالع کررہ اد حیاءالمیہ العبد یہ ہے ن ہے اور جیس کرگر چٹا ہے اس ن صل صحیحین عمل مع حق ہے

کو پی نماز میں کوئی چیز ہیں " نے تو مرد شیخ کریں ورعور تیں نالی ، بیا میں) اور اس سے کہ حضرت الوج بر ڈن رو بیت ہے، ووائر واتے میں کہ رسوں اللہ علیہ شیخ نے ار شور ائر داری: "المتسبیع معوجال و المتصفیق لسساء" (مردوں کے سے شیخ ہے اور تورتوں کے سے نالی ہے) ور اس بورے میں تیج سے تورتوں کے مشل میں سے نالی ہے ) ور اس بورے میں تیج سے تورتوں کے مشل

پٹے سامنے سے گزرت و لے کورو کئے کے سے نماز ریٹر ھنے و لے کا تاق ہجاتا:

سم- نمازیز ہے و لے کے سامنے سے گزرنے و لے کوروکئے کا حکم

- صديث النسب معوس و مصفيق مسده "ر واين كر يول به الفتاص الهديد ، ٩٥، ٥٠ ، س عابدين ، ٤ ، المهدب في فق الاهم الفتاص ، ٩٥،٩٥ ، وهنة الله عيس ، ٣٩، يهاية اكتراع مرفى ٣ ، ٣٨، يشرح مهي ع الله عيس، حاشر قليو ب ، ٩٨، ٥٠ ، وهن لاس قد المد ٣ ، ٥٠ هم هم ياض عديث، ش ف الفتاع ٢ ، ٩٠ ، ٨٥ شع النسر الديث
- عديث المن ماره شيء في صلاره فيلس سبح، مده و رواين
   بخاري سنخ هر ٥٠ شيع اسلفيه و مسلم ١٥ ٣ شيع بحبي ١٥٠ ب ب
   ح اير الأطبيل ١١٠، ١٣٠، ١شرح الكبير ١٥٠، ١٥٠ بس، جليل شرح محتصر ضيل،
   الراج و لو طبيل بيامو ١٩٠٠ شيع انواج سيب الخرشي على محتصر ضيل ١٣٠٠

ال وفور عديثان فأم ع فقرهم المل كر وكل بـ

۳ حدیث: "هل عدب" ن و این س مارید کے فقطرت م سلمہ" ہے ن ہے، ۱۹۵۰ شیع جمعی بوجیر ی افرو مدیش کہتے ہیں۔ اس ن سدیش صعف ہے۔

ال کے بے نالی بچا ہے ورتا وہ یا ہے ور اور پی کے ور ایور پی آ واز بعد البیل کرے ور اور بی آ واز بعد البیل کرے ور اس سے کر تو ہو اس کے در ایور وکن ال سے مطاوب نہیں ہے، اس سے کر آپ علی کا اس میں اس میں اس سے کر آپ علی کا اور است میں اسساء " (نالی بچا کو رتوں کے سے بی اس میں اسساء " (کو رتیں ہے)، نیر آپ علی کے اس میں اسساء " (کو رتیں نالی بچ میں) حصر کے بہاں مسنوں یہی ہے ۔

ہ فیے ور منابدگر رئے و لے کو دلع کرنے کے سلسد میں مرد کے سے تنبیج اور کو رہت کے سے تالی کے قائل نیس میں بلکہ وہ فرا نے میں " نماز پر سے والاجس کی ستھ عت رکھتا ہواں کے در بیدگر رئے و لیورو کے اور ال میں " سان سے " سان صورت کو مقدم رکھ"۔

وروالکید کہتے ہیں کہ مسل کے سے سے سامنے سے گزرنے و لے کو ہے اند از ایس و لع کرنام ستحب سے بوال کی کوئی چیز کلف نہ کرے نہ ال کومشعوں کرے وراس می طرف سے دلع گر ہز دھ آب تو ال کی کوئی جیز کلف نہ ال کی کوئی جیز کلف نہ اس کی کرنام ستحب سے دولع گر ہز دھ آب تو ال کی کوئی جیز کلف نہ ال کی کوئی جیز کلف ال سے دلع گر ہز دھ آب تو اللہ کی کوئی دی کر اللہ کوئی کر اللہ کا گر اللہ کوئی کر اللہ کا گر اللہ کوئی ذکورہ طل کر دے گا " ۔

ال كالنصيل" سرة الصلاة" كى بحث يل ہے۔

#### نم زييل مروكا تال بجانا:

۵- مرو کے نے نماز میں نالی بی نے ی مطابقا کر جت پر انقربہ وکا اُقال ہے ، ال سے کہ حضرت کہل بن سعد السامدی کی روابیت ہے کہ رسول اللہ علیانی کوخبر کل کہ بن عمر و بن عوف کے در میان پھھ (حکمر ) ہوگیا ہے تو رسول اللہ علیانی کہھلوکوں کے ساتھ ں کے

الفتاول جدید من ۱۹۸۰ می عابدین ۱۹۹ می مرالی الفدح ، حامیة الطیلاول علی ۲۰۴۹ می جمیس الحقائق شرح سر الدقائق سویلتی ، حامیة تقلیل بیامعه ۱۳۰۹ س

ورمیان صلح کرنے کے سے تطابی رسوں اللہ علی روک سے سکے ورنماز کا وقت ہو گیا تو حضرت برال محضرت ابو بکڑ کے بال سے ور ا کہا: ہے ابو بکر آ رسوں اللہ علاقت روک ہے گئے میں ، ورخماز کا وقت ہوگیا ہے تو میں سے لوگوں کی مامت کر سکتے میں: لز مایا: گرتم ج بتے ہوتو بال (میں مامت كرمكتا ہوں) تو حضرت برا أن الامت کبی ورحفرت ابو بکڑنے گئے ہے تھے، ورلوگوں کے بے تکہیے کبی ور رسوں اللہ علیہ صفوں میں جیتے ہوے تشریف **لا**ے میہا پ تک کے صف میں کھڑ ہے ہو گئے تو لوگوں نے نالی بھاشروٹ کردیا ، حفرت ابو بكڑا ہی نماز میں لفات نہیں فر ماتے تھے، پھر جب لو کوں نے کٹا سے سے الی بجالی تو انہوں نے الفائے الر مایا تو سیار کھسے میں ک رسوں اللہ علیہ میں تو رسوں اللہ علیہ نے ال کونمی زیر مصالے كاهكم ديتے ہو سے شاره ميا جعفرت الو بكرا في سے باتھو اكو فعالياء الله ل حمر ال المرابع في الرابيجي لوث " ما يها ب تك كه صف عل کھڑے ہوگے تو رہوں اللہ علیہ کے بیتا ہے ورلوکوں کونماز یر مصالی ، پھر جب فار عُ ہو ہے تو لوگوں کی طرف رخ کیا اورٹر مایا: 'پیا أيها الباس مالكم حين تابكم شيء في الصلاة أخلقم في التصفيق؟ مما التصفيق لعساء من نابه شيء في صلاة فييقن سبحان الله، فإنه لايسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبابكر مامعك أن تصني لساس حين أشوت أنيك؟ فقال أبوبكرٌ ما كان يبغي لابن أبي قحافة أن يصمى بين يدي وسول الله عَنْ " ( كُواوا الیابات ہے جب نماز میں تم کو یک چیز قراب الی انو تم نے نالی بجایا

صاهبیة الد مول علی اشرح الکبیر ۱۳۴۰، امرید ب فی افتد الا، م اشا فتی
 ۱۳ صاهبیة الد مول علی القراع عمل علی لاقتاع ۱۵ م ۳ مشیع النصر عدیدها.

عدیہ: آیہ ایھا معامی مانکم حیل نانکم شیء۔ " ں و ہے بتی ہے ''قح اس ہے۔ شیخ استانیہ یورمسلم ''1 ماند ماشیخ مجملی اسان ہے۔

نم زیرہ ھنے و ے کا دوسرے کو دخل ہونے کی جازت ویے کے سے تاں بجانا:

نى زيل اجود معب كے طور برتا ن بى تا:

ے - شافعیہ کہتے میں ور مناہد کے بھی دو اول میں سے یک کہی

بهایت الحق ج ۳ ۵ ما، الفتاول البدید و ۹۵، ۵۰، معی لاس قد مه ۱۳ ه ۹۵ هم معی لاس قد مه ۱۳ ه ۹ هم هم معی لاس قد مه ۱۳ هم و معی محال ما معربی معربی محل ما معربی و استان معربی معربی محل ما مدیده و استان معربی و استان و استان معربی و استان معربی و استان معربی و استان معربی و استان و است

حوام الأطليل ١٣٠، ١٣، الشرح الكبير ١٥، ١٥، ١٠ البر على شرح محتصر تعليل الناج و لو طليل بيامعه ١٩٨ ضبع المواح مربيا، اخر شي على محتصر تعليل

ے کے میں کے طور پرنماز میں تالی بچنا اس کو باطل کرد سے گاہ تو ادتا لی سے کہ میں نے دوراں میں صل میں بچنان کی صریف ہے: "میں عابلہ شبیء فی صلاقہ فسیسیسے ، مسلم میں مدین ہے: "میں عابلہ شبیء فی صلاقہ فسیسیسے ، و سما التصفیق سسساء" (جس کونماز میں کوئی چیز بیش سے وہ شبیج کر ہے، تا لی تو صرف کورتوں کے سے ہے ) اوراں سے بھی کہ وہ نمی زیمن کی ہے۔

حنابد کا دوسر اقوں یہ ہے کہنا لی گرسم بی ہے تو نمی زباطل نہیں یہوں اور زیادہ یہوتو باطل یہوج ہے دن الل سے کہ بینما ز رجنس کے ملاوہ کا عمل ہے تو ال کا میٹر نمی زکوباطل کردے گاہ خو ہ جاں یو جھ کر یہو یہ صور کر ۔۔

مالکیہ کے زویک تالی بجانا نمی زکے تدرعیت ہونے سے خالی تہیں ہے، ورال برعمل کیٹر کا تھم جاری ہوگا، ال سے کہ منہ سے پہونک مارٹ کی خاص کے جنس سے ٹیس ہے ور ال پھونک مارٹ کی طرح وہ نمی زکے فعال کی جنس سے ٹیس ہے ور ال پھومت نمی زکو می طرح باطل کرویتا ہے جیسے اس میں وست کرنا ، وراس می ویک حضرت میں می کڑا گاتوں ہے: نمی زمیس چھونک مارنا واس

شرح سپ ج الطاعيں و حاشيہ قليم بي عديد ١٩٥٠، شاف القتاع عمل عش لاقتاع ٢٨٠، ٢٨٠ هيم النصر عديد۔

۳ . . انتشا معاشیه این عامه مین ۴ ۴ ، ۴۰ م الفتاوی البهدید ۴ ، ۴۰ م حاصیه بطهطاوی کلیم الی الفدر محرص ۱۷۷ س

مرے کی طرح ہے ور نی کریم علیہ کا حضرت روح سے جبکہ وہ مئی میں چھوٹک ورج ہے جبکہ وہ مئی میں چھوٹک ورج ہے جبکہ وہ مئی میں چھوٹک ورج ہے منے بیٹر وفاۃ المحم تک میں چھوٹک ورج اس نے اور کوو ) تک میں اور جب نمی زیش کھیں کے طور برنا لی جو نے برعمل کیٹر کا تھم جاری ہوگ ہے وہ نمی ذیش کھیں کے طور برنا لی جو نے برعمل کیٹر کا تھم جاری ہوگا ہے۔

### تاں بج نے کی کیفیت:

٩ - عورت کے دنماز میں نالی بجائے و کیفیت کے دھیہ ورث فعیہ کے دوسریقے میں:

یک: یا کہ دینے ہاتھ ل انگلیوں کے ویری حصر سے وائیں متھیلی رچوڑ الی برضر ب مگاہے۔

وہم : یہ کہ و استقیلی کے اند رو فی حصد سے و میں سقیلی کے ظاہری حصد ریضر ب نگا ہے ، یہی سمان اور کم عمل و لاطریقہ ہے، وریجی ال کے یہاں مشہور ہے سا۔

ورہ لکیہ کے دویک اس کا ٹائل ہونے ن صورت میں کھیت بیہ ہوں کہ دینے ہاتھ ن دو انگیوں کے ویری حصہ سے والمی سقیل کے اندرولی حصہ برضر برانگا ہے اس

عدیہ: "می مصح فی مصلاۃ فصد مکمم "حضرت اس عوس ٹی سے سہتر فا و ، ہے کہ آپ اس بوت ہے ڈ کے بھے کہ اس وہ چی کاما مل چوں اسا کلام ریمو، س ر و ایرے کیگل ۳ ۳۵۳ ضع امرۃ فعد ہے ہیں ہو ہے ہیں د ہے وہ شوڈا کی ہے اس موضح قر ادریہ ہے ہیں کہ افسیل ۳ ۳،۸ مشج مطبعہ اعتق ہر امس ہے ایک ہے۔

- ۳ انفو کر بدوالی ۱۳۹۸ ارافعر و پ
- م حافیت العدول بیاش اخرشی علی محتصر شیل ۱۳۰۰ م ۱۳۰۳ بر جلیل شرح محتصر تشیل ، امان جوالی علیل بیامعه ۱۳ ۲۵ ملایت النواح بسیار

ور حنابد کے میہاں کھیت ہے ہے کہ یک تقیلی کے اندروں کو دوران کو دوران کے دوران کا دوران کے دوران کا دوران کا دوران کا دوران کے دوران کا دوران کا دوران کی دوران کا دو

#### فطبہ کے دور ن تان ہجانا:

9- جہبور مقتب ہے ، ورش فعیب ( ی بات سننے ) کے ہے فاموش رہن و جب ہے ، ورش فعیہ کے روک متحب ہے ، ورش فعیہ کے روک متحب ہے ، ورش فعیہ کے روک متحب ب ، ورش فعیہ کی روی متحب ب ، ورش بنیا و رہ جہبور کے روک ہے وہ جی حرام ہوں بو خطیب ی بات سننے کے ہے چپ رہنے کے من کی ہوہ جیسے کھا بابیا ، ورکسی ہی جی کا ملانا جس سے " واز بید ہو جیسے ورش ، کیڑ 'شیخ ، وروازہ کھوان یا کسی متحق ہول جیز کا مطابعہ کرنا ، خطبہ کے دورال تالی ، جا ، ہی " واز بید کر سے گرے کی جرمتی کی جرمتی کی بیا ہے کہ کہ سے کہ داب ، حص سے شرص بید کرنے ورم جدک ہے جرمتی کی بیا ہے کہ داب ، حص شرص بید کرنے ورم جدک ہے جرمتی کرنے ورم جدک ہے کہ دارا م ہوگا۔

ور ہوشھس خطبہ کے دوران محد یا محد کے حاصہ میں نالی بی ہے اس محرمت ال شھس کے مقابد میں زیادہ پر ھی ہوتی ہے ہو محد سے وہ بیکام سے لوگوں کے نے کرے بوخطیب ں وہ ٹیس سن رہے میں " ۔

# نماز ورخطبه کے ملا و وجگہوں میں تاق ہجاتا: ۱۰- نماز ورخطبه کے ملاو دیگیوں میں تالی ہجاتا اس صورت میں

ش ف القناع من من لا قناع ۱۹۰۰ هیم فضر عدیده، معنی لاس قد مه ۱۹۰۰ هیم ریاض عدیدهه

مدخل لاس خاج ۳ یـ۳۸،۳۳۷، هو که بدو کی ۱۳۰،۳۶۹ مدول ادامه ۳ مدخل لاس خاج ۳ یـ۳۹،۳۳۹، هو که بدو کی ۱۳۰،۳۶۹ داکش ادامه ر ق ۱ مشرح الکبیر ۱۳۰۰ تا ۱۸۵، معتم القدی ۳ یـ۳۸، مثل اما ب شرح مثل علی بدر الفق ۱۳۵۰ الفتاول جدید یه ۲۰ مثل اما ب شرح مثل الما یه ۱۳ می ۱۳ می الفدح معتم معال سبیل فی شرح بدیش یه ۲۰ ما ۱۳ ما ای المع

جار ہوگا جب وہ کسی معتبر حاجت کے سے ہو جیسے جازت میں اور متند کرنا یا شعار پڑھنے کے ان میں خوبی پید کرنا یا عورتوں کا پنے بچوں کو کھا۔ نا۔

ور گر فیر ضرورت ہوتو حض افتی و نے ال وحرمت ل
صرحت ل ہے ورحض نے ال کی کرامت کی صرحت کی ہے۔ ال
کا ابنا ہے کہ وہو طل ابوشل سے ہے یہ بیت اللہ کے پائی اللہ جاہیت

ل عمادت ہے مش بہ ہے جیس کہ اللہ تعالی فر مانا ہے: "و ما کان
صلاتُ اللہ عُد الْمِیْتِ لا مُکاءً وَ تصدیلةً" (اور فود ال ل
مرز (عی) فانہ (کعبہ) کے پائی کی تھی بجر سیٹی بجو نے ورنا ل
بونے کے )۔

یوال یس تورتوں سے مشر بہت کا مسئلہ ہے، ال سے کہ صدیث یس فرکورہے کہ جب اوم کونماز یس کوئی چیز چیش سے تو نالی ہج ماعور توں کے ماتھ محصوص ہے، جبرتہ جم دوس کے سے سے سے

لاحظام القرآل ملقر هجی می استان می الروس ۱۳۵۰، میر ح الروس ۱۳۵۰، میر مین ۱۳۵۸، میر مین ۱۳۵۸، میر در ۱۳۵۰، میر

+ رواها ښه ۵ ۳ــ

س عامدین ۵ مه ۱۳۵۳ المدخل لاس افاع ۳ م ۱۳ ، ۱۳ ، حاشیر قلیو و آگی سه بع الطام میں ۱۹۰۰ به بهایته اکت ج سر فی ۳ م ۲۰ ، خاصمح لاحظام افقرآب ملفر طبی مد ۱۹۰۰ لا سه انشر عبید لا سر مصلح ۱۳۸ ۱۵ ما کف اسرعاع کس خریت المهود اسس ع ۱۹۰۰ به بهایته اکتاع سر فی ۳ م ۲۰ می ۲۵ ، خاصمح لاحظام افقرآب مانفر طبی ۳ ۲ ، ۲ میل

# تصفيه

تعريف

ا - تصفید لفت میں صفی ادشیء سے وقود ہے، جب کوئی کسی چیز کا خد صدلے، ورک سے ہے: صفیت الماء میں العدی، تصفیلةً میں نے پائی سے تس وخا ثاک زئیل کرد ہے، اساں العرب ور وہ المصباح کمیر "میں ای طرح ہے۔

# جمار تتكم:

# ال حظام کی تصییل'' ترک''' رث''' ' وصیت'' ور'' بیماء'' کی اصطارح میں بوٹ ک گئے ہے۔

# تصليب

#### تحریف:

ا -لغت میں تقبیب''صب'' کامصدر ہے، ورود نگ معالی کے ہے۔ ''نا ہے، ال میں سے پچھ یہ ''یں:

الم قِل كرف كامشهور طريقد، كرب بانا ب "صبب فلان صبيا، و صلب تصبيبا (فدن كوسول دى تَنْ) چنانچ تر س مجير ش ب: "و ما فتلوهٔ و ما صبروه، ولكن شبه بهم" (ورنه تو نهول في نيس قتل بي ورنه لي كوسول دي بيس ال كو اشتر ديس دال دير اير) -

ورتر سس میں تو ر نرعوں و حامیت ہے: "وَلا وصلیت گئم ہی جُدُوْع الْنَحُو" " ( ورہم تم کوخر ورسولی ویں گے تھجور کے توں میں)، وراس کی اصل" میں العرب" کے مطابق "صعیب" ہے، وریافت میں آن ریاجو ن کے آبل کو کہتے ہیں افر و تے ہیں: صعب اقتی کرنے کا میعم وف طریقہ ای صعیب سے شتق ہے، اس ہے کی مصاوب وج بی ( یعی اس کا آبل ) بہتا ہے " ر

ورای سے صبیب کانا م پڑ ، یعی وہ نکڑی جس پر وہ محص انظامیہ جانا ہے جس کوسولی دے کرفتل کیاجا ہے ، پھر اس کا ستعاب اس چیز کے سے بھونے مگا جس کو میسانی اس شمل میں ،نامیتے میں ،صبیب ی



<sup>- 04-19-00-14</sup> 

<sup>-- +</sup>cod --

ا العرب بادرة العرب العرب العرب المرادة العالم " العرب ا

جمع صلبات ورصلب ہے۔

ب تقییب: صبیب کارٹیری کی کی ہے اس اور ہے اور اور کانند اور کے اس اس اس کی اس کے قتل و تگار بنانے یو اشارہ سے صبیب بنانے کو کہ جاتا ہے اس عابد بن کہتے ہیں: صبیب وہ یے خطوط کو کہتے ہیں اس اور کے اس خطوط کو کہتے ہیں جو یک وہم کو کاف رہے ہوں ، ورحفرت عاشی کہتے ہیں جو یک وہم کو کاف رہے ہوں ، ورحفرت عاشی میں مدیث ہیں ہے: "آن اسبی عرضیہ میں میں میں کی میتو ک فی بیتہ شیبا فیہ تصالیب لا معصہ " " (نی کریم عین اللہ ہے کہ میں کوئی ہی چرانیس چیوڑ تے تھے جس میں صبیب کے نقوش ہوں میں کوئی ہی چرانیس چیوڑ تے تھے جس میں صبیب کے نقوش ہوں گئے ، ور یک روایت میں ہے: "نھی عی المصلاق فی النوب اس کو کھن ڈ و تے تھے ) یکی صبیب ی جگرے میں نمی النوب اس کو کھن ڈ و تے تھے ) یکی صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں جس میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار اس سے میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار کی کے نقش و نگار کی کھیں میں صبیب کی طرح کے نقش و نگار کی کھیں کی کھیں کو نی کی کھیں کی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے نگار کے کہتا کے نگار کی کے نگار کے کہتا کے نگار کے کہتا کی کھیں کے نگار کی کھیں کی کھیں کے نگار کی کے نگار کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے نگار کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے نگار کی کھیں کی کھیں کے نگار کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے نگار کی کھیں کے نگار کی کھیں کی کھیں کے نگار کی کھیں کے نگار کی کھیں کی کھیں کے نگار کے کھیں کی کھیں کے نگار کی کھیں کے نگار کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے نگار کی کھیں کی کھیں کے نگار کی کھیں کے نگار کے نگار کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے نگار کے نگار کی کھیں کی کھیں کے

ق مریث پی کے الهی اسبی میکنی عن الصلب فی الصلاہ " ( آبی کریم میکالی نے نماز پی صبیب و "ال

حاشير س عابدين ٣ ٩٩ -

- صدیت: "ابن مدی ملکظ میریکی یمنوک فی بینده شب فید " ر
   ودین بخاب سخ ۲۸۵۰ شیم سفیر بر بر بر از ودین
   ابور و ۲۸۰ شیم عرب عدید الدجاس فور جمیر ۲۸۵ شیم مکثر
   لا مدن بر این برک برش در بر بر ۵۳ شیم مکثر
   لا مدن برک برش در برب
- صدیگ: "لیهی عی مصلاة فی نفو ب محصب" و مد هی مال
   انعرب ۳ ۲ می رفتل یا یک اور یما ب ی سے صدیک و ح کائیں
   بین یم بے می وال شرقیل پیارے
  - م سال العرب ـ
- ۵ حدید: "لهی عی مصل فی مصلاة" در و دین حمد ۱۳۰۰ مکر لا درد در ابور و در ۵۵۱ هیم عمرت عبد مدهاس سے اس مے متی سے در کلاد ہے اور حافظ مرال کہتے ہیں: اس در مدیم ہے ہے ہے جو علی مصلح الحدی عدم در یں ۱۳۰۰ شیم مصلح الحدی

افتی رکز نے سے منع فر مایا ہے )۔ ورفواز میں صدیب و انگل بنا نے

ال بیت یہ ہے کہ فواز پڑھنے واللہ ہے دونوں ہاتھ کولیوں پر رکھے ،

ور ہینے دونوں ہازون کو ہے پہلووں سے دور رکھے ور "پ

المبلیلیے نے اس سے مما فحت اس سے فر مانی ہے کہ وہ مصاوب (سولی

و ہے ہوں ) محص و "الل کے مش یہ ہے ، وراس کے حفام" صاری ہیں۔

میں دکھے ہو میں ۔

متعلقه غاظ: بن-تمثيل:( شدريا)

۲- تمثیل مفل کا مصدر ہے، جو" مفت بالعدیں مثلا" ہے ، خود ہے، جو" مفت بالعدیں مثلا" ہے ، خود ہے، جو اللہ علی مثلا" کے ، جب تم نے عبر تناک بز کے طور پر مقتوں کے ( کان ناک ) کائے ہوں ، المفال " کائے ہوں ، المفال " میں تشدید مبالغہ کا معنی بید کرنے کے ہے ۔ ۔

کہد تقییب و تمثیل میں تایں و البت ہے، ال سے ک تقییب کے معنی سز کے سے باند ھنے کے میں ور تمثیل کے معنی صرف کارناک کانے اور لکو کے کوے کرنے کے میں۔

#### ب\_مبر:

المحت میں صبر کے یک معنی انس س کو قتل کرنے کے ہے کھڑ
 کرنے کے بیس ہویے کہ پرندہ و فیر دکسی فی روح کو روک کر زندہ
 باندھ دیا جائے ، پھر سے کسی چیز سے جان سے دار ڈیلئے تک دار
 جائے "۔

لہد اصبر تضعیب سے عام ہے، ال سے کہ صبر بھی سولی کے بغیر مجھی ہوتا ہے۔

> سان العرب ماردة مشل". سان العرب ب

شرعی حکم:

ال كاعظم دو المور رمشتمل ب: المدرصد: يعى قتل كامعر وف طريقد: بررصيب سے تعلق منام:

ول: تصبيب بمعنى قل كرمعروف كيفيت كاحكم:

سم - سولی دیناقتل کا کیے مشہور طریقہ ہے، وہ یہ کہ جس کے قبل کا رادہ ہو اس کو کسی تے، ورخت یو کھڑی کٹڑی پر خدیا ہو ۔ وراس کے دونوں ہاتھ چوڑ انی میں گلی ہوئی نکڑی پر جدیا دیے ہاتی ہا ، اور دونوں ہاتھ چوڑ انی میں گلی ہوئی نکڑی پر جدیا دیا ہے وراس کو ای طرح دونوں ہیں وی دوراس کو ای طرح چوڑ دونا ہائے ہیں تک کہ وہ مرج نے وراس کو ای طور اس کے ہاتھوں وربیر وں کو نکڑی میں میٹوں سے شونک دیا ہو تا ہے، وربیلی پہنے سے وربیر وں کو نکڑی میں میٹوں سے شونک دیا ہو تا ہے، وربیلی پہنے سے قبل کر دیا ہو تا ہے اور ہان نکلنے کے جد اس کی تشمیر کے سے نکڑی پر سولی دی ہوتی دی ہے۔

مرم نے قبل کے ال طریقہ کو حرام قر اردیا ہے، ال سے ک ال میں شخت مذاب ، مثلہ اور تشہیر ہے، نبی کریم علیات نے

الرمایة" بن الله کتب الإحسان علی کن شيء فإذا قتلتم فأحسوا العبحة، وليحد فأحسوا العتدة، و دا دبحتم فأحسوا العبحة، وليحد أحدكم شهوته، وليوح دبيحته" (الله تحالى أل لازم كي به كرم كو چي طرح نيم مرياب ، لهد جب قتل كراة في يح طريقه بي المهد جب قتل كراة في يح طريقه بي المهد جب قتل كراه المرجب و التي كراة في تحظريقه بي و التي دايم كراه و بي المناه ولا بالكلب العقور" المح دينا كال مشرياب بي المناه ولا بالكلب العقور" المحل مناه في المناه ولا بالكلب العقور" كل كال مشرياب بي المناه ولا بالكلب العقور" كال مناه في المناه ولا بالكلب العقور" كال كال مشرياب بي المناه ولا بالكلب العقور" كال مناه في المناه ولا بالكلب العقور" كال مناه في المناه ولا بالكلب العقور" كال مناه في مناه في المناه ولا بالكلب العقور" كال مناه كال مناه بالمناه ولا بالكلب العقور" كال مناه كالل مناه بي بالمناه ولا بالله بالمناه ولا بالكلب العقور كال كال مناه بالمناه ولا بالله بالمناه ولا بالله بالمناه ولا بالله ب

۵-ال صل سے پکھ تحدودتہ مستقی میں آن ماہز سولی کا نشاصہ کرنے والے کا نشاصہ کا بھی تاریخ میں اور بیٹر کم دیل میں تاریخ میں ا

### غه- زمین میں فسا دیھیوا نا

صدیث "اِں سہ کت بڑحت علی کل شيء فاد الصنم " ان بوہے مسلم " ۵۳۸ شیم عیمی، اتحی اور جو اسر ۲۸ شیم امکا اللاسان اے ن بے الفاظ جمدے ہیں۔

صدیث "لیمی علی معصد، و مو سالکمت معصور" میتی فر با تے ہیں۔ اس در وادیت طر کی ہے در ہے اور اس در مدمنقضع ہے مجمع افرواند ۱ - ۱۹ ۲۴ ضع راد گذاب العراد ہے۔

کیل برعد یک ال لفاط شل: "لھی عن سھبہ و سمعد" آپ ہے او مر اور مثلہ کر ہے ہے مع فر ہو ہے صاف ہے ہیر تا ہ ہے کی ن رو ایس بخا ہے ہیں ہے ستج ہ ۱۴۳ شمع اسلام ہ

ورال جرم میں سولی ماسو الل وجہ سے ہے کہ ڈ کولو کو مار ہے۔ شیر ہوجا تے میں اور مان لوگوں کو خوار دو کردیتے میں ور مساد چھیا۔ تے میں البدار مان منز سولی مقرر ہوئی ٹاک ما کے ملاوہ دوم سے مسادی وزشم میں۔

ورسول محسلسد مين فقيه وكاستان ف ع

یک توں یہ ہے کہ وصد ہے، وراس کا تا م کرنا ضروری ہے،
ور یک توں یہ ہے کہ اوم کوسولی ور سیت میں مذکور دوسر کی سزوں
میں ال تر تیب اور تعصیل کے ساتھ افتیار ہے اللہ جس کو احرب کی صطاع کے میں دیکھا جائے۔

ڈ کو پر سوں کی سز نافذ کر نے کا طریقہ: ۲ - فقیہ ء کے کلام کے استفر ء سے ال بوت پر ن کا تقاق وضح

٣ مع لا من قد المد ٨٨ و٣٩ هيم ٣، القابم وملابة الحمد ١٠٠ الدور الدروا هير

س عابدين ١٦٠ ٣ ميشرح المنهاع يحافية القلو بياوتميره ١٨ ٩٩ ، ٢٠٠٠

-mormor of the

فقرہ و مے بہتم سے تقویلنے کا قد کرہ گھڑ یا ہے اور طام یہ ہے کہ اس کا استعاب مظلم دناگر شریم کا است دناو مہدے معوما جائے ، بلک و مدھنے پر التفاکر ہیں گے۔ مدر محاشیہ من عامد ہیں ۳ سالا، اشرح الکبیر بیائش الد مول ۴ ہو ۳۳، قلبو در ۴ ، ۲۰۰۰، معلی ۸ر ۵۰، ۴۵۰

ہونا ہے کہ او کو کو ہولی و ہے ہے مراد پیس ہے کہ ال کو زندہ مکڑی پر لادویہ جا ہے گھر مر نے تک ال پر چیموڑ دیا جا ہے۔ پھر ساکا سا اللہ ہے ، چنا نج ام ابو عنیفہ ، ام ما ما مک اور اور شافر ماتے ہیں: ہے زندہ سولی پر انتظامیہ جا ہے ، پھر سولی پر النظے رہنے یں صالت میں نیر دما را مر آفل کردیا جائے ، الل سے کہ سولی کی سر ہے ورمز زندہ کو دی جاتی ہو اور زندہ کو دی جاتی ہو اور اللہ ہے کہ مردہ کو ، ادرال سے کہ سربیدلہ ہے کا رہا (و ک ) کا ، کہد جاتی مہداوں کی اطرح بیزندی می میں مشر ورائی ہوگا ۔

ور اوام شانعی و اوام احمد فراد ہے ہیں: پہنے سے قبل میا جا گا،

پر قبل کے حد سولی دی جانے کی اس سے کہ اللہ تعالی نے سول کے

و کر سے قبل کے و کر کومقدم رکھا ہے، کہد جہاں پر دونوں جمع ہوں گے

یہ تبیب لازم ہوں ، ور اس سے بھی کہ شریعت میں جب مطلق قبل

بولا جائے تھو رہے و آخر (مراد ) ہوتا ہے۔

ور اس سے کر سولی سے فر رہیمال کرنے بیس اس کومذ اب دینا ورمشد کرما ہے اور شریعت نے مشلہ سے منع کیا ہے۔

ری وہ مدت جس عی آتل کے حد مصنوب نکڑی پر باقی رکھ ج ے گا، تو اوام ابو طنیفہ ور وام ٹا فع آخر والے میں: تیں دب تک انتا یا ج ے گا ور حما بعد کہتے میں: کسی مدت ن تحدید کے بغیر سے عرصہ تک انتا ہے جا کا جس میں اس کامع مدہ شہر رہوج ہے۔

وروالکیہ کے نزویک جب اس ی سخش گرنے کا اند بیٹھ جوجائے تو سے نارلیوجائے گا " ۔

ب-جس نے عد وہم ہے کوسوں دے کر آل کیا ہو یہاں تک کہ وہمر گیا ہو:

2 - سام ما مک اور شافعی کا مسلک ورسام احمد بی یک رو بیت بید بیک ولئی مقتور کوفل ہے کہ قصاص کو ای طرح قبل کرنے کا مطابہ کرے جس طرح اس نے قبل میں ہے، ال حضر اس کا جہنا ہے کہ قصاص کا مصلب می بہی ہے بیٹی ہر ایری وریک میت وراس کوہلو رے بھی قبل کا اختیار ہے ، قو گر وہ تلو رہے قبل کر ہے ، ور قائل نے اس سے بھی قبل کا اختیار ہے ، تو گر وہ تلو رہے قبل کر ہے ، ور قائل نے اس سے بھی قبل کا اختیار ہے ، تو گر وہ تلو رہے قبل کر ہے ، ور بیال سے بھی تر ہے قبل کی بیوتو ولی نے می شکت جھیوڑ دی ہے ، ور بیال سے بھی کر بولی میں میں میں میں میں کہت جھیوڑ دی ہے ، ور بیال میں میں میں کہت جس کا بیک حصر ہے ، اس قور کا نشاص میہ ہے کہ جنابیت گر سولی و نے رہنا ور کر بیوتو ولی نے رہنا ور کے رہنا والی کے میں موت ہوجو نے تک اس کوسولی و نے رہنا ہوگا۔

ورمام او هنیفه کامسک ورمام احمد لیک رو بیت یہ ہے کہ قصاص صرف آلور سے ہوگاہ ال بنیاد پر سولی کے و رمید سز بطور قصاص شین ہوں ای کے ساتھ حصیہ نے صرحت ل ہے کہ ولی جب آلور کے ملا وہ سے قصاص اللے گا تو اس ل تعزیر ل جانے ال اور تصاص بی جگہ پر ہوجا ہے گا تو اس ال تعزیر ال جانے ال اور قصاص بی جگہ پر ہوجا ہے گا ۔

ج تحریری مز میں موں و بینا:

۸- ثانعیہ کس سے ۱۰ دوی کہتے ہیں: تعویری سز پانے والے کو صرف تیں دن تک سولی پر زندہ التظامات بر ہے بھی اس کے حد سے چھوڑ دیا ہے کا مصربیت ہے: "قعد صلب رسوں اللہ علی خیات ہے ر جلا علی جیس بھال مہ " آبو ماب" " ( آبی کریم علیات نے ۔

یک شخص کو بی رہر سولی دی تھی ، اے ابوناب کہ جاتا تھ ) نیز اوروی افر ہے ہیں : سولی پر ابوظ نے کی مدت میں اس کو کھانے پینے ور نماز کے سے وشو کرنے سے نہیں روکا جائے گا، ور وہ اشارہ سے نماز پر بھے گا ور جب اس کو چیوڑ دیا جائے گا، ور اوہ اشارہ سے نماز مناخریں اور جب اس کو چیوڑ دیا جائے اور اس کو ورست نتر او دیا ہے ، مناخریں ان فعید نے اس کو قل کیا ور اس کو ورست نتر او دیا ہے ، مناخریں ان فعید نے اس کوقل کیا ور اس کو ورست نتر او دیا ہے ، منافرین کے اس حال میں مصلوب کو اخمیں ن سے نماز پر صفح کا موقع دینا جا ہے تھی کھا، ہو ، محلوب کو اخمیں ن سے نماز پر صفح کا موقع دینا جا ہے تھی کھا، ہو محلوب کو اخمیں ن سے نماز پر صفح کا موقع دینا جا ہے تھی کھا، ہو محلوب کو اخمیں ن سے نماز پر صفح کا موقع دینا جائے ہے کہا جائے ہے۔

ور ما لکیدیں سے اس فرحوں نے '' انتہ صر ہ'' میں ماہردی کا قور عل میا ہے ہرال کا ثبات کیا ہے۔

ور حنابد کے ہر دیک سولی پر انظا کر تعویر کرنا جارہ ہے ور ماوردی نے جو پچھرہ کر میا ہے اس ف رعابیت ف جانے ف میچھڑ ت فرما تے ہیں: ال وقت مصلوب شارہ سے نماز پڑھے گا گر ال کے مے صرف بجی ممس ہو ور سز دے جانے کے حد ال پر عادہ لازم نہیں ہوگا ۔

# دوم: صبیب سے متعنق حکام: صبیب سازی ورصبیب کو بنانا:

9 مسلم ب کے سے نہ تو صلیب بنانا جارہ ہے ور نہ ال کو بنائے کا عظم دینا جارہ ہے جو صلیب بنائے کا

اس الاحظام اسدال برص ١٣٥ شيم مصطفح المحمى الل وكريا ب اور اور الراب و الدخل الله والمراب و الدين الله والدين الله والمراب حمل المراب الله والمراب حمل الله الله والمراب عمل الله الله والمراب حمل الله الله والمراب عمل الله الله والمراب عمل الله الله والمراب عمل الله الله والمراب الله والمراب الله والمراب الله والمراب الله والمراب الله والمراب الله والله والمراب الله والمراب الله والمراب الله والله والله والمراب الله والله والله والمراب والله والله

مدر بحاشیا س عابدین ۵ ۲۰۱۱، معی ۵ ۱۸۸ -

ا حدیث: "صنب رسوں سہ اللے رحلا علی " کا تمثیل الا حدیث سے ال مرجع میں مرغ فیس الا حود سے میں سے ایل ہوں ماور ہے۔

مِن ہو ورمسلماں کے مصلیب پانا بھی جار بنیس ہے، ال کو النظائے یا گاڑے یا تبالظ نے ورندگاڑے میسی دونوں یہ ایر میں اور ال کے نے ال معار کا نہ تو مسمی تو ی کے راستوں ور ن کی عام ورخاص بلکیوں میں ظام کرنا جارہ ہے، نہ کیٹروں پر بناناء ال ہے کہ حضرت مدی بل حاتم ک روایت ہے، وقر ماتے میں: علی نجی کریم ملاہم و مار مت میں حاضر ہو اور میرے گلے میں سونے و یک صيب تقى تؤسَّ عِنْ اللهِ فَاللهِ مِنْ مايا: "ياعدي! اطوح عمك هما انوش" ( ے مدی! ال بت کو ہے ہے ہٹارہ)، اور حضرت ابو امامیاً ہے روالیت ہے دو افر ماتے میں کا رسوں اللہ علیہ كُرُ باية!" إن الله بعشي رحمة و هدى للعالمين، و أمولي بمحق المراميو والمعارف والأوثان والصلب وآمو الجاهبية" " (الدَّق ل ن بُح مار عام ك يرحمت اور بدایت ما کرمبعوث فرمای ہے، ورجھ کو بائسری اگانے ہی نے کے ملات ، بنو س بصبيب ورج بديت كي اموركومن في كالحكم ديا ہے )-۱۰ - کیڑے اور ال طرح کی چیز وں جیسے تو کی ،در ہم و دمانیر اور تکوشیوں میں صبیب مروہ ہے، این حد ن کہتے ہیں: ال کے حرام ہونے کا اختار ہے، صافح نے اوم احدے بوقل کیا ہے ال کا ظاہر ين ہے ورصاحب" الاشاف" نے اس كاتھويب كى ہے " ـ

صديك: "ألب سبى ملكي و في عشي صب " ر واي ترمن ۵ ۲۵۸ شيم ممشى مجملي \_ ر باورفر سو: بيصديك ع يب ب-

- صدیت: "ال مدہ معضی رحمہ و ہدی معصمی و المون شراور مدیق " ن و این احمد کے ۲۱۸ شیع امکا الاسان شراور طراق ہے کہ ۳۱۸ شیع امکا الاسان شراق ہے معظم الکیبر ۲۸ ۳ شیع الوطن العرب الش ن ہے اور پیشی کہتے ہیں۔ "ہیں اس شرعل س بر مد ہیں حکومتیں ہیں المجمع الرواند ۲۹ شیع لکا العرب ۔
- r 10 ب مشرعید ۱۳۲۰، ۱۳۵۰ شای القتاع ۱۳۹۰، لوصاف ۲۰ مایام، معمی ۱۹۵۰

#### مصلی ور صبیب:

11-نی زیز صفی و لے کے تبدی طرف صبیب کا ہونا مکروہ ہے، ال ے کہ اس میں عیس یوں سے ال کی عبودت میں میں میں انہتی رکرنا ہے، ورمدموم چیز میں ال ور میں رہیت افتی رکرنا مکروہ ہوگا ، خواہ ال کا تصدید کرے۔

ورما لکیدہش قعیہ ورحناجہ کے یہاں اس ہورے میں ہم کو کوئی صرحت نہیں تا ہے۔

صدیده استکار در رای محودهما فی الفوب قصیه ان و بیت احمد ۱ ما الفع مکر الا مدن در به بیت الفوب قصیه استان می الفوب قصیه المدن می الفوب قصیه المدن می الفوب المدن ا

۳ سیل ماہدیں ۳ مامی۔ محمیل در سے ہے کہ اس مسئلہ در میں حصائیں متند ہے۔

# صبيب كى چورى مين م تصكاش:

۱۱ - سیب و چوری میں حصر ورحناجد کے مرویک قطع میر (باتھ کان ) نہیں ہے، خو وہ وہ ہونے یا چاند کی وی یوں ندیو ورخواہ ال فر آئیں ہے، خو وہ وہ ہونے یا چاند کی وی یوں ندیو، ال اے کہ وہ منگر (بر انی ) ہے، کہد چور کے ہے "بھی عن اسسکو" کے طور پر توڑ نے و شیت کی ناویل کرکے ہو حت کی ناویل کر لی جائے گی وقت کی وقت القدیر میں افر والے تی کی ناویل کرکے ہو حت کی ناویل کر لی جائے گی وقت القدیر میں اس کو میں وی ای ای ورہم کے جس میں تصویر ہوں ال ہے کہ اس کو میں وی اس کے اس کو میں ویت کے ہے تی رئیس میں تصویر ہوں اس سے کہ اس کو میں ویت کے سے تی رئیس میں گیا ہے، کہد اور ٹر نے وں بوحت کا اس کو میں ویت کے سے تی رئیس میں گیا ہے، کہد اور ٹر نے وں بوحت کا شینا بہت نیس میں کو اللہ کو میں ویت کے سے تی رئیس میں گیا ہے، کہد اور ٹر نے وں بوحت کا شینا بہت نیس میں گیا ہے۔ کہد اور ٹر نے وی بوحت کا شینا بہت نیس میں گیا ہے۔ کہد اور ٹر نے وی بوحت کا

ور اوام آبو یوسف سے مروی ہے کہ گرصیب کی سوی کے قضہ میں کی کے قضہ میں کی حرز (حفاظت) میں ہوجس میں کوئی شہر نہ ہوتو ماں مالیت وروجود حرز کی بنا پر صلیب کی چوری کی وجہ سے ہاتھ کانا جائے گاہ میں ہو ور سے جہالی و مادت گاہ میں ہو ور سے جہالی تو حرز نہو نے و وجہ سے ال و مادت گاہ میں ہو ور سے جہالی تو حرز نہو نے و وجہ سے ال رقطع (ید) ہیں ہوگا۔

ہیں عابد میں کہتے ہیں: پہنے توں مینیاد پر کرچورد می ہواہ ر کسی حرز سے چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کا ٹاج سے گا، اس سے کہ دمی کے سے کوئی نا ویل ٹیم ہے لئر مایا: اللا میرکہ کہا جائے کہ واس سے ک ناویل شد کے وجود کے سے کا لی ہے تو ہاتھ ٹیم کا ٹاج نے گا ۔۔

ورفاج بیہونا ہے کہ والکید کا مسلک کی (نا ویل) کے شل پر جاری ہے جو بی عابدیں نے ہے کلام کے سخریل بتانی ہے، ال ے کہ س کے یہائی شرب ں چوری میں قطع بیٹیس ہے، گرچہدی نے دمی کے یہاں سے چہ انی ہوتو صبیب ں چوری میں بھی عظم ای طرح ہوگا " ۔

ور ان فعید نے صعیب وغیرہ حرام چیزوں بی چوری میں دو حالتوں کے درمیاں تعریق بی ہے ورکہا ہے کہ گر تکیر کے تصد سے چوری کی ہونو قطع بیرٹیس ہوگا ، ور نہ ہام نو وی کے قول کے مطابق قول صحیح بیا ہے کہ گر تو اڑی ہوئی صعیب منساب تک پہنچتی ہوتو ال بی وجہا سے باتھ کا تا ہے گا۔۔

#### صبيب تلف بردينا:

سا - بوشخص کسی مسلمان رصیب تلف کرد ، ال میں بولان ق کونی صوال نبیل ہوگا، ور گرصیب و میون ہوتو گروہ ال کا اظہار کرتے ہوں تو اس کا از الدوجب ہوگا۔ ورصوال بھی نبیل ہوگا۔

ور گرال کا صبیب اختیار کرنا ہے طریقہ پر ہوجس پرال کو باقی رکھا جاتا ہے جیسے وہ ال کو ہے گر جایا گھر کے اندر کھتے ہوں، مسلم نوں سے ال کو پوشیرہ رکھتے ہوں، ظام نہ کرے ہوں تو گر ال کوکوئی نا صب خصب کر نے بالان آل ال کا لوٹا نا و جب ہوگا۔

ور گر کوئی تلف کرنے والا تلف کردے تو اس ں وہیا ہے وجوب صوات کے سلسد میں فقایہ عاکا سنانے ف ہے۔

چنانی حقیہ کے یہاں تلف کرنے والے پرصاب الازم ہوگا جس طرح گرمسیں وقی واشر ب تلف کردے تو حصہ کے مردیک مسمی ب پرصاب الازم ہوتا ہے، یونکہ شراب و میوں کے حل میں سی طرح ماں متقوم ہے جس طرح ہی رہے جل میں ہم کہ، ورجمیں سکو سے کے مذمب پر چھوڑ و سے کا تعکم دیا گیں ہے۔

ث فعیہ وحنابد کے ر دیک مسلم س کسی مسلم ں و می کوشر اب یا خنز مر کا صاب نہیں دے گا و رجب دمی کسی دمی می شر اب یا خنز مر کو ملف کردے تن بھی بہی تھم ہوگاء ال سے کہ ہے دونوں چیز وں کا تقوم

س جار میں ۱۳ میں ۱۹۰۳، ۱۹۹۳ کی القدیدہ ۱۳۳۳ کی ہے۔ انقتاع ۲ ۱۳۳۳ ۱۳ میر میر کی انشر حراکم بیر ۱۳۲۴ س

شرح المنباع ماهمية القليوب مهر ١٠٠ -

(قیت والا ہونا )مسمال کے حل میں ساتھ ہوگئیا ہے، کہد دمی کے الل يل بين من الله يولاً والله يست كدوى حكام ين بهارات الع مين و كهذات دونو برجيز وب كے تلف كرنے بر مال متقوم يحتى ضمان وجب جہیں ہوگا، کہد اصبیب میں بھی ای طرح کا حکم ہونا ج ہے، اور ال ے بھی کر کدر شریعت کی فر وعات کے می طب میں، کبد انجر میم ال میر نابت ے، لیل ہم کو ال و ال چیز وں سے جس کو ظاہر نہ کرتے ہوں، تعرض نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وربیا صل تحریم کود کھتے ہوے صاب کا متقاضی نبیں ہے۔''شرح اکمہائی'' میں ہے: یتو ب اور صلیموں کے مناویے ہر رکھ وجب شیس ہوگاہ اس سے کہ ال کا ستعمل حرام ہے، اور ن کی کار گیری کی کوئی حرمت نہیں ہے یعنی کاریگری مجتم م ایس ہے ورضح یہ ہے کہ ان کویری طرح ایس اوار ب کا، بلکہ ملا عدہ کر دیا ہا ہے گا ٹا کہ وہ سی طرح ہوں میں جیس ک ورٹ سے کی تھے، ال سے کہ ال سمام ز کل ہوجاتا ہے، ورووس اقوں سے کے اس کوتو اور کونا جائے گا بہا باتک کہ اس صد تک پہنے جائے کہ اس سے بت یو صبیب یو تحریات میں سے کوئی ووم ي جيز ووياره بالمامس شايوب

ور حنابدین سے صدحب "كشاف القنائ" نے الاضى بل عقیل سے قبل سے حک صبیب گر سونے یو چوندى ور ہوتو سے اتو را در كر تلف كرديا تو اتو نے ہوگا ور كر تلف كرديا تو اتو اتو ہوكا ور كر تلف كرديا تو اتو اتو ہوكا ور كر تلف كرديا تو اتو اتو ہوكا و

ور ال کے درمیاں اور نکڑی ن صبیب کے درمیاں بیار ق بیاں میا ہے کہ و ن چاہ کی میں کار میری تا ابع ہوتی ہے، ال ہے کہ وہ قیمت میں کم ہوتی ہے، ورنکڑی پھر میں وہی صل ہوتی ہے، لہد صال نہیں ہوگا، لہد اس بنیا و پر دمی ن پوشیدہ صبیب کر سونے یا چاہدی ن ہوتو تلف کرنے ن صورت میں وزی کر کے ای کے مثل

سوئے سے صوات وے گا ور کاریگیری کا صواب نہ ہموگاہ جارتی گئے میں: اس میں کوئی سائن نہیں ہے ۔۔۔

#### ومي ورصيب:

ں کو ہے گرب گھروں کے دروازوں وردیو روں ں وہ ہو ک جاسب صعیب بنانے ف قد رہ نہیں دی جائے ہ ور گروہ لوگ اللیس کے اندرولی حصر میں (صلیوں کا) انتظام بنا میں تو ال سے تعرض نہیں ریاج سے گا۔

میموں میں قبیر ال سے رو ابیت ہے کہ حضرت عمر میں شہد العزیر س عابدیں ۱۳۳۵، عمد سح القدیالقاصی الدہ ۱۳۸۵، ۱۳۸۵، شرح العنا یہ بیامعہ ۸ سامی، معلی ۵ اسام، شرح العباج بحافیة القلیو ب

نے (علم) کھی کہ شام کے میں ہوں کو باقو یں بج نے اور گرب گھروں کے ور صلیب بلند کرنے سے روکا ج سے اور الن میں سے ایس کرنے و لے پر جس شخص کوقد رہ یہوج سے تو اس کا چھیز ہو مال یونے ولے کا ہوگا ۔

، ای طرح گروہ ال کو ہے گھروں اور محصوص مقامات پر بنا میں تو ال کوئیس روکا جائے گا ''ا

ور ال کوسیب بہنتے اور گلوں یا ہاتھوں میں انتخاف ہے سے منع سے جو اس گا، اور ال طب رہے ال کا معاہد دہیں تو اے گا، میس ال میں سے جو ایس کرے گا اس بنا دبیب ب جا ہے ہیں۔

ور ہو روں کے موسم میں فاص طور پر ال پر نظر رکھی ہوئے ہو، ال سے کہ کھی وہ صدیب ظاہر کرنے ی کوشش کریں گے تو ال کو ال سے روکا جائے گا، ال سے کہ حضرت عمر و لے معاہدہ میں مسمی توں کے ہاز اروں میں ال کے ظاہر زکرنے کی شرط ہے۔

وران میں ایب کرنے و لے کی نا دیب کی جانے ہی۔ ورجس صبیب کو ظاہر کررہے تھے اس کو تو ڈویو جائے گا وراس کے تو ڈنے و لے بر پھھٹیس ہوگا م

مسل کات اٹل جی نے فول سب اس کا پھیں جو بال فول سکدہ گر اس ٹل ہے ہاور یہ سے وی ہے جو بم سے بیاں یا ہے۔

- ۳ الطبطاوريائل مدرافق ۴۰، ۹۹، فقح لقديره ۳۰۰، حظام من الدمدلاس لقيم ص ۹ سامه
  - n فرور القتاع عروم ، na روم القتاع
- م حور الأطبيل ۴۶۸، موابر جليل، مه الماج و الأطبيل ۱۳۸۵، موابر مدمول على انشرح الكبير سر ۴۰۸۰

#### مال معامارت فيل صليب:

10 - کسی مسمی کے ہے صعیب بیجنایا ال کے بنائے پر مزدور کی ا کرنا شرب سیجے نہیں ہے ، ور گر ال کام کے مے مزدور رکھا ج نے تو کاریگر مزدور کی کامستی نہیں ہوگا ور ایس محرمات ن جے ، جارہ ور ب کے بنائے کے مے مزدور رکھے کی ممر نعت کے یورے ش عام شرکی تامدہ کے ہموجب ہے ۔۔

قلیو فیلٹر ماتے میں: تصویروں اور صلیموں کا پیچنا جا مربہیں ہے گرچہوہ مونے یا چاند ک یا صوب بی بی بھولی بھوں " ۔ وریشے تھی سے نکڑی پیچنا جاربہیں ہے جس کے جارے میں

وریشخص سے نکڑی دیجتا جائز ہیں ہے جس کے بارے میں معلوم ہوک وہ ال سے صلیب بنائے گا " ۔

الطحطاول على مدر الغنَّ عهر ۹۹ ، فقح القدير وحواشي ۲ ماه مهم عن ف القتاع ۵۶ ۳ د ، ارافعا مهر ۵ ۴۴ شيع مصطعي مجلمي

٣ - شرح المعبر ج وحاهية الفليون ١٨ ، الفتاول البديه ١٨ ٥٥ مل

۳ منح جلیل ۱۹ ۱۳ مهشر حشتی لا ۱۱ ت ۱۵۵ شیع الصا اسا مصر ، ابحطاب ۱۳ م۱۵۳

مارے: "ان بدہ جو م بع بحمو و بمیدہ و بحتریو و الأصدم"
 بن یک یک یک اس بی ۲۰۰۰ مقیع اسلام اور مسلم اجر ۲۰۰۰ مقیع اسلام اور مسلم اجر ۲۰۰۰ مقیع یک کمی ایران کی ایران کے ایران کی ایران کے ایران کی ایران کے ایران کی ایران کی ایران کے ایران کی ایران کی

ئے شراب، مرد رہ فترین اور پتوں ن کے حرام کردی ہے )، وریا جی گ تابت ہے کہ" کی الیسی مسئلے علی المصورین" ("پ سلیلیم نے تصویر بنائے والوں پر عنت کر مالی ہے )۔

ورصیب بنانے والا ملعون ہے، ال پر اللہ اور الل کے رسول نے بھت قر مانی ہے، ور جو کی عین حرام کا عوض لے جیسے شراب اللہ ان ہے ور جو کی عین حرام کا عوض لے جیسے شراب اللہ نے والے کی جیت ، زنا کی جیت وقع اللہ نے والے کی جیت ، زنا کی جیت وقع میں کوصد قر کرد ہے، ور ال فعل حرم سے تو بہ کر ب ویوض کا صد قر کرد ینا الل کے فعل کا کدرہ ہوگا ، اللہ کے کہ الل عوض کے نفع اللہ اللہ ہو کہ کہ وہ خبیت عوض ہے ، امام احد نے مشراب اللہ نے والے جیسوں کے ورسے بیس الل کی صرحت کی ہے مشراب اللہ نے والے جیسوں کے ورسے بیس الل کی صرحت کی ہے وراسی ہو مان کی ہو ہے۔ اللہ کے اللہ عین کے ہوراسی ہو مان کی مرحت کی ہے۔ اللہ اللہ ہو ہونے ہو ہے۔ اللہ کی صرحت کی ہے وراسی ہو مان کی ہو ہے۔ اللہ ہو ہونے ہوں ہے ہوں ہے۔ اللہ ہو ہونے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے گا ہے۔ اللہ ہونے ہوں ہے اللہ ہونا ہوں ہونے ہوں ہے گا ہے۔



# تضوريه

تعریف:

ا - افت یک تصویر صورت سازی کو کہتے ہیں ، ورکسی چیز ق صورت اللہ کی وہ خاص بیئت ہے جس کے فر ربعہ وہ دوم سے سے ممتازیو قی ہے ، ورائد تع لی کے ان ویش المصور " بھی ہے ، ورائل کے معنی "المصور" بھی ہے ، ورائل کے معنی بین اور دست کی صورت بنائی ، ان کوم تن کی ورج دورائل کی فاص آئل ورج کیا وہ بودائل کی فاص آئل ورج کیا وہ بودائل کی فاص آئل ورج کیا وہ بودائل کی فاص آئل ورمنفر دایمت عضافر مائی ۔

ورتصور کی چیز ن صورت یعی اس ن صفت یوں کرنے کو بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: "صورت معلان الأمو" یعی میں نے قدر سے معامد دن صفت یوں ن

سان العرب مارهة الصوران

صدیث: "لعن مصورین" ن و ایت بخاری تستخ ۲۰۰۰ مطبع استفیر سان ہے۔ ۲ مجموع الفتاوں الکہر مالا ہے شمہ ۳۳ سم ۔

ورتھ وریکسی چیز ی اس صورت کے بنائے کوبھی کہتے ہیں ہوقی رحمت ں ہو بینی ال چیز کے مماش ہو ور ال رمحصوص ایست کو بیان کرے، خواہ صورت محسمہ ہویا غیر محسم، یا جیس کر حض فقریا تیجیر کرتے میں کہ ما بیاوالی ہویا ما بیاوالی ندہو۔

ورمجہم یا سامیہ والی صورت سے مراد وہ ہے جو تنیں ابعاد (طوں بحرض ورحمق) والی ہو یعنی دیکھنے میں ممٹیر ہوئے کے ساتھ ساتھ اس کا محم اس طرح کا ہو کہ عضا ویک ایک رہو ورجیھو کرال کوکٹیر کے ممس ہو۔

غیر مجسم صورت ہو ہے سیصورت وہ ہے جو مسطح ہو وہ ابعاد (طور وعرض) والی ہو، اس کے عط وچھونے سے جیس بلکہ صرف د ملجہ کر ممتیر ہوتے ہوں ، اس سے کہ وہ اجھر ہے ہوئے جیس میں ، مشاأ

فقرہ وں اصطلاح میں تصویر ورصورت کا وی مفہوم ہے مو لغت میں ہے۔

وركيمى صورت كو" تصويرة" بهى كتبة مين، ال رجمع تصابير ب، ورال كرب رب يشرحترت عاشر كل عديث و رديول ب: "أميضي على قوامك هدا، فإنه الا قوال تصاويوه تعوص في صلاقي" ( پئ ال پرده كوتم بے بناده، الل بے كرال ل تصوير بيري اير نماز شل مير رب س مے يرائي ميں )-

# تصور يى قشمان:

۲- ہم نے ویر تھیری ہوتی ورپا میر رتصور وں کا جو و کر میا ہے ال کے مال وہ تصور مجھی وقتی ہوتی ہے، جیسے "میند میں کسی چیز ن صورت اور

پانی اور چیک دار سطحوں پر ال ق صورت، چنانی یصورت می وقت الک رہتی ہے جب تک وہ چیز سطح کے مقابل ہوتی ہے، اور گر وہ چیز اس مے سے ہے جاتی ہے تو تصویر تم ہوجاتی ہے۔

ورغیر و نگی تصویر وں میں سے کسی چیز کا سایہ بھی ہے، یک چیز کا سامیال وفت ہوتا ہے جب و روشنی کے کسی سرچشمہ کے مقامل ہوتی ہے۔

کی قبیل ہے وہ تصویر یں بھی ہیں آن کو حض سابی ادو رہیں لوگ ستھاں کرتے تھے وراس کو خیالی تصویر یں یا سابی دنیالی تصویر یں یا سابی دنیالی تصویر یں کہتے تھے ۔ اوہ لوگ کا فلا کاٹ کر ایٹنی می رصورتیں بناتے تھے اور نہیں چیموٹی لاٹھیوں سے باند دہ کرچہ نئے کے سامے نہیں حرکت و یتے تھے، ال کا سابی کسی سفید اسکریں پر پرنا تھ جس کے چیمے تی شد بیل کھڑ ہے ہو تھے اور در حقیقت وہ چیز و کیھتے تھے ہو تھے ہو تھے ہو کہ کھڑ ہے ہوئے تھے اور در حقیقت وہ چیز و کیھتے تھے ہو تھے ہو تھے ہو کہ کھر ہے ہوئی گھڑ ہے۔

ورغیر و نگی تصویروں میں ٹیلی ویژن و تصاویر بھی میں مال سے کہ وہ اس وقت تک رہتی میں جب تک رمیل حرکت میں رہے ور جب رمیل رک جاتی ہے تو تصویر تم ہموجاتی ہے۔

سا - پھر تصور بہمی تو تھی زندہ عالی وی روح ی ہوتی ہے میں۔
انسان ی تصور با غیر عالی ی ہوتی ہے جیسے پرند دیو شیری تصور یو کسی
غیر حیو ی زندہ چیز ی ہوتی ہے، جیسے درختوں، پھولوں ورگھائی
پھول ی تصور یو جی دے ی ہوتی ہے، جیسے سوری، چولوں میاروں
ور بیار وی ی تصور یو جی دے ی ہوتی ہے، جیسے سوری، چینے گھر، گاڑی،
ور بیار وی ی تصور یو ان فی مصنوعات ی تصور یں جیسے گھر، گاڑی،
مین ریا کھی ی تصور یا

صديك: "أميطي عد قو مك هذا "ال وايد يتمال " خ . ١٨٨م هيم اساقي الدر ب

يجھے فقر ہمر ۸ س

#### متعلقه غاظ: نب-تما ثيل:

سہ مناہیں" تمثال (تاء کے زیر کے ساتھ) وہ جمع ہے اور کسی وہم کی جمع ہے اور کسی جمع ہے اور کسی جمع ہے اور کسی سے موقود ہے جس کا معنی ہے: دوجیز وں کے ورمیان مساوات، ورخمین کے معنی تصویر کے جس کا معنی ہے: دوجیز وں کے ورمیان مساوات، ورخمین کے معنی تصویر کے جس کا معنی ہے: "حسّ فلہ النشبیء "جب کوئی کسی کے ہے کسی جیز ن یک تصویر کشی کرو ہے کوید وہ اس کو دیکھر با ہو، ور المحمد نہ کہ اس کے جیسے ن سے وہ ورائم کسی کے سے اس کے جیسے ن تصویر شکی خریر وغیر و سے کرو، حدیدہ میں ہے: "آشد اساس عدایا مصویر شکی خریر وغیر و سے کرو، حدیدہ میں ہے: "آشد اساس عدایا مصویر شکی خریر وغیر و سے کرو، حدیدہ میں ہے: "آشد اساس عدایا مصویر کسی میں اسمونیس اس کے جیسے نے دوہ ہو صابو وہ محمد اساس عدایا ہو وہ میں اسمونیس اس کے جیز کا سایہ موگل ہو تھی ( تصویر ) بنانے و لوں میں سے ہو )، ورج جیز کا سایہ اس کی تیشن ہے " ۔

عدیے: "أشد مدس عدال معش من مصعف ال وابیت الد مدید معظم الدید بر ب اور احمد تاکر بر سد پر تعیق ش کروسی قریب بره ۳۳۳ هم المعا ب ب

لبد تمثان ورصورت کے درمیاں فرق میرے کہ کسی چیز ی صورت سے مراد کیمی وی چیز لی جائی ہے اور کیمی دومری کوئی یک چیز مر دلی جاتی ہے جو صل ی ایست ی مطابیت کر ہے، اور تمثان ال صورت کو کہتے میں جو کسی چیز ی مطابیت کر ہے وران کے مماش ہو ور سی چیز ی خود پنی صورت کو ایس کی تمش فریس کر جائے گا۔

یہاں پر بحث فقرہ ء کی اشاب صطارح سے ہے، ور اشاب صطارح یمی ہے کھی کی دکا بیت کرنے والی صورت اور تمثن ں دونوں کیے معنی میں میں۔

اور یا اوقات مجموعہ روہات سے طام ہوتا ہے کہ تن نگر صفرہ میں تخصی اور محسم علوثوں روشکل میں تخصی اور پیڑوں میں از صحاف سے تا بائیس تھے۔ حدیثہ: آلیجی و معد سمعان سجدہ و سار " ان او بیت بخا ب اسا اسا طرح مجمسیح ہے در ہے اور یب او بیت میں مشابل" ہے۔ اس عامد میں ۱۵۰ مشج بولاق، اعفر سے میں میں

ب-رسم

۲ - رم العت على كى جيز كي الركو كيتي بين، وريك تون بيد ب ك الركان المعنى المحلى المحلى

ج-بزویق بنش،ونی ورقم (آرسته سابنش و نگار بنایا بنشانات گانا:

ے - یہ چاروں کل مے تربیب تربیب یک معنی میں میں یعی کسی مسطح یہ فیر مسطح چیز میں تحصیفی شعلوں کا صافہ کر کے اس کوخو بصورت بنادیناء خواہ یہ بندسه ن شکلیں بہوں یا تقش و نگار بہوں، تق وہر بہوں یا کوئی اور چیز مصاحب اللی " کہتے ہیں: ثوب صصدم یعی منقش کیڑ ، اور کہتے ہیں: ثوب صصدم یعی منقش کیڑ ، اور کہتے ہیں: ثوب صدم یعی منقش کیڑ ، اور کہتے ہیں: شوب صدم یعی منقش کیڑ ، اور کہتے ہیں: تعین اللی کے معنی ہیں: منمه کہد بیسب چیز یں صورتوں سے بھی بہو کتی ہیں وردوم کی چیز وں سے بھی۔

د-ٰځت(تر ش): ``

٨ - محت كم عنى بين: كى محت جيز جيس يقر يا كنزى كے لكر كے كوك

والاحصد مطعوبه همل پر باقی رہے تو گر باقی رہنے والی چیز دوسری چیز کے مشل ہونی تو وہ تمشار میا صورت ہوں ورندند ہوں۔ کے

الیوجیز جیسے جینی وچری سے کا تے رسن یہاں تک کا ال کابو قی رہنے

# س بحث كى ترتيب:

9 - یہ بحث مندر جرد میل حفام پر مشتمل ہوں:
 ویں: انسانی صورت ہے تعلق رکھنے و لیے حفام ووم: تصویر یعنی صورتیں بنائے کے احکام سوم: صورتیں رکھنے یعی نہیں حاصل کرنے ور ستعال کرنے
 کے حکام -

جبارم: تعالل ورتعارف کے اعتبارے صورتوں کے حکام۔

سیمی قسم: نسانی صورت سے عمل رکھنے و سے حام: ۱۰- انساں کو چاہئے کہ پی وطنی صورت ن تھیں پر تو جدد ہے کے ساتھ پی ظام کی صورت کوخو بصورت بنانے کا بھی ستم م رکھے، ور اللہ تعالی کا اس بوت پر شکر او کر سے اس کا حق و کرے کہ اس نے اللہ تعالی کا اس بوت پر شکر او کر سے اس کا حق و کرے کہ اس نے اس کی حقوق بنائی۔

ور باطنی صورت پر توجہ یہاں لاکر، گنا ہوں سے پاک ہوکر، اللہ کاشکراد کرکے وربیشہ بیرہ اخلاق ہے میں ستہ ہوکر ہوں۔ ورظام می صورت پر توجہ بضوع شمل مصافی تھر الی کرکے، میل پچیل کا از اللہ کرکے ور جائز زبیب وزیشت افتایا رکر کے بیمی ہوں ٹیر چھے ابوس ت وغیر ہ کا امتی م کر کے ہوں۔

دیکھے:''زینت'' ں اصطارح۔ ۱۱-انہ ں کے بے بے عصاء میں سے کسی عصوکو تلف کر کے ہا جس ہضع پراللہ نے ال کو بنایا ہے ال سے نکال کر ہے جسم کو ہد ''ال

سال العرب بارة ميم"۔

بنانا جربنیں ہے، ای طرح وہمرے کے ساتھ اید کرنا بھی ال کے سے حال فیش ہے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ ہے اللہ ہ

و کیھے" مثلہ" کی اصطارح۔

ای طرح ال کے سے جار جیس ہے کہ ایسال ہی گئت کر سینے کو بر شکل بنائے جس سے لوگ ال سے برکیس اور و ومروق ل اس سے باج بوج سے وہ کیھے:" البسة" ب اصطارح۔

اور ای تغییل سے بیت دیرے بھی ہے: انھی آن بھشی الوجل فی بعد واحدہ " (نی علیہ نے اللہ بات سے منع فر مایو ک سے معلی واحدہ " دی علیہ نے الل وات سے منع فر مایو ک " دمی کیک بیر میں جوتا ہو وردوم سے میں نہ ہواہ رمسی ٹو س کے بے خوشہو ورعظر نگائے کو اور تو رت کے بیل نہ ہواہ رمسی ٹو س کے بے خوشہو ورعظر نگائے کو اور تو رت کے بیل نہ ہواہ رمسی ٹو س کے بے خوشہو ورعظر نگائے کو اور تو رت کے بیل نہ ہواہ رمسی ٹو س کے بیل میں گوشر وی بیا گیا ہے۔

ور'' کتی ل" (سرمه مگا)'' متصاب '(خضاب مگا)) ور" حلی"(زیور) کے مہاحث وکچھے جائیں۔

11- جب س تک وطنی زینت کا تعلق ہے وال بی تیم کر واتے ہیں:
البوطنی جم س بی بندے کی وات میں اللہ تعالی کی فگاہ کا مرکز اور
ج ہے محبت ہے جب کہ صدیت میں ہے:"ای الله لا بسطو انی
صور کیم و آموالکیم، ولکس بسطو انی قدوبکیم و آعدمالکیم"
( اللہ تعالی تہ ری صورتوں ور موال نہیں و کھی بلکہ وہ تمہ رہ قالوب

صدیگ:"لھی سبی علی سھبی و سمعدہ" ر وسے بخا ہے <sup>آستی</sup> ۵ ہ شیم اسلام مے حشرت عمداللہ س پر بیرا**ت** کی ہے رہے۔

- مدیث: بھی ریمسی ہوجل فی معل و حدۃ" ر و بین سلم
   ۱۹ شع مجھی ریمشرے جاہر ہی عداللہ ہے رہے۔

کردیتا ہے گر چہ ظاہر ی صورت جماں والی ندیوہ چنا نی جس صدت کو سے فیض کرتی ہے ہی کے قدر اس کو خوبصورتی ، رعب ورشیر پی کالبس عطا یہ وقا ہے ، کیونکہ موسی کو اس خوبصورتی ، رعب ورشیر پی کالبس عطا یہ وقا ہے ، کیونکہ موسی کو اس کے یہ س می کے مطابق رعب ورحا وات عطاء کی جا تی ہے ، البہد بو اس کود کی ہے ، وراس سے گھال مات ہے ور بو اس سے گھال مات ہے وہ اس سے محبت کر نے گات ہے ، یہ تی تھوں کا مشاہدہ ہے ، اس سے موسی کو بیش رصورت لوگوں میں سب سے خوش خاد ق پو اگر چہ وہ خوبصورت ندیوہ فاص طور سے اس وقت جبد اس کو رات و نمی ز کھی کے مصر میں اس سے کوش خاد ق کور وقت جبد اس کو روش کر دی ہے ، کی مصر میں اس میں نہ ہو ہا کہ کور وقت جبد اس کور وقت کر دی ہے ۔ اس میں نہ ہو ہا کہ کور وقت کر دی ہے ۔ اس میں نہ ہو ہا کہ کور وقت کر دی ہے ۔ اس میں نہ ہو ہا سے کہ رہ ت ور نمی ز چہ ہو کور وقت کر دی ہے ۔

فر ماتے ہیں: رہا ظاہر ی جمال تو وہ سک زینت ہے جس سے
اللہ نے پہھ صورتوں کو جیموڑ کر پہھ کو خصوص فر مایا ہے وروہ ختی میں
زیادتی ہے متعلق ہے جس کے جارے میں اللہ تعالی فر مانا ہے:
الہویڈ کی افکھ ختی مایں شاؤ '' (وہ بید کش میں جو چاہے زیادہ
کردیتا ہے ) جفسریں کہتے ہیں: ال سے مراد جیمی ''و ز ورحسین
صورت ہے ، دلوں میں ال سے طبعی محبت ہوتی ہے تیسے کہ ساکو بسند
کرنا ال رہا طرت میں ہوتا ہے۔

یں تیم افر ہوئے میں: حمال ظام ور جمال و طن دونوں میں ہے ہے۔ ایک اللہ تعالی اور جمال و طن دونوں میں ہے ہے۔ ایک اللہ تعالی اللہ تعالی دولائے میں اور اللہ سے اس دخواہمور تی دو چند میں وراللہ سے اس دخواہمور تی دو چند میں وراللہ ہے۔

ور گر چی خوبصورتی کو اللہ کی نافر مائی میں استعمال کرے تو اللہ اس کے محاس کو عیب وریر انی سے مدل ویتا ہے، نبی کریم ملالیت خام کی جمال کا حوالہ و کے کرلو کو ل کو ہو طفی جمال کی وجو ت

<sup>- 100</sup> 

ویتے تھے، حضرت جربر بل عبد اللہ بجل فر و تے میں رسوں اللہ علیہ نے جھے سے فر ماہی: "آنت المووء حسن اللہ حدمک، فلحسن حدمک" (تم یے محص ہوجس و شال اللہ نے فواضورت بنانی ہے، کہد تم یے خلاق کوچی فواضورت بناوی، ورنجی کریم علیہ تن مخلوانات میں سب سے زیادہ فواضورت ور چہرہ کے اللہ رہے سب سے زیادہ فواضورت ور چہرہ کے اللہ رہے سب سے زیادہ فسین تھے۔

حدیث: "الب امو وحس المد حصک فحس خُلُفک" و روایت افراطی ہے یہ سمام کرے بہتا ہے میں و جواوع ال ہے اس وصعیف قر سو ہے جس کرفیش القدیر ۳ ۵۵۳ شیع الکترنیة انتخا سے الل ہے۔

- ا حدیث: "سسل آکال وجہ سبی آنے مص سبعہ قصل " ر واین بخاری سنج ۱ ۵۱۵ شیخ اسلام کے ب
- ا حدیدہ اد مودم نی موید اور وابیت براد بروابی عظرت بر مودید اور دورہ ایک عظرت بروابی عظرت بروابی مودم اور اور ا بر میرہ کی ہے وہ میرو کی ہے تکی ہے اس و تصحیح نقل در ہے ، الآل و اس ما تا انع کررور ارام مر دو ہے

# دوسرى قسم: تصوير (صورتيل بنائ) كاحكم: نف\_بنانى مولى چيزك شكل خوبصورت بنانا:

وہ کھیں وہر میں انعصافیل لاس کقم ص ۔ ۳ اورحد یے: کوں رامو ہ نسج مجدد میں وہ میں بتا ہی ستح ۹ ۹ مطبع اسلام سے ب سے مددہ ہے۔

<sup>-0 /1014</sup> P

أحد كم عملا أن يتقه" (الذي لى الركوب مرازا بي كم ش ع جب كون شخص كونى كام كر ية س حجى طرح كر يه اور فر مايا: " بن الله كتب الإحسان على كن شيء ، فإدا فتعتم فأحسوا العتدة، و دا دبحتم فأحسوا العبحة الحديث" (الذي لى نم كام كومة طور ير نجم و ي كفرض فر رويا بي بهد جب قتل كروتو الحصائد زيل قتل كرو ورجب وئي كروتو يح يه كهد جب قتل كروتو الحصائد زيل قتل كرو ورجب وئي

### ب-بنالي بولي چيزو پ کي تصوير:

ملا - ال شيء و تصور بنائے ميں بلا الله کولی حری تبین ہے ہی تا کو انسان بناتا ہے جیسے گھر، گاڑی ، کشتی و رمسحد وغیرہ و ل تصویر، ال سے کر انسان کے سے ال چیز و ل کا بنانا جارہ ہے، تو سی طرح ب ل تصویر بنانا جھی جارہ ہے۔

ج - الله تعال کی بنائی ہوئی جی و ت کی تصویر میں بنانا:

10 - بار ملم کے درمیاں سوئے ٹا فا وار کے یکی احتد ف کے خیر اس حمد و ت و ( ال و صفت کے مطابق ) تصویر بنائے بیں کوئی حرج نہیں ہے جیسے بیاڑوں،
حرج نہیں ہے آن کو اللہ تعالی نے بید فر مایا ہے جیسے بیاڑوں،
و دیوں اور سمندروں و تصویر بنانا ور سوری ، چاہ ، ساں اور ستاروں و تصویر بنانا و اللہ تا اللہ تال جیز وں بیل سے کسی و تصویر بنانا ماللہ اللہ تال جیز وں بیل سے کسی و تصویر بنانا ماللہ تال جیز وں بیل سے کسی و تصویر بنانا ماللہ تال جیز وں بیل سے کسی و تصویر بنانا ماللہ تال جیز وی بیل سے کسی و تصویر بنانا موری جس

۳ صدیک: "این سه کلب لاحمد راعمی کو شيء " در ه این مسلم ۵۳۸ ۳ همچنی ایاد ب

محص کے بے تصویر بنانی جاری ہے وہ بج سے اللہ کے اس تصویر ن عرادت کرتا ہے جیسے سوری ورستاروں کے پی رکی میں عابدیں نے اس مطرف شررہ بیا ہے ور اس مسئلہ کے تھم کے بے غیر اس بوت کے ہے کہ بیمنوع تصویر میں داخل نہیں ہے واس سے متصل سے و لے مسئلہ ور اس کے حدیث آنے و لے (دلائل) سے ستدلاں کیاجاتا ہے۔

" فتی الیاری" میں ہار ججر نے پومجہ جو پی سے قبل میا ہے کہ نہوں نے سوری ورچ مدی تصویری میں نعت کا کیا توں عمل میا ہے، اس سے کہ کیکھ کھار بجائے اللہ کے اللہ ووٹوں می عردت کر تے میں۔

کہر ای وجہ سے ب ن تصویر بانا ممنوع ہوگا، ور بل تجر نے نمی کریم علیائی کے رائا د: "المدین بصاهوں بحثق اللّٰہ" ( حولوگ اللہ ن صفت محتق ہے مش رہت افتیار کر تے ہیں ) کے عموم سے ال ن اتو دیرن ہے۔

صدیہ السمیں بصدھوں محمق مدہ اور وہیں بخاری سنتے ۱۰ - ۲۸ م شع اسلفیہ اور مسلم اسم ۱۱۸ شیع مجمل مے شطرت عا شرے ر ہے۔ ۱ حدیہ اور مسلم مممی دھب بحثق حدمہ کحمصی اور و س بخا ہی سنتے ۱۵۰۰ شیع اسلفیہ بالدر مسلم اسم ۱۵ شیع مجملی مے ر ہے۔

٣٠٠ س عامد ين، ٢٠٥٥، حامية الطيفاول على الدر القي ٢٠٠٠ هيم عيسي

#### د-نباتات وردر نتور کی تصویر بنانا:

را نات ورور شوں و تصویر و کر اہت او م احمد کے بہا ہا بھی کوئٹی ، طامیة مد حل علی اشرح الکبیر بدار دیر الما کلی ۲۳۸ شیع عیش حلی ، فتح اس ب ۲۰۰۰ عظیم اسلامیہ ۔ حد یک میں ۲۰۰۰ ہے مر مجھوٹی چوٹی ہے، جیس کہ المصباح ہمیر " مد یک میں ۲۰۰۰ ہے مر مجھوٹی چوٹی ہے، جیس کہ المصباح ہمیر "

- ا حدیث: "فبحمدو در قا و بحمدو شعبو قا ان و این بخاب سخ ۱۰ ۱۹۵ منج اسلام کرهرت ابویم یا کات ہے۔

یک قوں ہے ورمذہب(مختار) ال کےخداف ہے ۔۔

جمہور کا شدلاں ال بات ہے کہ نمی کریم علیہ نے فر مایا اللہ اللہ بات ہے کہ نمی کریم علیہ نے فر مایا اللہ مالیہ اللہ باللہ کا مالیہ کا اللہ کو سیس بالفخ " " (جود نو شرک کوئی صورت بنا ہے گا اللہ کو اللہ مالیہ بنایا جا ہے گا وروہ روح نہیں بیمونک بوئے گا )۔
ایل شرک روح ڈ لیے کا مکلف بنایا جا ہے گا وروہ روح نہیں بیمونک بوئے گا )۔

چنا نے می فعت وی روح کے ہے تصوص کردی تی ور ورخت

ال میں ہے تہیں ہے ور صفرت بان عبال کی حدیث ہے کہ آنہوں نے مصور بنا نے ہے منع فر مایو پیر ال ہے آب: گرتم کو بنانا ی ہے تو درخت ورفیہ وی روح و تصویر بناوہ طحط وی کہتے ہیں: ور اس ہے تھی کہ جب ہم کاٹ و ہے کے حد حیوں قصویر مہا ہے ہیں اور حی کہتے ہیں: ور اس ہے تھی کہ جب ہم کاٹ و ہے کے حد حیوں قصویر مہا ہے تی وی روح و ال سے تی وی روح و ال میں ہوئی ہے کہ اس میں اس می وی روح و اس استعمال فیسم سے بی وی و روح و اس می اس می وی و روح و اس میں تی کہ ورحت و بی وی سے میں اس می کہ ورحت و بی وی سے میں اس می کہ ورحت و بی وی سے میں اس می کہ ورحت و بی وی سے میں اس می کہ ورحت و بی وی سے میں اس می کہ ورحت و بی وی سے میں میں تی کہ وی وی سے میں میں تی کہ وی وی سے میں میں کرو وی سے اس میں ورحت و تعدی تعدی نہیں ہوئی ۔

می فعت میں تعدی تعدی نہیں ہوئی ۔

<sup>10</sup> ساشرعيد لاستملح سر ۵۰ س

صدیث: "می صور صورة فی سب " ن جایت یخا ب <sup>سخ</sup>خ • ۱۹۳۳ شیم اسلای \_ عشرت ان محیات ہے د ہے۔

r فقح الرابي و r ۹۵،۲۹۴ الطوطا و يكل الدرافق الماسك

م حدیث: "همو بواس شده فی فیصطع حتی یکول کھیلہ سنجو ہ" ر رواین ابوراو ۱۹۸۸ میتھیل عرات عدیدرہائل ااور تر مدل ۵ ۵ شیع محمل مے مشرت ابوم پریا ہ ہے وہ ہے اور ہاکہ بیعد رہے کس سیج ہے۔

# ھ-جيو ن يو انسان کي تصوير بنانا:

ے استھور ی اس نوع میں فقی و کے درمیاں سنان و التصیل ہے جو اکلی سنان و التصیل ہے جو اکلی سناروں میں و سنے ہوں ، ورجولوگ تصور کو مطابقا حرام کہتے ہیں اس کے قول کا تعالی ہے ۔ فاص طور پر ایس کے جو سے فاص طور پر کے تھے ہے ۔

#### تصور سربقه مذهب مين:

11- حفرت سیمان عدید اسدم کے حل میں ورجنوں کے ن کے مطبع ہون کے ورئے ملکوں مہ مطبع ہون کے ورئے ملکوں مہ مطبع ہون کے ورئے میں اللہ تعالی کے ال افران الیع ملکوں مہ ماین آئا من معجاریا ب و تصافیاں و جھان کا المجواب " " (سیماں کے ہے وہ وہ چیز یں مناویج جو تہیں ہونا منظور ہوتیں مثن محرامیں ، مجسے اور آئس چیسے ہوئ ) کے تعاق حضرت مجاہد کہتے ہیں: وہ تا نے ں پھے تصویر یں تحمیل ، اللہ میں روایت طری نے میں جو اور تا ہے میں اللہ میں روایت طری نے میں ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اور تا ہے میں ہوتا ہے میں کہتے ہیں:

صدیت: "امیه ثلاث، می یسج عدیک مدک ماد م فیه " ر واین حمد ۱۵۵ هم ایمریه بر ب اس در مدش به رس ب امیر ال مدر هم ۱۸ م هم هم مجمع مجموع بر ب

LIT Was + M

حضرت قاده کہتے ہیں: وہ شیشہ ورنکڑی ی ہوتی تھیں، ال ی
رو بیت عبد الرزاق نے ی ہے، ال ججر فراہ تے ہیں: یہ ی بیشر بیت
میں جارہ تھا، وہ ہے انبیاء و صاحبین ی ی دے میں دے ی بیت میں
شکلیس بناتے منے ناکہ وہ بھی الن کی طرح می دے کریں، ابوالعالیہ
کہتے ہیں: یہ ال دشر بیت میں حرام نہیں تھ، دصاص نے بھی می
طرح ی وے کی ہے۔

عدیہ: "أوسک قوم كانو د مات فيهم نوحل نصابح بنو عنی " ر وال تر قابل نشخ ۱۳۳۰ شمع آسانی و رمسم ۱۰۰۱ مانع مجمل اس ب

معنی الرین ۱۳۸۳ - ۱۹۸۰ - کماک المدرس ۱۸۸۰ معظام القرآن تجصاص ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲ مع کرره نظارة له وقا ف شطنطنیه ۱۳۳۸ هانگیر سره سرد سدى شريعت مين نسان يا حيو ن كي تصوم يبنانا: هر -

19 - دی روح شیاء جیسے کہ انسان یو حیوان کی تصویر ،نانے کے حکم کے بارے میں میں ء کے تیس اقوال میں:

\* ۱- پہراتول: یہ ک پر ام نیں ہے، وراس میں حرام صرف کی ہے کہ ایس بت بنایا ہے کہ اللہ تھا کی کے عرادت و جا تھا تھا کہ کے عرادت و جا تھا تھا کہ کا راث د ہے: "قال اُتعَبُلُون ما تشخیتُون و اللّه حلفگم و ما تعُملُون" ((ایر ایکم) نے کہا: سیاتم سیخ وری تر شے ہوں لاکرتم میا کہ واللہ کی کے بہا کہ اور ہو کہ تھے ہوں لاکرتم کی اسلامی کے دی تھے ہوں لاکرتم کی اسلامی کے دی تر ایس کے اور کی کریم میں اللہ کی اللہ کی کریم میں المحمو و المح

طریقے پر جیے )۔

اور ال حفر ت نے مصوری کے بارے کی کریم الیالی کے اس رش و سے بھی سندلاں ہو ہے: "الحدیق یصاهوں بحدیق العد" ماور حض رو بات کل ہے : "الحدیق یشبھوں بحدیق العد" ماور حض رو بات کل ہے : "الحدیق یشبھوں بحدیق اللّه "ماور حدیث قد کی کل و رو بی کریم الیالی کے ال راث و سے بھی : "و می آخلیم ممی دھب بحدیق حدما کحدیمی فیبحدیوا بھی !"و می آخلیم ممی دھب بحدیق حدما کحدیمی فیبحدیوا جبہ آو بیحدیموا در ق" " (ال سے زیادہ کی کرنے والاکوں ہے جوئیم کرنے والاکوں ہے جوئیم کی طرح بالے گئے قودہ کی د ندی بنا میں اور یک و روی بید جوئیم کرنے کی الیالی اور یک و روی بید کریں )۔

وہ کہتے ہیں کہ گریے صدیت ہے ظاہر پر ہوتی تو در حت
پہاڑ ہسوری ورچ عدکی تصویر بنانے کی حرمت کا تقاض کرتی ، حالا تک بہاڑ ہوری ورج عدکی تصویر بنانیا لاتھاتی حرم نہیں ہے، کہد اس حدیث کو اس شخص پر محموں کرنا متعمل ہوگئیا مو ف تی عز میں ب کار پیری کو چیننج کرے وراس کے خدف ف افتر اپر دازی کرے کہ وہ بھی اس برطرح بید کرسکتا ہے۔

ا ا - ال كاستدلال مصوري كي تل يم تي كريم علي كي ال الم الله يوم الله المصورون " ( الله كر ديك قيامت كرد سب الله يا دو مذاب مصورون كو يوكا)، وه كتب ين كرا الله كوم وق تصور يرمحون بيا جائز يشريت سارم كرا الله كوم وق تصور يرمحون بيا جائز يت سارم كرا الله كوم وق تصوير يرمحون بيا جائز يت سارم كرا الله كوم وق

عديك لَّحُرُ "جُ ( فَقَرَ وَمُسرِ هُ الْمُلِكُرُ وَ لِلْ بِ

۳ حدیث: "ومی ظمم ممی دهب " رَجَّر \* خَفْره مره ش گر چل ہے۔

حدیث: "ال شداند می عدان عدد بده یوم لقیامه بمصورول"
 د و بهت یخال سنخ و ۱۹۸۳ شیخ استانی این می استانی استانی استانی این استانی

<sup>+</sup> يومروات ۵۹٫۹۵ و

عدیے: "ان بعد ورسونہ جوم بیغ بحمو و نمینہ و بحتریو و لاصدم" در ویں بھا ن سنخ مد ۱۳۲۰ شع اسلام اور مسلم اسم اسم میں اور میں بیان ہے۔

UP Water P

<sup>- 9 4</sup> P W 10. + P

ہوہ ہے گا، ال سے کہ تصویر بہت سے بہت تنام گنا ہوں و طرح کیا گئا میں اور زیا سے ہو حکر نہیں ہے تو تصویر بنانے و لا باختاں منذ اب سب سے ہو حا ہو سے ہو سکتا ہے جہد فیر اللہ و عن وحت کرنے کے سے تنائیل بنائے پر ال کومحموں کریا معلمیں ہوگئی ، بائے پر ال کومحموں کریا معلمیں ہوگئی ، ورضی بہ کرام کے گھروں میں مصویروں کے ستعوں کے بارے میں بوریجھ تنا ہے نہوں نے ال سے بھی شدلاں ہیں ہے ، محملہ الل کے بغیر تکیم کے روی دینا روں ور فاری در ہم سے رکا لیس دیں کریا بھی ہے ، می طرح صی بہ کرام فاری در ہم سے رکا لیس دیں کریا بھی ہے ، می طرح صی بہ کرام کے تقد ویر ستعوں کرنے کے افغر ادی احوال آن کا دکر ال بحث کے دورال سے گئا ن سے بھی ٹائمین باحث نے ستدلاں ہیں ہے۔

۲۲ - روسر اقول: جو کہ الکیہ ور حض اسدف کا مسلک ہے اور حض اسدف کا مسلک ہے اور حتا بعد میں سے انان حمد اللہ نے ان کی مو افقات کی ہے، بیہ ہے کہ تصویر میں وی حرام ہوں ان آن میں مندرجہ ویل شرطیں جمع ہوج میں:

حرام نه ہوگا مثلا و یوارہ کافتر یا کیڑے میں منقوش تصویر، بلکہ کروہ ہوگا۔

وریمیں سے ہی العربی نے اس وت پر حمال عقل میا ہے کہ اس میدہ الی تصویر بنانا حرام ہے۔

وہمر کی شرط: یا کہ وہ پورے عصاء والی ہواور گرکسی ہے عصوں می والی ہوجس کے نقد ال پر حیوال زند دنہیں رہتا تؤ حرام نہیں ہوں جیسے کئے ہوئے مر یا بچھ ہوئے رہیے یا سیدوالی تصویر بنا ہے۔

تمیسری شرطانی کی تصویر لو بانا را بیتر بگری ورال جیسی یی چیز سے بنا ہے جو باقی رہتی ہے ، ال سے کہ باقی ندر ہنے و لی چیز سے بنا ہے جو باقی در ہنے و لی چیز سے بنا ہے جو باقد مرح ہوئے کہ سے تصویر بنانا حرم نہ ہوگا ، ال سے کہ پالی حشک ہوجا نے پر وہ ٹوٹ جانے یں ، سند ک نوع میں ال حضر ہے کے بہاں مند ف ہے ، چنا نچ ب میں سے فوع میں ال حضر ہے کہ بہاں مند ف ہے ، چنا نچ ب میں سے فوع میں ہیں ہیں گا جہنا ہے کہ تصویر بنانا حرام ہوگا ، فو و میں چیز سے ہوجو باقی مہیں رہتی ہے۔

اور جیس کر نووی نے بیاں میا ہے تھر میم کا سابیہ الی تصویر وں می میں منصر ہونا حض ساب ک سے بھی منقوں ہے ۔۔

ور حمنا بدیش سے ہی حمد ان کہتے ہیں: صورت ( یعنی حرام تصویر ) سے مراد وہ ہے جس کاطواں وعرض ورحمتی و الاحسم منایا گیا ہو۔

٢٧٧ -تيسر قول: يا بي كروى روح و تصوير بنا مطبقاح ام بي

عن فغير مع شرح الدرد مروصافية الدحول ٢ ـ ٢ ٢ ٩ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ و لا ١٠ ١٠ مع مع مسلم فعيع مسلم فعيع مسلم فعيع المسلمة الآل ١٠ ٥٠ مثل من ١٠ مع مع المسلمة المسلمة

اور س العرب و حظام القرآل ہے حوالہ ہے جو پیچھ نقل یا گئی ہے اس و صرحت جمیں فیس کی مثالیہ میال و ی وسر ہا کتا ہیں ہو۔

ورحرام تقور شی کے بارے میں حماید نے صرحت ں ہے کہ یہ کہتے ہیں: اس سے کہ اس کے سلسدیش کی ہیں کر ہم میں ہے کہ اس کے سلسدیش کی کر ہم میں ہے گئے ہیں: اس سے کہ اس سے معالما ہوم العیامة اسلس عمدایا ہوم العیامة اسلس عمدایا ہوم العیامة اسلس عرور وں " م صورت میں بھید سی ہے کہ ( تی مت کے دب لوگوں میں سب سے زیادہ منذ ب میں مصور یہوں گے ) " ر

تصور کی فی جمعہ حرمت کے ہارے میں دوسرے ور تیسرے اقو ل کے دامال:

۱۳۳۷ - تصویر کے کی ایمدر ہم ہوئے پر ساء نے دری ویل حادیث کود قیل بنایا ہے:

الطبطاول على الدر الحقّ ٢٠٠٠، الأم معنى فعي عليم ملابة الكارت لا ميرية قام ه ٢٠٠ هـ ١ م. ١ ، الرواج عمل المرّ ف لكه لا مرحم البيتى الشافعي ٣٠ ٣٨٠، لو صاف في معرفة الرجم مر الخلاف عمر اول لحسمتين مطبعة الصارفام و ١١ م ٢٠٠٠

ا شوف القتاع مليهو في شرح لاقتاع ملحجاه بالمستنبى ملتبة النصر عديث يوس ١٩٨٥،١٤٥ من الشرعية لاس مفلح ١٨٥،١٥٥ مديث و تتح منظرة مسر ١٨ميركر يطل ب

البيلي صديث: حضرت عاشرٌ فرماتي سي" قدم رسول الله منا من سفر، وقد سترت سهوة بي بفرام فيه تماثين، فيما راه رسول الله عَنْ هَتَكُهُ ، وتبول وجهه، فقال يا عائشة، أشد أساس عدايا يوم الفيامة الميل يصاهون بحنق الله قالت عالشة فقطعاه فجعنا مله وسادة أو وسادتیں" (کی کریم ﷺ یک حرے تئر فیصالاے وریش نے ہے یک عال کو جاور ہے ؛ حانب رکھا تھا جس میں تھوریں تتحيين توجب رسول الله المستطيعين في ال كو ديكها تو جيار والله ور ا سے علی کے چہ دکارنگ ہوں گیا و افر مایا: سے عاشرا تیا مت کے درسب سے زیر وہ ملز ہے میں وہ لوگ ہوں گے جواللہ رصفت ا خلق سے مشابیت افتای رکرتے میں، حضرت عاشا فر ماتی میں: يناني تم ف ال كوكات الله ورال سے يك يودو تكير بنانے ) ور ا کے رو بیت میں ہے کہ سے علاقے نے فرمایا: "اِن من أشعاد الناس عدايا يوم الفيامة العين يشبهون بحلق الله" ( قیامت کے در لوگوں میں سب سے زیادہ ملز اب میں وہ لوگ ہوں گے ہواللہ ی صفت فحلق سے مشابیت افضیا رکز تے میں )، ور یک دومری روابیت عمل قربایا:" بن أصحاب هده الصور يعدبون يوم الفيامة، ويقال لهم أحيوا ماحتفتم" ( ل تصویر والوں کوتی مت کے دی مذاب ہوگا ور ب سے کہا جاتے گا:تم ئے جس کو بنایا ہے ال کوڑنادہ کر و )۔

وريك روايت ش ع: " بها قالت فأحدت السنو
 فجعلته موفقة أو موفقتين، وكان يوتفق بهما في البيت"

صریہ: "یا عائدہ، اشد سامی عداد یوم بقیامہ الدیں۔ " ر ویت بخابی سخ - ۱۹۸۰ شع اسلام اورمسم ۱۹۸۰ شع محمی ساں ہے۔

(وہ آر ماتی میں: تو میں نے پردہ کو یا اور اس سے یک یادو تکیے
ہنا ہے ،چنا نچ گھر میں "پ علیہ ال پر فید مگا تے تھے) یہ و بایا
مشفق عدیہ میں اور اس کے ساتھ می "پ علیہ کے رش دا" ان
اشد اساس عدایا یوم العیامة المصور ون" (قیامت میں
لوگوں میں سب سے زیادہ مذاب میں مصور ہوں گے) ان روایت
شیمی سے خطرت ہی مسعود سے بھی مرفوں ان ہے "

حضرت میموند شن کی جیب واقعه علی کیا ہے، ور ال میں حضرت جبر بیل کا یقوں ہے: " ما لا معحل بیننا فیلہ کلب و لا صور ہ" " (ہم ہے گھر میں نہیں داخل ہو تے جس میں آبار تصویر ہو)، حضرت می بیل ابی طالب نے روابیت کی ہے کہ ہے المیلیلیم میں ابی طالب نے روابیت کی ہے کہ ہے المیلیلیم کے نہیں حضرت جبر کیل کا واقعہ اورال کا رش دینایو، ال و قعہ کے روبیت ابوج میر ڈبھی میں۔

تیسری حدیث: حفزت او ہریرۃ سے روایت ہے کہ اوہ مدینہ سے کہ اوہ مدینہ ملک معید یا مرواں کے لیک ہے گھر میں داخل ہو سے جوزیر تقیم مدینہ میں سعید یا مرواں کے لیک سے گھر میں داخل ہو سے جوزیر تقیم قداء اور لیک مصور کو دیواروں میں تصویر بنا تے ہو سے دیکھاء تو انہوں

صدیت: "و عدر سوں مدہ ملک حبویں " ر بہ ایت بخا ہی سخ • ہ م شعیم اسلام بر مسلم ۱۹۲۳ شیم مجسم پر ہے۔ ۱۰ صدیت: "ال لا مدحل ب فیہ کلب ولا صورة" ر بہ این مسلم سر ۱۹۵، ۱۹۴ شیم مجسم ہے رہے۔

یو نچو ایل صربیت: ابو البیاق سری سے روابیت ہے کہ عضرت کی نے اس سے فر مایا: "آلا أبعث کے عسی ما بعشی علیه رسول الله عنظی آلا قدع صورة الا طمستها، والا قبوا مشوفا إلا سویته" " (کیا ایل تم کوال مم پر نیکیجوں جس پر مشوفا إلا سویته" " (کیا ایل تم کوال مم پر نیکیجوں جس پر

رسوں اللہ علیہ نے مجھ کو بھی تھا کہم کسی بھی تصویر کومٹ نے ہفیر ور کسی انھری ہونی قبر کو ہر اہر ہے خیر مت جھوڑنا )۔

# تفور کے حرمہونے کی عدت:

۲۵-قصور کے جرام قرار ویے جانے میں مدملت کے جارے میں میں و کے کی فقاط نظر میں:

س مدید در تو این نظره هم ه ایش کر بیلی ہے۔ حدیدہ: "کی مصد فد بعد" دروس مسلم ایروسا شیع مجتبی

۳ حدیث: "کل مصور فی مدر" در به این مسلم ۱۳۰۳ هیم مجنبی بر ب

مدید: "الا انعثک عنی مانعثنی به رسول بمه بالله ان واید

مسلم ١١٤٠١١١١ شيم الحين ١٠٠٠

سی روایین اور بیسبھوں تحقق مدہ "و ق و بین شر شکرت والی فرنے و بین کر نے ش عمد الرحم س قاسم محر بین اور ال و حدیث سی بخا ب کال الدیاس، و ب اور مسلم کال الدیاس ۱۹۸۹ و و کال الریدوو ۳۰ اور احمد ۲۱ مام ۱۳۵۹ ماش ہے۔

صدیک رہ ج کر شیافقرہ اٹل کر چل ہے۔

المسيك في المقروم المثركر ولا يد

۴ حدیث رنج ع (فقر المره اللي كر ميل ب

ے ال کوزند دکر و )۔

ورال توجيكو مجار كرف والي جيزي ووين

وں: بیاکہ ال چیز سے مطلل کرنا سوری ، چاند ، بیباڑوں ، درصت ورال کے ملاوہ دوسری فیر دی روح اشیاء ی تصویر سازی ی حرمت دمی نعت کا مشتاضی ہے۔

وہم: یک یفیس بڑیوں ہ گڑیوں، کے ہوے مصو ورال کے ملا وہ ال چیز وں ہ تصویر بنانے ہم نعت ہ بھی متناضی ہے جس کو میں و اس چیز وں ہ تصویر بنانے ہم نعت ہ بھی متناضی ہے جس کو میں و نے حرمت کے عمیر کہ اس مدم ہے مطلل کرنے ہو وہ مصل میں والی عرف کے میں کہ اس مدم ہے مطلل کرنے ہو وہ تصویر بنانے ور یہ بھی کہ وہ اس ہ طرح بید کرنے ہوئے تصویر بنانے ور یہ بھی کہ وہ اس ہ طرح بید کرنے پر افادر ہے، ابد اللہ تعالی قی مت کور اس ہی عابر کی اس طور پر دکھا ہے گا کہ اس کو اللہ تعالی قی مت کور اس ہی عابر کی اس طور پر دکھا ہے گا کہ اس کو اس کے اس کور اس کی اس کور پر دکھا ہے گا کہ اس کو اس کے اس کی اس کور پر دکھا ہے گا کہ اس کو اس کے اس کا مکلف بنانے گا۔

نووی کہتے ہیں: جہاں تک روایت 'اشد عدایا'' (زیادہ مذہبان رہوں کے جوتھور اللہ من ہے ہوں کے بوتھور اللہ من ہو کہوں ہے جوتھور اللہ ہے ، وریک تقول ہے کہ بیال کے ، مانا ہے تاک الل و پوج بن جائے ، وریک تقول ہے ہے کہ بیال شخص کے بارے میں ہے جوال معنی کا تصد کرے بو صدیث میں ہے بیلی میں بہت ورای کا تقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے ، اللہ و صفت ختن سے میں بہت ورای کا عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے ، اللہ کے ہے ویک مذاب شدید ہوگا ہوگی رکھ ہے ہے ورکفر کے نے ویک مذاب شدید ہوگا ہوگی رکھ ہے ہے ورکفر کے نے ویک مذاب وربھی ہوگا ہوگی رکھ ہے ہے ورکفر کی نہ دوج ہے گا ۔

ال تغییل و تا میرال بات سے یوفی ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ شخص کے حق میں میں میں میں جا ہے ہو بید تو ی کر ہے کہ وہ بھی اللہ و مرحنا زر کر سکتا ہے وہ بیاک اللہ سے زیادہ تھا کر نے والا کوئی تیس ہے وہ بیانچہ اللہ تعالی الر واتا ہے الاول می الحکومی علی

الله كديدًا أو قال أو حي التي وله يؤوج اليه شيء ومن قال سائور منك ما الول الله " ( ورال سية شيء وكرفام كون ب جوالله يرجموت تمت كفر لي يكن كي كهير سي ويروى آتى به ورالله يرجموت تمت كفر لي يكن كئي به ور(الل سي يؤهر فام كون يوالله يروكا) بو كي كرجيه (كلام) فد نها زل كي بي يؤهر كام على الي كون يوكا) بو كي كرجيه (كلام) فد نها زل كي بي يش بحى اي على ما زل كرول كام وروى بيل الشخص كي وري بالا الشخص كي ما زل كرول كام وروى بيل اليك كادوى كرك وري بلا الشخص كي وري بلا التشخص كي وري التشخص كي وري بلا التشخص كي وري بلا التشخص كي وري بلا التشخص كي التشخص كي التشخص

اورال کو تقتی کرنے والی چیز و سیل حضرت ابوج برقی ال رویت کا شارہ بھی ہے کہ اللہ تعالی صدیث قدی شن فر واتا ہے:

"و میں آفندہ ممیں دھب بحدی خدیقا کحدیقی" (اس سے زیردہ فائم کون ہے جو میری طرح بید کرنے چاہ ہے) ال ہے کہ "دھیب" یہاں پر تصد کرنے کے معتی شیل ہے، بیل تجرف اس سے اس رتفید و ہے اس سے کہ اس قصد اس رتفید و ہے اس سے اس مرح ال کے معتی بیدوں کے کہ اس تصد اس وجہ سے وہ لوگوں میں سب سے زیردہ فلم کرنے والا ہے، وروہ یہ ورجہ سے وہ لوگوں میں سب سے زیردہ فلم کرنے والا ہے، وروہ یہ ورجہ سے کہ وہ لئنہ کے بید کرنے والا ہے، وروہ یہ ورجہ سے کہ اور وہ اللہ کے بید کرنے والا ہے، وروہ یہ ورجہ سے کہ وہ لئنہ کے بید کرنے والا ہے، وروہ سے ورجہ سے کہ اور وہ سے کہ اور وہ ہے۔

شرح الموه سائل مي مسلم تماك المدياس الماء

مروانها م ۱۳۰۰ ۲ مح الرين ۱۳۸۰ - ۱۳۸

الله كا زياده قرب عن كريل من بهر شرك وربت برق كومنى ته بهوے ورب كرال كاسب سے بر شعار الله به إلا الله " ہے ور ال لوكول كوئي قو في قر ارو ية بول الله اور محت و بيان غير سيف و سان ( تكوار ورغيزه يخى سندلال اور قوت و بيان غير سيف و سان ( تكوار ورغيزه يخى سندلال اور قوت كے سندى ) كے مادوه الله كے سے شريعت سدى نے بو طريق افتيا رہ الله ملى يك يہ بھى قو كرا بى كا و سيم بنے ل صان ديت كھتى تحيل اور غير مفعت بيش مفعت بيش تحيل ورب كرا نے مي كرنے ہے روك ديا الله بيل كرا ہے ہيں اور يہ كرا نے سے روك ديا الله بيل كرا ہے ہيں اور يہ كرا نے سے روك ديا الله بيل كرا ہو ہيں اور يہ كرا نے سے روك ديا الله بيل كرا ہو ہيں اور يہ كرا نے سے بوك ريا ہو كرا ہو ہيں ہو ہو ہو كرا ہو ہو ہو ہو كرا ہو ہو كرا ہو ہو ہو ہو كرا ہو ہو كرا ہو ہو كرا ہو ہو ہو كو كرا ہو ہو كرا ہو ہو كرا ہو ہو كرا ہو ہو ہو كرا ہو ہو ہو كرا ہو كو كرا ہو كو كرا ہو كرا ہو

پھر این الحربی نے اشارہ کیا ہے کہ مضابات (مش ایہت) کی الخدیل بوکہ مضابات (مش ایہت) کی الخدیل بوکہ مضابات ہے ہزا ہے اس متعبط سدے ہے فائن میں ہیت کا دکر میا ایس: تصویر سے منع فر مایا وراللہ می صفت ختی سے من ایہت کا دکر میا ورال ( مدے متعبط ہے ) میں ال پر اصاف ہے ہے بھی اللہ کے بج سے ال می وت تو اللہ نے ال پر متعبد میا کہ تصویر وں کا بنانا معصیت ہے تو ال می عروت تو اللہ نے ال پر متعبد میا کہ تصویر وں کا بنانا معصیت ہے تو اللہ می عروت کے بر سے میں تہا ہے ہوں کا بنانا معصیت ہے تو

سد الله الله الله المعلام الله القطه الفر كے فائليمن في الله عديث كو الله بنايا ہے جو سيح بخارى ميں سورہ فوج الله عدد و تفليد ميں وقاء سورة فوج الله عدد و تحوق الله عدد الله عند الله عدد الله الله علي الله عدد الله عند الله الله عند ال

حظ مهافقر آن لا س العر ب عهر ۵۸۸ \_

کروہ ورال کو نہیں کانام دے دوہ چنانچ انہوں نے ایسائل کیا ور ن ں پوجانہیں ہوتی تھی میہاں تک کہ جب بیلوگ ملاک ہو گئے ورسلم مٹ گیا تو ان کی پوجا ہوئے گئی ۔۔۔

سین سد فر مید کے سے شریعت نے کس حد تک تصویر کی میں نعت کا رادہ کیا ہے؟ کی مطاقات حویر کی نعت کا یا غیر صب کردہ تھویر وں کا یا ہے ہم تھا ویر کی میں نعت کا یا ہے ہم تھا ویر کی میں نعت کا جن کا سامید ہوتا ہے؟ اس سے کہ عمادت نہیں وں ک جا تھے کے درمیا کی کا اختاد ف ہے۔

ال تقطه نظر ل بني در حض على ول ي بني كريم عليا الله تقطه نظر ل بني در حض على ول ي ب كريم عليا الله في يك شرت الحقي رفر مالى وريتو ل كوتو ثر في غير تصويرول ك ملح ملوده كرف كاحكم ديا پيمر جب يه بات معم وف ومشيور يوس توسسطح تصويرول ل رفصات دى اور فر مايا الله رفصا هي توب " ( سرجو كير بيروس ل رفصات دى اور فر مايا الله رفصا هي توب " ( سرجو كير بيروس كير بير يقش كاند زيل يو) -

محلمی ہے حضرت عمروس عنومہ تانے ہے۔

مشرت س عوس ہے اور ہو ہیں بتا ہیں جتم ان ہیں ۱۹۱۸ طبع استفیر ہے ہور کیھے تغیر س شر بغیر اعیر ہا ہو ہو ہو ہ آ یہ رنفیر شرال منظر ت ے دوسر ، ویات بھی نقل در ہیں۔ عدیک: "و حیدند بسجد بھا لکھر " در ویہ مسلم مے ۵ طبع

میں )ابد اس وقت نماز کروہ ہے ، ال ہے کہ مش بہت ہو افقت بید کرری ہے ، میں تیمید نے ال معنی کی ظرف اشارہ کیا ہے ، اور این ججر نے بھی ال پر سمید ہی ہے ، چنا نچ انہوں نے فر مایا: یتوں ہ صورت می تصویر ہی می فعت میں صل ہے سیس کر اس مدت کا الاکر ہو جانے تو یہ کراہت سے نیا دہ ہی مشتاصی ہیں ہے۔ الاکر ہو جانے ہی کہ کہی جگہ تصویر کا وجود وہاں مدامکہ کے

۲۸ - چوتھی وجہ: یہ ہے کہ کسی جگہ تصویر کا وجود وہاں مد مکد کے دخوں سے مانع ہوتا ہے، حضرت عاشۃ ورحضرت کی صدیث میں اس ماہر حت ملی ہے۔

وربیت سے ماہ عن التعلیل کا ردکیا ہے ورجیب کہ رہا ہے اس میں حنابد بھی میں ، سحفر ت نے فر ماہا عدیث و یہ صرحت کر ماہا عدیث و یہ میں حضور حت کر ماہ کہ ہے گھر میں و خل نہیں ہو تے ہیں جس میں تصویر ہو، تصویر و میں نعت و متناضی نہیں ہے جیسے کہ جنابت ، س سے کہ وہ تھی ماہ مکہ کے دخوں سے مافع ہوتی ہے ، اس سے کہ حض رہ یات میں ہے ۔ "لا قدحن المصلانكة بیننا فیہ صورة و لا کسب و لا جسب " " ( ماہ كك ہے گھر میں داخل نہیں ہو تے جس میں تصویر یا تایا حتی ہو) تو س سے جنابت و می نعت لازم جس میں تصویر یا تایا حتی ہو) تو س سے جنابت و می نعت لازم جسمیں " تی ہے ۔

ور ٹامیر مار تک کا داخل ہوئے سے رکنا صرف ال سے ہے کہ تصویر حرام ہے جوہیں کر مسلماں کے سے سے دستر خواں پر میٹھٹا حرام

ہے جس میں شراب کا دور چل رہا ہوتو دخوں سے ال کا امتماع تحریم کا اگر ہے، مدے ٹیمیں، واللہ سلم۔

# قىورى بنائے سے متعلق بحث كى تفصيل: ول: جميم (سايرون) قىورىن:

79- سابقہ دلائل کو افتای رکر تے ہوئے جمہور ماہ و کے رویے جمہور ماہ و کے جمہور ایک جمہم تصویر یں بنانا حرام ہے وال علی وہ متفقی ہے جس کو بچوں کے تعییل جمیلی چیز وال کے سے بنایا گیا ہویا وہ تقیر وہ باس ہویا اللہ عصو کن ہوا ہو جس کے بغیر وہ زند وہیں رہ مکتا ہو وہ ساتیا وہ ساتیا ویل سے ہو جو باق نہیں رہتی جیسے مٹھا لی گند تھے ہوئے سے مصورتیں وال علی سے وضح بہتے ہوں میں سے وضح سے والحق سے وا

# دوم: منظم تصويرين بنايا:

منظی ( بغیر سایہ و ق) تصویریں بنائے کے ہارے میں یہ اتول:

\* الله الكيد ورا ن كادكر ن كرا ته الله الله الكامسك يه الكامسك يه المسلك يه المسلك و المسلك و المسلك و المسلح تصوير يل بنانا كراجت كرا ساته مطلق جار بيل الله تصوير الل الد از يل يروجس كؤهير سمجها جانا جانو كراجت أبيل م بلكه خلاف ولى ب ورجب تصوير كا ايب عصوك يرو يروجس كرمفقه و يوت كراجت زائل يروب و يروجس المحدقة و يروب كراجت زائل يروب المحدد والمراب الماس مسك كرمندرج والمراب الألل مين المسكر كرمندرج والمراب الألل مين المسكر كرمندرج والمراب الماس مسكر كرمندرج والمراب الماس مسكر كرمندرج والمراب الماس مسكر كرمندرج والمراب الماس مسكر كرمندرج والمراب الماسك والمناس المسكر ال

(۱) حضرت الوطعيم ورال سے حضرت زير بن ظالم عبي ن صريث جس كى رو بيت مبل بن صنيف صحابيًّ نے بھى ن ہے كہ بى كريم منابقة عليقة نے نر مايا: "لاتد حن الملائكة بيتا فيد صورة، لا

قند و الصراط السنتيم خالفته المحال منظم مطبعته الصال به الحمد بياقام ه ۱۳۱۹ هـ الص ۱۳۱۰ منخ الراب ۱۳۹۵ منظم

اور شیخ محمد شهدرصا محبد المه، " ۵ • ۱۲، شیع ۳۰ ۱۳ ها الله ، تع بیل ا تصویر در مقر رست در حقق علت می ب

ا حدیث: "لاندحل مملائکہ ب فیہ صور ۃ ولا کمب ولا حدث ان وہیں ابو و اسمر ۲۸۸ تحقیل عرات عیدرہ اس اے ن ہاور اس ان سریل ہے ہے امیر ال سرچی ۲۸۸ شیع مجملی ا

رفعا فی ثوب" الرشتے ہے گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر ہو گر یہ کہ کیڑے میں نقش ہو)۔ چنانچ بیصد بیٹ مقید ہے، کہد تصاویر ہے ممانعت ورمصوریں پر علت کے سلسد میں ورد تمام حادیث کو ای برمحموں میاجائے گا۔

اس صدیث سے شدلاں ال طرح ہے کہ اللہ تعالی نے ال جاند روں کو مسلے طور پر نہیں بید افر مایا ہے بلکہ ال کو جسم بید افر مایا ہے جبکہ ال کو جسم بید افر مایا ہے ۔ ۳ ۔

(۳) تصویر وں کا نی کریم علی کے گھروں میں ستعیار ہی جا ، جیس کر رچا ہے کہ حضرت عاش نے پردہ کے دوگاہ تکیے بنا ہے تھے ور آپ علی کی استعمار ان مایا کرتے تھے، اور حض رہ بیات میں ہے: "و اور فیھما انصور "( ایرال دونوں میں تصویر بی تھیں)۔

اور حض رو بات حدیث میں ہے، وہ نر مانی میں: ہمارے ہاں کے پر دہ قفاجس میں کے پرند ہی تصویر تھی اور واخل ہونے والاجب داخل ہونا قف تو وہ سامے پڑنا قفا تو ہی کریم سیلالی نے جھے سے نر مایا:

ورنبی کریم سیلیلیٹر کے مولی حضرت سعیدی عدیث ال معنی کو تصلے اند از میں وضح سرتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب ٹے نبی

عديث: "حولي هذه، فالي كمما دحمت فواينه دكو با مديا" ن و اين منام ۱۱۱۰ فيم کانل بار ب

٣ حديث: "أميطي عداقو مک هدا، فوله ٥ و وايان يخال سخ ٨٢ مرضع اسافير الدار الله

مدیث: آیا عائد، لا سنوی بجدار " ر ۱۰ این گاول ب شرح
 سی فی ۱۲ مار ۳۸۳ شیم طبعه اثو کرد به ایش ر ب

عديث: "لا معجل مملائكه ب فيه صورة، الارقعة في ثو ب" ن وبين بخا بإد سخ • ١٩٥٩ شج استقير الورسلم ١٩٥٣ شج المتمى عال ب

٣ سيمديك رتح ع فقر مره اللي كر يكل ب

٣ سيمتي ١٤ کرير گرے ستج ١٠٠٠ ميل يا ہے۔

کریم علی ایک رہے ہے گھر وہوت دی ، چنانی سی علی ایک تشرت اللہ ہے تھے ہی اور دیکھر ت فاطمہ نے حضرت اللہ ہے گئر پنا ہاتھ رکھ ور واپس لوٹ کے تو حضرت فاطمہ نے حضرت سی اللہ کوس سی اللہ ہے کہ ان سے معتم اور دیکھتے کہ سی علی کوس بات نے واپس کردیا ہے وہ سی میں ہی ہو ہے اور کہ ایس کردیا تو سی علی ہو ہے اور کہ ایس کردیا تو سی میں کہ ایس کردیا تو سی علی ہو ہے اور نے ایس کردیا تو سی علی ہو ہے اور نے ایس کردیا تو سی علی ہو ہے اور نے ایس کردیا تو سی علی ہو ہے اور کہا تھے کہ ایس کردیا تو سی علی ہو ہے کہ نے فرادی ہو ہے کہ ایس کردیا تو سی میں ہوت ہے ہو گئر ہی ہے کہ ہو گئر ہی ہو ہے گھر میں دخل ہو )۔

(۴) نبی کریم علی ہے۔ ور سپ کے صحابہ کا رومی دینار ورفاری درہم ستعیاں کرماجبد سامر ال کے بادش ہوں کے نوٹو ٹو ہوتے تھے اور ن کے باس ال کے علاوہ سوئے چیسوں کے کوئی سکھ رزیق ورسکوں

عدیہ: "الله بس سی۔ او قال سبی۔ الله بلاحل ب مووقا" ر وابیت ابور و را ۳۰ ۳۳ تحقیل عرات عدده الل الله بال بال محتمر اس فقیح د ہے، ص ۵۳ سر راهل رضع اسلام ا

صدیہ: "ماللہ و سمب، ماللہ وسوقم" ر واپین بخا ہے گئے ہے۔ ۱۳۸۸ شیع اسعیہ اور ابوراو ۱۳۸۰ می تحقیل عرب عدید جا ہے ۔ ر

. ۳- جامع لاصول ۱۸ ۵ ۸

ک ناری میں ملکی جانے والی تنابوں کے بیان کے مطابق حضرت مرا ا نے فاری سانچ بر درہم وُحالے تھے وراس میں تصویر بی تحییں ور حضرت میں و حضرت میں و بیار وُحالے تھے، صبیب من نے کے بعد ال میں تصویر بی باقی تحمیل، ورحبد الملک نے دیناروُحالے اور اس میں تصویر بی باقی تحمیل، ورحبد الملک نے دیناروُحالے اور اس میں تصویر تھی بھر حبد الملک اور وسید نے ساکو تصویر سے فالی کر کے وُحدو ہیں ۔

(۵) پر دوں اور ال کے ملاوہ دوم کی مسطح چیز وں میں حض سے بہ ورنا بھین سے منقوں تصویروں کا ستعال ، ای میں حضرت زید اس فالد جہی گا تصویروں و لے پر دہ کا ستعال کرنا ہے، "پ و حدیث صحیحیں میں ہے، ورال کا ستعال حضرت ابوطور نے سے ور مدیث موجوں میں مربیث موجوں میں استعال حدیث موجوں میں استعال کرنا ہے، "پ و مربیث موجوں میں استعال میں حدیث موجوں میں اس مار تی کو اس حدیث موجوں میں ورز تدی ویش فی نے اس کا اشت کیا، ال دونوں حدیث موجوں میں ورز تدی ویش فی کے بران دونوں کرم علی کے بران دونا الا رقعا فی توب" ( "ر بیک کیر سے میں آتھی کے جو ر ساسے کا ستن دنی کرم علی کے بران دونا الا رقعا فی توب" ( " ر بیک کیر سے میں آتھی کے جو ر ساسے کا ستن دنی کرم علی کے بران دونا الا رقعا فی توب" ( " ر بیک کیر سے میں آتھی کے جو ر

ور مال البی شید نے حضرت عروہ بال الزمیر کے بورے میں روابیت ال ہے کہ حضرت عروہ ایسے گاہ تکیوں (مسندوں) پر فید روابیت ال ہے کہ حضرت عروہ سے گاہ تکیوں (مسندوں) پر فید مگا نے تھے آن میں پرندوں اور انسا نوں ل تصویر یں بہونی تخفیل الا ۔ وطحاوی نے بی ندوں سے روابیت ال ہے کہ حضرت عمر سا بالہ حصیدن صحافی نے بی ندوں سے روابیت ال ہے کہ حضرت عمر سا بالہ حصیدن صحافی کی انگونی پر ایک تماو رسوائے ہو ہے مدمی تھا، ور فتح الرال کے بہد سالا رحضرت نعمان بال مقرال اللہ تحقید اللہ بیا ایک بیر

س نے کیات الدینا لا مدن فی ایجھ العرفی العرفی مسیدناصر انتظامید ی، بعد ان ایجمع حلمی العربی الدینا لا مدن فی ایجمع حلمی العرفی الدین الدینا میں ۱۹۸۱ میں الدین ال

سمیط ہوے اور یک پیر چھیا، ے ہوے ہارہ سنگھا کا انتشاق تھا، اور حضرت اللہ ی حضرت اللہ ی سے مروی ہے، وہ فراہ نے میں کہ حضرت عبد اللہ ی تکوشی پر دو تکھیوں کے تقش تھے، اور حضرت حذیفہ بل بیمائ ی تکوشی کا نقش ووساری تھے ور رو بیت ہے کہ حضرت اوج برڈی اگوشی کا انتش ووساری تھے ور رو بیت ہے کہ حضرت اوج برڈی اگوشی کا انتش ووساری تھے اور رو بیت ہے کہ حضرت اوج برڈی اگوشی کا انتشان ووساری تھیں ۔

ور من الل شیرہ نے پی سفوے ان مون سے علی کیا ہے کہ وہ حضرت قاسم من محمد من ابو بحرصد این کے پائی سے وروہ والانی مکھ کے ہے گھر میں تھے بخر وہ تے میں: تو میں نے سے گھر میں لیمن کا کیے ہے گھر میں تھے بخر وہ تے میں: تو میں نے ورعنق و تصویر بی تھیں۔

یک چھیم کھٹ و یکھا جس پر دریا لی کتے ورعنق و تصویر بی تھیں۔

میں ججر فر وہ تے میں: قاسم میں محمد الفترہ و مدینہ میں سے یک میں میں سے مدینہ میں سے میں میں میں میں سے سے میں میں میں میں سے میں میں میں میں سے میں میں میں سے میں میں میں سے میں میں میں میں میں سے نے میں میں میں میں میں میں میں میں سے نامانہ کے لوگوں میں سے نفتل تھے میں ہے۔

منظی تصویر یں بنائے کے ہارے میں دوسر اقول: ۱۳۲ س یہ والی تصویر کے منائے علی ل طرح یہ بھی حرام ہے، یہ جمہور فقہ، ویعلی حصیہ تا فعیہ ور مناہد کا قول ہے، وربیت سے سلا سے منقول ہے۔

ور ال قول کے حض الائلین نے کافی ہونی تصویر وں ، پاماں تصویر وں اور پکھ دومری چیز وں کو مشتقی میا ہے ، جیسا کہ ال بحث کے بقید حصد بیل عملہ میں سے گا۔

ر حفر ت نے جم کے سے بی کریم علیہ ومصوریں کے حل میں عب کرنے ہے تعلق و رد ہونے والی حادیث کے اطار ق کو حجت بنایا ہے ور ال بات کو بھی کہ مصور کو قیامت کے دب ال طور برمذ اب بهوگا که ج بنانی بهونی تصویر میس ال کوروح یفو مکنه کا مكلف بنايا ج سے گاء اور ال سے ورفتوں وغير وغير وي روح ب تصویرین بین و کر کردہ ولائل و وجہ سے خارج ہوں کی ورال کے علاوہ بفتے تیجر میم ریوقی رمیں ہی لمبر ماتے میں: جباب تک منطح تصویروں کے بنانے ں بوحث کے سے نجی کریم اعظیات کے ال دوتکیوں کے ستعمل سے آن میں تصویری تھیں ، ٹیر صی بدونا بعین کے ال کے استعال کرنے ہے شدلاں کرنے کا تعلق ہے تو تصویر کا استعال جباں جائز بھی ہوال کے بنائے کے بواز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ے اس سے کی تص تصویر بنائے وحرمت ورمصور پر علت کے سیسے یں و رو ہونی ہے اور پی تصویر و لے ساماں کے ستعمال کے ساوہ یک دوسری چیز ہے ور حض رو روت میں الله ی صفت فعل سے مض بات ورمش بہت کومدت بنایا گیا ہے، وربیاً ما و ستعال میں محقق فهيل يهونا

ال عابد إلى الداء ال

حد في 10 £ شطحاه بي 17 ما 14.4 ما

۳ مصنف این او شیر طبع جد ۹ ۹ ۵ ۱۰ اور س محرے این یو سنج اس ب شر نقل یا ہے ۹ ۲۸ س

۳ میداخو ۳۰ س

سوم - کائی ہونی تصویریں ورآ دھے دھڑ کی تصویریں وغیہ ہ:

ور حنابد بھی ای طرح کہتے ہیں جیس کا استی انظی ایک سے ہے ا گر بتد یا تصویر فیرس کے بوس ویا فیربون کے سم وی ہویا ال کاس مالیا ہوئے وراس کا بھید بوت فیرجیوں وی صورت ہوتو یمی فعت میں وخل نہیں ہوگا ور القروع اس میں ہے اگر تصویر وں سے یک چیز زئل کردی ہوئے جس کے ندہونے کے ساتھ زند وی وقت بی راتی تو منصوص قوں میں کروہ نہیں ہوگا، ورای کی طرح درجت وفیرہ کی صورت ورجسہ وراس و تصویر بنانے کا تھم ہے۔

معی ہے ہے، اور کیھے شاف القتاع ہے ۔ اخراثی ہر ۲۰۰ ہفر وع معمد معمد معمد

نہوں نے اس رہنی وال پررکی ہے کہ بیا ہے جیوں تصویر مناما جورہ ہے جس ریکولی نظیر ندیوہ گرہم سے جور طر رویں تو وہ بھی جور ہے ورندما جورہ ہوگا وریکی سیجے ہے ور ساکا قول" جیوال ری تصویر حرام ہے "دونوں کوشال ہے۔

ور'' تحی المحتاج'' وعلی رہ کا ظاہر الل کا جو زہے ، الل ہے کہ انہوں نے ، الل ہے کہ انہوں نے ہوں ہے کہ انہوں نے فر مایا: اور سر مفقو دیونے می طرح بی یکی چیز کا مفقو دیونے میں المحق ہے جس کے جنم زندی ہوتی نہیں رہ ستی ہے۔

### چې رم-نيال تصوير يل بنانا:

سم سائ فعیہ صرحت کرتے میں کہ انساں یا حیوں و خیالی تصویر یا تجربہ بھی حرام ہوں تصویر یا تجربہ بھی حرام ہوں جس و گلو الات میں فطیع ندہو، جیسے پروالا انساں یا چو تی والا میں ورص حب الرون الائل ب کا تکام جو زکے لیک قول کے وجود کا ان رہ کر ہائے۔

اور یہ و ضح ہے کہ یہ تعصیل بچوں کے تصوفوں کے علاوہ بیل ہے، ور حضرت عاش و آن صدیت بیل و ارد ہو ہے : "آفله کان فی لعبھا فوس مہ جماحان، و آن اسبی عصف صحک ممار اہا حتی بعد مواجدہ" " (ال کے عموفوں بیل کی ایس کھوڑ محتی بعد مواجدہ" " (ال کے عموفوں بیل کی ایس کھوڑ و کئی تق جس کے دور یہ تھے ور یہ کہ بی کریم علیا تھے کے در اُرھ کے د انت و یکھا تو مس پڑنے بہاں تک کر آپ علیا تھے کے در اُرھ کے د انت طاح ہو گئے ہے۔

کنته انجتاع کے مصاموں المصار وحاشہ سر ۱۳۸۸ الفلیو بائل شرح المب جسرے م

ا و العدار ۱۳۹۳، الفليو بائل العباج ۳ ـ ۱۳۹، حاثق کور اکتاع ـ ۱۳۳۰ ـ

اور حفرت ما شون عديك فتح مج مقريب فقر مهر ٨ مين آ \_ كي \_

### ينجم: يا مال تصويرين بنانا:

ورای و بنیاد پر حض میں و یہ نو تو بنائے کے جو از ب طرف کے میں جس کا ستعیاں ال طرح سے ہو، جیسے کہ ال لوگوں و خطر کے میں جس کا ستعیاں ال طرح سے ہو، جیسے کہ ال لوگوں و خطر ریشم بننے کا ہے آن کے سے اس کا استعمال جارہ ہے، ور لی جمعہ یجی مسلک و لکید کا ہے ابعالہ الن کے یہاں ریخد ف ولی ہے۔

ث فعیہ کے یہاں دو قوال میں: ب میں صح تحریم ( کاقوں ) ہے ورجیس کہ بن عابدین نے صرحت ن ہے، یہی مسلک حنفیا کا بھی ہے ور بن حجر نے ثافعیہ میں سے متولی سے قل کیا ہے کہ انہوں نے زمین برتصور بنانے ن جازت دی ہے۔

ال مسلمين أم كومنابد ل كونى صرحت مبين ألى البد ظام يك بك ال كم يبال يتصوير وحرمت على ش مندري ب-ورا المتهان الاحقير و بإمال يوف ) كم معنى ل النصيل عند بي سے د-

ششم: مٹی ہمٹھانی او رجدری خر بہوجائے و ں چیزوں سے تصویریں بنانا:

طاهیة مد مولی علی اشرح الکییر ۳ ۳ ۳۰ کم جلیل شرح محضر طینر ۳ سام ، طاهیة محمیر وکل شرح امنها ج سر سه ۳ ۸ ۳ ۸ مهرییة امناع ۱ ۳ ۱ م و المان د المطار محاهیة الرقی سر ۳۲۱ می عامد مین سر سام ۲

مدوی نے ووقوں کو ای طرح عل کر کے فرمای: جو از والاقوں صفح کا ہے ور اس کے سے انہوں نے اس تصویری مثال دی ہے جس کو '' نے یہ خربو زہ کے جھلکے سے بنایا ہا ہے واس سے کہ جب وہ حشک محوں تو کٹ ہانے و و اور ش فعیہ کے مرد کیک اس کا بنانا حرام ہے ور

تا فعیہ کے ملاوہ کے رہاں تام کوکونی صرحت نہیں ہی۔

ہفتم: اڑکیوں کے کھیو نے ( اُٹریا) بنانا:

ے سا- بڑ میں و نے تصویر و جہم بنانے ن حرمت سے بچوں کے معدو نے بنانے کو منتقلی قر رویا ہے، مالکیدہ اُن فعید ور منابعہ کا مسلک بہی ہے۔

الانسی عماض فی مشدہ و سے ال کا جواز علی میں ہے، ورفووی فی مسلم میں ال ور پیروی کی ہے ورفر مایا: سامید الی تصویر ور اس کے بنانے کی ممر نعت سے بچیوں کے کھنونے کا استثناء ال کے بور سے اللہ واروہونے والی رخصت کی وجہسے ہے۔

ورال سے مرادال کا جو زہے ،خواہ تھلونا کسی انساں یا جیوں ن تصویر بی بایت میں ہو ورجہ مم یا غیر مجمع ہو ورخواہ جیو نامت میں ال ن ظیم ہویا ند ہوجیت دوہر وں والا تھوڑ۔

حنابلہ نے جو زکے ہے بیشرط مگائی ہے کہ اس کا سرکٹا ہوا ہو ہا ایس عصو کم ہوجس کے بغیر زند ں ہاتی ہے ور بقیدتمام ماء میہ شرط نہیں مگاتے ۳ ۔

٨ ١١٠- ال المثنَّاء كے سے جمہور نے حضرت عاشر عن كر حديث سے

مع الله من ۱۳۹۹، الدعول ۱۳۷۳، الخرش سر ۱۳۹۳، الفليو ب علی شرح المنهاج سر ۱۳۹۵

٣ فع الري ١٠ ١٩٥٥، ١٥٥ ماهية الدحل ٢ ١٣٦٨، و المصار . طاهية الرق ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ميهاية الختاج ١ ١٩٩٠، ش ف القتاع ١ ١٨٠٠

کیڑوں کے نکو سے اس کے نکو سے اور سے اور سے اور سے اور سے ایک سے اس کے نکو سے الم مارہ اور سے اس کے اس مارہ کے اس اور سے اس کے اس مارہ کے اس اور سے اس کے اس مارہ کے اس اور سے اس سے اس کے اس مارہ کا مور ہے ؟ کہا: دور کر میں اس سے اس کی اس سے اس کی اور اور کی میں اس سے اس مارکہ کو اور اور کی کی سے اس میں اور اللہ کھوڑ اور کے کر اس میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور سے اس میں اور سے میں اور اللہ میں اور سے اس میں اور سے میں اور سے اس میں اور سے میں اور سے اس میں ا

ہ الکیدہ ٹا فعیہ ور حمناہد نے ھنونے بنانے کے اس سٹن و کو تربیت ولا دیے امور پر بچیوں کوعادی بنانے کی حاجت سے معلل کیا مرب

ور یہ تحسیل ال صورت یکی تو ظاہر ہے جب صوبا الله ن ق الم ہیت پر ہمو ور دو ہر و لے گھوڑے کے معا مدیش ظاہر شہیل ہے، کی مہم ہدیش ظاہر شہیل ہے، کی مہم ہدیش خاہر شہیل ہے، کی مہم ہدیش خاہر شہیل ہے ہی وہ ہم کی تیز ہے بھی و ہے ور دہم کی تیز ہے بھی و ب کے کام کے اشاط ہے ہیں: افر مایا: بچیوں کو اس میل دو فاحد ہیں: اس کے کام کے اشاط ہے ہیں: افر مایا: بچیوں کو اس میل دو فاحد ہیں: یک فوری دوہم تا خیر سے ظاہر ہوئے والا، رہا فوری فاحد ہوتو ہی اس اسیست کا حصوں ہے جو بچیوں و شقو وغم کا لیک ہم چشمہ ہے، اس اسیست کا حصوں ہے جو بچیوں و شقو وغم کا لیک ہم چشمہ ہے، اس سے کہ بچہ جب فوشی و اور جو گھی دو میش شماط بھیر کرتی ہے، شو وغم والا ہوتا ہے، اس سے کہ خوشی دو میس شماط بھیر کرتی ہے، وردوں کے اشماط ہے و راس کا چھیاد و وردو رح میل اشها طربیر ایموتا ہے و راس کا چھیاد و بو رح میل اشہاط بھیر ایموتا ہے و راس کا چھیاد و بو رح میل میں جو تی ہوتی ہے۔

رہا تا خیرہ لا فامدہ تو ہو تل سے بچوں ن دیکھ بھاں، محبت ور سی شفقت سے و تف ہوج میں ن ور بیاں ن طعیعتوں کا لازمہ بن جانے گا ہماں تک کہ جب وہ ہیزی ہوج میں ن ورجس ولاد سے وہ خوش ہو کرتی تحییں اس کو ہے سے دیکھ لیس ن تو س

عديك: "كب العب دبد ب " راه اين يخاس عن ١٠٠٥ هم ١٠٠٥ هم مديد بي العب دبد بي العب دبي العب العب العب العب العب ا

۳ صدیث: "قدم رسول مدہ ملائظ میں عوادہ حبیوں "ں جائے۔ ابور و ۵ سام تحقیل عرات تعید صاحل ہے رہے جاراس راسمدگی

کے حقو**ق کے بے ں** کا ویک حاں ہوگا جیسے کہ ال جھوٹی شیبہوں کے بے قف ۔۔۔

ہں ججر نے'' فتح الیاری'' میں حض سے یہ دکوی بھی علی سیا ہے کہ حملو نے ہنایا حرام ہے اور ال کا جو زیمینے تھ پھر تصویر دس میں نعت کے عموم سے منسوخ ہوگی ''ا

ور ال کا رویوں میا جا ہے کہ فتنے کا دُلو کی ہے مثل دعوی کے معارض ہے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ هملو نے د جازت حدد ہو۔ مدارہ وہ ازیں هملو نے ہے تعمق حضرت عاشد کی حدیث میں ال

ملا وہ ازیں ملوے سے مسل مطرت عاشری عدیدے میں اس ں تا خیر پر دلالت کرنے والی چیز موجود ہے ، اس سے کہ اس میں ہے کہ یہ واقعہ میں کریم مسل اللہ ہی خوروہ توک سے وہ جس مے موقع کا ہے ، او ظاہر میں ہے کہ یہ عدر کا واقعہ ہے۔

بشتم عليم وغير وجيسي مصلحت سے تصوير بنايا:

شرح ملیج مسلم ملند و س ۱۹۰ حاهیة الشهر ملندی علی شرح العمراج معدول همر ۱۹۹۹

عذاب میں ہونا یہ سب سے زیادہ مذاب و لے لوگوں میں ہونا بھی ہونا بھی ہونا بھی ہونا بھی ہونا بھی ہونا ہے ہوں ہے اور اس میں سے کوئی چیز تصویر رکھنے کے وار سے میں ور دہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے ستھی کر نے و لے میں حر مت تصویر یں مدت بھی اللہ تعالی مصفت نمین سے مشابیت افتی رکرنا تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ اس کے واوجود تصویر رکھنے ور ستعیار کرنے و مم نعت پر دلالت کرنے و لی چیز یں و رد ہوئی میں، اللہ اس سلسد میں و رد ہوئی میں، اللہ اس سلسد میں و رد ہوئی میں، اللہ اللہ اللہ اللہ میں ہوئی ہے جس مورق ن والی حادیث میں کی مذاب کا دکریا ایس اللہ بین میں و رہ آن سے بیت چینا کہ تصویروں کا رکھن کو بر میں ہے ہے، اس بنیود پر آن صورتوں کا رکھن کو بر میں ہے ہے، اس بنیود پر آن صورتوں کا رکھن حرام ہے یں کے رکھنے و لے کا تھم بیہوگا کہ اس نے صورتوں کی رکھنے و کے کا تھی بیرہ ہونا ہے، اللہ اللہ اللہ قور کے مطابق کی میں و ہونا ہے، اللہ اللہ اللہ تا ہوں کے مطابق کی بیرہ ہونا ہے، گر امر رکا تھی ہوں ہونا ہوں ہونا ہے، گر امر رکا تھی ہوں ہونا ہوں ہونا ہے، گر امر رکا تھی ہوں ہونا ہوں ہونا ہے، گر امر رکا تھی ہوں ہونا ہ

تيسري قسم: تصويرين ركهن ورين كاستعمال مرنا:

\* له - جمہور ما وال طرف کے میں کے صورت بنائے وحرمت سے

تھور رکھنے وحرمت میں کے ستعن کرنے وحرمت لازم نہیں

ہے وال سے کا وی روح والصور منائے وحرمت میں محت ضوص

و رد ہونی میں، آن کا تذکرہ ہوجا ہے، ال میں سے مصور پر علت

موناء جہتم میں اس کا مذہب وہا جانا ورلوکوں میں سب سے زیادہ

نو وی نے سیجے مسلم میں صورتوں ی حدیث ی شرح میں تصویر منانے اور کھنے کے حکم کے درمیاں افرق پر متعدید ہے، ورث فعید میں سے شہر ملس نے بھی اس پر متعبد رہا ہے ورایش فقر، وکا کلام اس پر جاری ہے۔۔

یر کے صغیر در اصر ربیر د ہونا ہے، ایب نبیس ہوگا۔

اهمها ج فی شعب بر سال محکمی، بیروت، الفکر ۱۹۵ هاست. مرعب و مدی سهر ۱۵ ۳ مح می ۱۹۵۰۰

ورتصورین رکھنے و ممانعت پر دلالت کرنے ولی حادیث میں سے پچھ یومیں:

(۱)"أن السبي عَنَّ هَتَكَ السّتُو الدى فيه الصورة" (أي كريم عَنَا اللّهِ في الله كردو كو ياك كردو جس يش الصورة" (أي كريم عَنَا اللهِ في اللهِ في كرات بي عَنَا اللهِ في اللهِ اللهِ في اللهِ ال

(۱) ورکی شرح یا کی ہے کہ آپ عظیمہ نے فر مایا:"این اسپیت المدی فیہ انصور الاقد حدہ المملائکة" الله (جس گر الله على تصور بهوتی ہے اللہ علی قرائل میں بهوتے )۔

(الم) الى قبيل سے معرب على الله ها لب الله يعديت ب كري كريم علي في الله كورية ل طرف بجي و الرواية "الاقدع صورة الاصفاستها" (اكر تصوير كون سے بغير ند ججوزنا) وريك روايت على ب: "الاصفاتها ولا قبواً مشوفا الاسويته" (الاوده سے غير مت ججوزنا و كرى الحرى بولى قبر كور اير سے غير مت ججوزنا و كرى الحرى بولى قبر كور اير سے غير مت ججوزنا و كرى الحرى بولى قبر كور اير سے غير مت ججوزنا) و كرى روايت على ہے: "ولا صدما إلا كسونه" " (اوركى برت كونو شرب غير مت ججوزنا) و

اسم-اس کے بوء تعلی نبی کریم عظیمی اور سپ کے صحبہ وتا بھین سے کا ستھی معقوں ہے، ور اس و اس میں کہ ستھی معقوں ہے، ور اس و وصاحت کرنے والی روبیات کا دکر اوپر گزر دیا ہے (فقر دراس) اور یہاں تم اس روابیت کا صافہ کریں گے کہ حضرت و نیاں نبی ان کا علیمی پر یک فیر ورفیر فی تھی جس کے درمیاں یک (ان کی ) بچہ گوٹھی پر یک فیر ورفیر فی تھی جس کے درمیاں یک (ان کی ) بچہ

ق جس کو دونوں جیمور ہے تھے، ور یہ ال سے قد کہ بخت نفر سے کہا تھ جس کو دونوں جیمور ہے تھے، ور یہ الاکت ای کے باتھ بھوں تو وہ تمام نوز میدہ بچوں کو تل کر نے مگا، پھر جب حضر ت دیں ہی ماں کے بہاں والا دے بھوٹی تو نہوں نے سکوس متی ہی امبید میں کے بہاں والا دے بھوٹی تو نہوں نے سکوس متی ہی امبید میں گیا جیما ڈی ٹیل ڈال دیو، ورالقد نے بن کی حفاظت کے سے بیک شیر کو ور دودو دھیا۔ نے سے سے بیک شیر ٹی کو مقرر کردیو، تو نہوں نے اس کو بٹی انگوشی میں نقش کر لیا تا کہ بیان کی نگا بھوں میں رہے، اس کو بٹی انگوشی میں نقش کر لیا تا کہ بیان کی نگا بھوں میں رہے، تا کہ وہ اللہ کی فعمت کویا در تھیں، ور حضر ت عمر کے نگا بھوں میں رہے، دیاں بی لاش ور نگوشی پائی تی ور حضر ت عمر نے نگوشی حضر ت و نیاں بی لاش ور نگوشی پائی تی ور حضر ت عمر نے نگوشی حضر ت او بیدہ وسی بیوں کا فعل بھو۔

ورجن تصویر و ساکا استعمال جارہ ہے ورڈن کا استعمال ما جارہ ہے ال کے ہو رہے میل فقہ و کے اقو ال ور منامتعارض احا و میٹ کے درمیاں سائے تطبیق کرنے کا رہاں عنقر میں سے گا۔

جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے نمیں دخل ہوتے:

الاہم - صحیحیں ورغیر صحیحیں میں حضرت عاشہ حضرت وی میں عالی محضرت علی محضرت میں محضرت محضرت میں محضرت محضرت او سعیدہ حضرت ابوطور جنظرت زبید وی خالد او فیر دن رو بیت سے بیاوت نہیں اللہ فائے میں تھ نجی کریم سلطانی کے توں معالمیت ہے۔

رو بیت سے بیاوت نہیں اللہ فائے میں تھ نجی کریم سلطانی کے توں سے تا بیت ہے۔

نو وی کہتے ہیں: میں وکا قول ہے: جس گھر میں تصویر ہو اس میں داخل ہونے سے فرشتوں کے رک جانے کا سبب اس کا تھی ہونی معصیت ہونا ہے اور اس میں اللہ تعالی مصفت محفق سے مش جہت

الطحطاول على مرال الفلاح ص ١٠٣٦٨ بع ابن مشر ١٨٨ م تقد و المصراط السنتيم طبعه ١٩ اله الرص ١٣٠٩

ای معهم و مدید و تر مح افقر امر ۱ مایش کر ولی ب

٣ كرهديك وترح عج فقرهم ٢١ اللي أكر يكل ب

ا سيمعيوم ن عديك ن تح الح الح القروم ١٩٠٠ اللي كر يكل ب

افتی رکرنا بھی ہے، ورحض تصویریں ال چیز وں ن صورت پر ہموتی ہیں۔ اس چیز وں ن صورت پر ہموتی ہیں۔ اس کے افتیا رکر ن اس آن اللہ کے سوعی وت ن جا تھر اللہ کے گھر بھی نمی زیز سے، اللہ کے گھر بھی نمی زیز سے، اللہ کے گھر بھی نمی زیز سے، اللہ کے بے اللہ کے گھر بھی ہر کت ن وہ کرنے ہو اور جیطان ن او بیت کو اللہ سے دور کرنے سے تحر وی ن امر نے دوگئی۔

ورجیسا کا ' فتح الیاری'' میں ہے بتر طبی فر ماتے میں افر شتے ال سے داخل نہیں ہوئے کہ تصویرین رکھنے والا ب کدار سے مثابیہ ہو گئی ہے جو ہے گھروں میں تصویریں رکھتے میں ورال ور می دہ كرتے ميں الهر بيوت مد كك كونا بيند ہوتى ہے، نو و كافر واتے ميں: یے بیٹے جو سے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوہ رحمت کے فرشتے میں ، رے حفظہ (حفاظت کرنے و للفرشتے ) تو وہ پاگھر یں داخل ہوتے ہیں ور کسی حال میں بن آم سے جد آئیں ہوتے ہ ال سے کہ وہ ال کے اعمال کا شار کرئے ور ال کو نکھے ہے مامور بیل، پھر نو وی فر واتے میں: یہ تھوریل عام ہے یہاں تک کہ جو مہر (مقیر) ہواں میں بھی ورطحط وی نے ال سے عل میا ہے کار شیتے ورتهم وطانيرتك ل تصويرون وجد سے دخوں سے رك جاتے ميں۔ ورتو وی کے ال قول میں مبالغہ ورها، تشدد ہے، ال سے کہ حفرت عاش الله مديث يل يرك نهول في يرده كو وك كرديد ورال سے دو تکے بنا ہے ، تو نبی کریم علی کے ریم میں اور الیب مگاتے تھے ورتصورين دونول ميل موجود تحيين، ورسب عليه وريتم و دمانير ے گھر میں وقی رکھنے میں حرج نہیں محسول کرتے تھے جبید ال میں تصویریں ہوتی تھیں، ور گر ہے چیز فرشتوں کے ' پ کے گھر میں و خل ہوئے سے ماقع ہوتی تو سے گھریش ال کو باقی ندر کھتے ، ای ے ہیں ججر کر ماتے میں: ال حضر ت کا قول رائع ہے جو کر ماتے میں

کہ وہ تصویر جس کے مکان میں ہونے سے فرشتے مکان میں دخل ہونے سے رک جاتے ہیں، وہ ہے جو پی جیت کے ساتھ باسدی پر ہوجمہری (حقیر)نہ ہو، ورگر وہ مہری س ہویا غیر ممہری ہو ہیں نصف سے کاٹ کر اس می جیت ہوں دی گئی ہوتو ہی تصویر فرشتوں کے داخل ہونے میں رکاوٹ نیس ہے۔۔

٣ کي عابد پي ١٣٥٠ م

مدیث: "لانصحب بملائکه رفقه فیها خوس" را هایت مسلم
 ۱۵۳۸۳ شیم مجلس براید.

عدیہ اسام میں، ہی ججر نے ال کود و دی ور ہی وصاح سے علی کیا ہے۔ اور ال کامل کی یہ ہے کہ می شعب نجی کریم سیلانے کے زوانہ ورال جگہ کے ساتھ محصوص ہے جہاں پر آپ سیلانے ہوں، ور آپ و والت سے کراہت تم ہوئی، ال سے کہ آ مان سے وہی کا سلسد منتقطع ہو گیا ہے۔

نها نی مصنوعات نیز جماد ت و نباتات کی تصویریں رکھن ور ستعال مرنا:

ن ن یا جیون کی تصویریں رکھن ور ستعمال برنا: مهم سے مصویر در یک تشم کے ستعمال در حرمت پر ساء کا حمال ہے، وربیوہ ہے جوہت ہو، وراللہ کے بجائے ال کی محدوث ہوتی ہو، اس کے ملہ وہ نشام میں سے کوئی بھی ستان سے خالی تبین ہے،

الهة جس رحم نعت پر فقهاء كاقور لريب لريب شفق ہے، وہ ہے جو مند رجيد بل امور كي جامع ہو:

العداد فی روح (جاند ار) کی تصویر ہورشہ طبیکہ میں ہو۔ ب کالل الاعظاء ہو اور ان ظاہری اعظاء میں سے کوئی عصوک ہو ندہوجس کے نقد ال پرزندی ہوتی نہیں رہتی ہے۔

ن ہوں ال ہوہ ال ہوں اس ہوئی ہو اس اس سے مقدم ہر '' ہیر ال ہوہ ال صورت بیل ٹیمل جب و ڈھیر و پاماں ہو۔ در چھوٹی ندہو۔

ھ- بچ ں کے طیس وغیر دیش سے ندھو۔

و ال چیز وں میں سے ندہو بوجدی شرب ہوج تی ہیں، ب شر مط ں ج مع تصویر ں حرمت میں بھی بیک قوم نے سان ف میں ہے، پیس س کانام نہیں "نا ہے، جیس کہ پیک عل میں گیا، بیس میں کمزور سان ف ہے، ورہم س شر ابط سے فارق م ٹو گ کا حکم یوں کریں گے۔

نب-منظم تصويرون كاستعمل برنا ورركهنا:

۵ سم - مالکید ور ن کے موقفین ں رے ہے کہ مسطح تصویروں کا ستعمال حرام نبیس ہے، بلکہ گروہ ہصب ں ہوئی ہوں نؤ مکروہ ہے، ور ممتہس (حقارت سے رکھی ہوئی) ہوں نؤ ان کا استعمار خدف اولی

۔ غیر مالکید کے یہاں (گزشٹ تنصیل کے مطابق)جب شر مط پوری ہوجا میں تو سنتھاں کے ملا رہے مسطح ورجہ مم صورتیں حرمت میں یہ اہر میں ۔

الد + ل ۲ ۲ ۳ ۳ مثر حمع جليل ۲ سام

ب-كافى هونى تصويرو ب كاستعمال كرنا ورركهنا:

یں تصویر ہیں ہوں) ور یہ کائی تہیں ہے کہ تصویر سے میں تھوں، باقعوں یہ ہیر وں کو من دیو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ ذاکل ہونے کے ساتھ دند ی بالاعضوان عصا ویٹل سے ہوجس کے ذاکل ہونے کے ساتھ دند ی با ق تہیں رہتی ، جیسے ہر کا شاء چیرہ من ناء سینہ یا بایت ہیں شاء تارہ یہ ہیں ہیں ہیں ان اسلامی بالا تارہ ہیں ہیں شاء سینہ یا بایت ہیں شاء میں ہوتے ہیں شاء سینہ یو بایت ہیں ان کواہ علا صدہ کرنا کی ہے وصائے ہے ہو جے سال سارے ہم ہی کویہ ان شہ باقی ہیں ہوتے ہیں گئی ہوتے ہیں ہا ہد ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہا ہد ہیں ہا ہد ہیں ہی ہوتے ہیں ہا ہد ہیں ہا ہد ہیں ہوتے ہیں ہا ہد ہیں ہی ہوتے ہیں ہا ہد ہی ہیں ہیں ہیں ہیا ہا ہیں ہوتے ہیں ہا ہد ہیں ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہوتے ہیں ہا ہد ہا ہوتے ہیں ہا ہد ہا ہے ہیں ہا ہد ہیں ہا ہد ہیں ہا ہد ہیں ہا ہد ہا ہوتے ہیں ہا ہد ہا ہوتے ہیں ہا ہد ہا ہا ہوتے ہیں ہا ہد ہیں ہا ہد ہیں ہا ہد ہا ہوتے ہیں ہا ہد ہیں ہا ہد ہوتے ہیں ہا ہد ہا ہوتے ہیں ہا ہد ہا ہے ہوتے ہا ہوتے ہیں ہا ہد ہا ہوتے ہا ہوتے ہا ہوتے ہا ہوتے ہیں ہا ہوتے ہا

حنابدین سے صاحب اشرح الاقنائ کہتے ہیں: گرتسور کے عضاءین سے ال کام کاٹ دے تو کراہت ٹیم رہی ہوال کاکونی ایس عصوکا ہ دے جس کے فاتمہ سے زندی و قرنیس رہتی تو وہم کا نے بی ل طرح ہوگا، چیسے ال کا سیدیا بید ( کاٹ دے ) یا ال کے بول سے ملا عدہ اس بنادے اس کے یہ کہ یامی فعت میں داخل نیم ہے۔

ہے روند وہ ال ہے کہ ہم سے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس

مالکیدیں سے صاحب'' منج جبیں'' کہتے ہیں: بدشہ حرام وہ ہے جو ن ظاہر کی اعظم مکوکاٹل تھو رپر رکھنے والی ہوڈن کے بغیر وہ زند ہ منہیں رہ سکتا ورائل کا سابیہو۔

الدند أن أحيد كا ال صورت يل جب بوقى ريخ والاعضوس بوقى من المن والاعضوس بوق من المن والاعضوس بوق من المن والتوال

یک یا کہ چرام ہوں ، اور رائے بہی ہے، دوس یا کہ ام نہیں ہے ورکسی ہے تا اوکا کاٹ دینا جس کے کانے کے ساتھ زند ں ہاتی نہیں رہ عتی بقنیہ کومباح کردے گا جیسا کہ گرس کا تا ور بقنیہ عضاء

س رَبِّر یَ نَقْرہ ۱ ایش کر چی ہے۔

صدیہ: "اِں فی سب سنو و فی محالط ممائیں " ں وابیت حمد ۳۰۰۳ هیم آلیمویہ کے مشرت ابوم یا ہے ں ہاور اس ں وابیت تر مدں ۲۰۰۱ هیم مجتمل نے تر یہ قر یب کی لفاط شن ر ہے اوار مایا: بیصد یک صرص کے ہے۔

وقرح ۔

ورشرو فی ور ال الاسم کے حاشیہ میں ہے: مجھے نصف حصد کا معقة دیمونا سم کے معقة دیمونے دیمونے دیمونا سم

س عابدیں ۱۰ مائی سائی مرح مجلیل ۱۹۰۰ و النظام مطاشر ۱۳۰۳ میں اگتا ج سائی میں القیاع ۵ سے مفروع ۱۳۵۱ سے ۱۳ میں اگتا جوج الشرائے مسائی ۱۳۵۵ء معمی سے ۸، س عابدیں ۱۳۹۱ء طاقعیة الرح رسائل س قائم ۱۳ سے

منقول عرارت )تصویروں کی طرف و کیھنے لا بحث میں مربی ہے۔

ج- نصب کی ہونی تصویروں ورحقارت سے رکھی ہونی تصویروں کا ستعال برنا وررکھنا:

9 سم - جہبور ں رے ہے کہ دی روح ی تصویر یں رکھن ، خو او وہ جہم ہوں یا غیر جہم ، یک باینت کے ساتھ حرام ہے جس میں وہ معلق یا تصب ہوں ، وریں میس تصویر وں میں ہے جن کا کوئی ایس عضونہ کاٹا گیا ہوجس کے ( کا نے کے ) ساتھ زند ں یا قی نہیں رہتی ، ورگر سابھ نیقر و میں گزری ہوئی تنصیل کے مطابق اس کا کوئی عصو کاٹ دیا جائے تو اس کا تصب کرنا ورافظانا جا مز ہوگا ، ورگر تصویر مسطح ہوتو

لقاسم ہن مجر سے ال تصویرہ ب کوافظ نے ی جازت منقوں ہے جو کیٹر ہی میں ہوتی ہیں، ورصور یں پر معت کے ہارے میں حضرت عاشق حدیث کے راوی مجر ہیں، ورفقہ بقتوی میں سپ الل مدینہ کے فضل لوگوں میں تھے۔

جب تصویر رکھی جائے وروہ ممتنی (حقارت ہے ڈول ہولی) ہوتہ جمہور کے مردیک اس میں کوئی حربتی نہیں ہے، جیسے کہ زمیں میں بچھے ہوئے وہت میں یا فرش پر یا سی طرح ان (سمی ورجگہ ہو)، ور حناجہ وہ لکیہ نے صرحت ان ہے کہ میکروہ بھی نہیں ہے، العند ہالکیہ کاقوں ہے کہ اس وقت وہ خواف ول ہے۔

حضرت عکرمہ سے منقوں ہے وہ کہتے ہیں: وہ حضر ت تف ہیر میں سے ں کو مکر وہ مجھتے تھے ؟ ن کو تصب میا گیا ہو ور ؟ ن کو پیر روند تے ہوں ں میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے، ور لقاسم ہی محمد ہے تلیہ پر نیس مگاتے تھے جس میں تصویر یہ تھیں۔

ای سے تصویر کام کائے کے بیار کے کے حد ال تجر کہتے

شرح مدینة بمصلی ص ۵۵ مارشرح اعمل ج ۳۰ ۱۳۵۸، معلی کے کار بر ۱۰ ۱۳۵۸ ماه ۱۳۵۸ مارخرشی سر ۱۳۰۱ ماروساف ۱۳۸۸ ۱۳۳۸ ماروساف ۱ ۱۳۵۱ ماروساف ۱۳۵۸ می اعلام میل ۱۳۱۱ ماروساف ۱۳۵۸ ماروساف ۱ ۱۳۵۸ ماروساف

میں: ال عدیث میں ال حضر ت کے قول براجیجے ہے جو ال طرف کے میں کہ وہ تصویر جو ال گھر میں مار ککہ کے دخوں سے ما فع ہوتی ہے جیاں وہ مو جود ہوہ وہ ہے ) جو ال گھر میں تصب بر ہوئی ہو ور پنی علیت پر باقی ہوہ اور گر وہ مختص ہویا غیر ممتص ہوئی غیر محتص ہوئی فی تو فر شتو ل کاسر کا ان کے یا تصویر کا نصف حصہ کا ان کے جول دی گئی تو فر شتو ل کے دخل ہونے میں کوئی رکا وے نہیں ہوئی ۔

۵۰ - کوں س صب کرنا ممنوع ہے، اس کے بارے بیل حض شافعیہ کہتے ہیں: کسی طرح کا بھی صب کرنا ہو یہاں تک کہ ہے لوے کو شخص کے استعمال کے بارے بیل صاحب المجمومات کور دو ہے جس بیل تصویر ہیں ہوں، ور ن کا مید ن مم نعت کی طرف ہے، یونکہ لوٹا کھڑ ہوتا ہے: اور وہ تکیوں کے بارے بیل کہتے ہیں کہ گرکے میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گرکے میں کہتے ہیں کہتے ہ

حض من وال طرف کے میں کے ممنور تصب کرنا ال کے ہے خاص ہے جس میں تعظیم خاہر ہوتی ہو، چنا نچے جو بی کہتے ہیں: جو تصویر یں پر دوں اور کیڑوں میں ہوتی ہیں وہ حرام نہیں ہوں وں اس ہے کہ یہ ں کا استفال (حقارت ہے ڈالن) ہے، ور حضرت لقاسم من محمد ہے جو ریکھ گزر ہے میال کے موافق ہے۔

ر نعی کہتے میں: تصویروں کا جمام یو گز رگاہ یش نصب کرنا حرام منیں ہے یہ خداف ال کے آن کو مجسوں ور عز زی جگیوں میں صب میاج ہے ، یعی ال ہے کہ گذرگاہ ورجمام میں وہ مہم س (پاوں) یہوتی میں اور مجالس میں مکرم ہوتی میں، اور حناجہ میں ہے صاحب '' مغتی'' کے کاام کا ظاہر یہ ہے کہ مام وغیرہ میں تصویریں صب کرنا حرام ہے۔

وح الرين ١٩٨٠

ا 2 - یہ جس میں تعظیم یہ بانت ظاہر ہوال کے علم کاریاں ہے، رہاوہ جس میں دونوں اوصاف میں سے کوئی بھی ظاہر ند ہو دیسے وہ تصویر ہو کس میں دونوں اوصاف میں سے کوئی بھی ظاہر ند ہو دیسے وہ تصویر ہو کس کس کا ب میں چھیں ہوئی ہو ہو میر ان در زء الماری یہ تپائی پر بغیر صب کے رکھی ہوئی ہو، تو اس حجر وغیرہ سے عل کر کے قلیو لی کے بغیر صب کے رکھی ہوئی ہو، تو اس تصویر ہوال کا یہنن ، روند یا اور کس میں جیواں تصویر ہوال کا یہنن ، روند یا اور کس میں جوال میں رکھنا جارہ ہے اور المحقم المولی کی اس میں جوالی جیز میں رکھنا جارہ ہے اس وراالمحقم المولی کی اس میں جو اس کا یہن کردہ تصویر میں تک محد ود اس میں رہے اور المحقم المولی کی دود اللہ کی اللہ میں کردہ تصویر میں تک محد ود

فتح الراب ، ۱۹۹۱، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ترح المعهاج، حاشیا الفلیع به سر ۱۳۹۰، بهایته انتخاع ۱۹۹۱، تونه افتاع عامیته اشروانی ۱۳۳۸، و العظار ۱۲۲۲، معمی به و

ہد ہی تھم ال تصویروں کا جونا ہو ہے جہستھاں ہے ال ترام آلات میں ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں اور آ۔ حرب ہر ال تصویروں کا جونا ہیں چیر، چھر ل اور آ۔ حرب ہر ال تصویروں کا جونا ہوتے ہیں۔ چھر تھر اور آ۔ حرب میں جوتی ہیں۔ تصویروں کا جونا ہو ہے جو سرح الوں میں ہوتی ہیں۔ نے تو کئے گئے آلات ہر ال تصویروں کا جون میں ہوتی ہیں۔ نے تو کئے گئے آلات اور را الوں میں ہوتی ہیں، چھے وہ تصویرین جو استھاں ہے نے تو کئے گئے گئے ہیں۔ اور را الوں میں ہوتی ہیں، چھے وہ تصویرین جو استھاں ہے نے تو کئے گئے گئے ہیں۔ اس میں ہوتی ہیں۔

۳ الرفی کل و العظار ۱۳۳۳، پهایته اکتاع ۱۳ ۱۹ س ۳ اعتباع هماهیته القلیو و ۳ ۱۳۵۰

ہے ، مز فی کہتے میں : اور وی روح ی تصویر جب وہ تصب ی بھولی ہو۔ اور اس شیرہ نے میں : اور وی روح ی تصویر جب وہ تصب ی بھولی نہوں ہے کہ نہوں نے کہا: ملو رکے زیور میں کوئی حرج نہیں ہے ور گھر ی فصا ( حجیت ) میں ال ( تصویر وں ) ہے کوئی حرج نہیں ہے ، ور ال میں کروہ تو وہ ہے جس کوت ہر کی ال ( تصویر وں ) ہے کوئی حرج نہیں ہے ، ور ال میں کروہ تو وہ ہے جس کوت ہر کی ال ال تصویر وں ا

ورال و اصل حفرت سام بل عبدالله بل عمر وی ہے،
چنانی مسند ادام احمد میں حضرت کیف بل الب سیم سے مروی ہے کہ
نہوں نے فر دایا ایش حضرت سام کے پائل گیا ، وروہ کی ہے تک یہ
پر فید نگا ہے ہو ہے تھے آن میں پرندوں اور جنگل جانوروں و
تف ویر تحییل تو میں نے کہا ہیا یہ کروہ نہیں ہے کر دایا انہیں ، ال میں
کروہ صرف وہ ہے جس کوصب کردیا گیا ہو تا ۔

### بچوں کے جمہم ورغیہ جم تصونوں کا ستعمال:

۵۲-گزرچا ہے کہ مقب ء کا قوں مذکورہ هنو نے بنانے کے جو از کا ہے، لہد ں کا ستعال کرنا ہورجہ ولی جو رہ ہے، اناضی عیاض نے میں ء ہے اس کا جو زغل کیا ہے، ورسیح مسلم می شرح میں نو وی نے ب و بیروی و ہے، کہتے میں، اناضی نے کہا: چھوٹی بیجیوں کے ہے رفصات ہے ہے۔

ورجِيونَ بجيوں سے مرادوہ بين جوال ميں واقع نديوں ، خطابي كتبتے بين كراپ عظيمين أراكر يوں) سے تعلق حضرت عاشركو رخصت ال سے دى كروہ ال وانت ما والغ تحييں ، بال جرافر والے بين: يہ وت برزم سے وہا كل نظر ہے ، بال ال كا احتمال ہے ، ال سے ك

فلح الرين ١٩٨٠، تُمرح المعباع بحافية القليو و سريه ١٣

۳ ممیور ۸ ۹۸ م

ا المسده من مع حوثا كر وقر مدد ال المستريح ب

م فع ال ب و عدد الووسائل مسلم من ١٨ بشرح الموس م ١٠

غزوہ نیبر میں حفرت عاشہ چودہ ساں و تنھیں، رہاغزوہ جوک تو سپ اس میں قطعی طور سے بالغ ہو گئی تھیں ، بہد اس میں اس و دلالت ہے کہ رفصت صرف نہیں پر مخصر نہیں ہے جو ال میں نابالغ ہوں، بلکہ جب تک ال داخر ورت باتی ہو، بلو گئی جو ہو گئے حد کے مرصد تک بھی اس دان ہیں۔ باتی ہوں بلو گئی ہوں ہیں۔

سائے - ورال رفصت فر مان اولا دور تربیت کے کام کا ال کویا دی بانا ہے ، اور حیمی کے جوالہ سے قبل گزر چک ہے کہ بچوں کوہ نوال اور خوش کرنا جس مان ہوتا ہے ، اور الل سے ساکونٹا طاء طافت بار حت ، خوش کرنا جس مان مان ہوتا ہے ، اور الل سے ساکونٹا طاء طافت بار حت ، خوش شو وغم ورمز ہیر سکھنے کا (جذبہ ) حاصل ہوتا ہے ، او الل بنیو د پر بچوں شو وغم ورمز ہیر سے گاء ورال جائے ورئیس رہے گا ، بلکہ الرکوں ف طرف جس میں مرف الرب میں مان مان مان مرف اللہ ہوتا ہے گاء ورال فراس مان سے منتقول ہے : همونا بیچنا ابو بیسف بھی میں ، چنا نیچا القدیم "میں اللہ سے منتقول ہے : همونا بیچنا و رہ سے کا اللہ سے کھیزنا ہو اور سے سال سے منتقول ہے : همونا بیچنا و رہ ہے ۔ اللہ بیسف بھی میں ، چنا نیچا القدیم "میں اللہ سے منتقول ہے : همونا بیچنا و رہ ہو ہے ۔ اللہ بیسف بھی میں ، چنا نیچا القدیم "میں اللہ سے کھیزنا ہو اور سے " ۔

مرضی ہوتی تو ہے جیمو نے بچوں کو بھی رکھو تے تھے، ور ناکو لے کر مسجد جاتے تھے، ورہم ال کے سے اون سے تھلونے تیا رکیا کرتے تھے ورجب ن میں سے کوئی کھانے کے سے رونا نو وہ تھلوما اس کو دے دیتے تھے، یہاں تک کرو وافع رکا وقت یا بیٹا تھا۔

20- حتاجہ پیٹر طانگان بیل منظر دہیں کے همونا غیر سر کا ہو یا کئے ہو ہوں کا ہو ہوں کر اور یہ ہے کہ گر باقی ہوں سر کا ہوہ جیس کر گر رچا ہے ، اور الن ق مراد یہ ہے کہ گر باقی رہنے والا (حصر اسم ہوی سر محم سے ملا صدہ ہوتو جو برد ہوگا، جیس کر گر رچا ، ور ال حضر ہے نے فر مایا: ول کے سے بی برورش کے گر رچا ، ور ال حضر ہے افر مایا: ول کے سے بی برورش کے تحت رہنے والی جھوٹی کی کے سے مثل کر نے کے متصد سے اس کے ماں سے غیر تصویر والا همونا خریدنا تفریح کے مطابق جو برد سے مال سے مال ہوں اللہ حمونا خریدنا تفریح کے مطابق جو برد سے اللہ سے اللہ اللہ مونا خریدنا تفریح کے مطابق جو برد سے اللہ سے اللہ سونا خریدنا تفریح کے مطابق جا برد سے اللہ سونا خریدنا تفریح کے مطابق جا برد سے اللہ سونا خریدنا تفرید کی اللہ سونا خریدنا تفرید کی اللہ سونا خریدنا تفرید کی کے مطابق جا برد سے اللہ سونا خریدنا تفرید کی سے مطابق جا برد سے اللہ سونا خریدنا تفریق کے مطابق جا برد سے اللہ سونا خریدنا تفرید کی سے اللہ سونا خریدنا تفرید کی سے مطابق کی سے اللہ سونا خریدنا تفرید کی سے میں سونا خریدنا تفرید کی سے سال سے میں سے میں

### منے پیڑے پہنن جن میں صور یں ہوں:

64 - حقیہ ور مالکیہ کے در دیک ہے گیڑے بہن کروہ ہے: ن یکی تصویر یں ہوں، حقیہ بیل سے صاحب'' گیا اصد'' کہتے ہیں: '' ال بیل نما زیز تھے پہیں'' میں حقیہ کے یہاں اس صورت بیل کر اہت ز کل ہوجا ہے ور جب' دی تصویر کے ویر اس کو چھیا نے و لا دوہم کیڑ بین لے، (ایس) کر نے قو اس بیل نماز کروہ نیس ہے ۔ ۔ ۔

ثا فعید کے رویک سے کیڑوں کا بہنن جس میں تصویریں موں جو بہنا جس میں تصویریں موں جو بہان جس میں تصویر اللہ جاتے ہ موں جارہ موگا جبد نہوں نے صرحت کردی ہے کہ چنے جانے ہا ہوں ہوں کے اللہ میں تصویر منگر ( گناہ) ہے، پیش بہنن ال کوممتیس کریا

<sup>-</sup>BMZ - U. VI 30

٣ - امنها ع في شعب لوريال عرصه، الدعول ٣ ٣٠٠.

בר א מרב על אפל ר

عدیث "می کار صبح صانعہ " در ہوہیں بخاری تھتے ہم ۲۰۰۸ شیم اسلام اور مسلم ۲۰۹۳ کے طبع جمعی رے ہے ۲۰ ش میں القراع ۲۰۰۰ بھرح مشتی ۲۰ ۳۹۳ اور صاف ۳۵ س ۲۰ س عابد میں ۲۰۱۰ میں کو شرکتی مشتیر ۲۰ ۳۰ میں ماہد میں ۲۰۱۰

ے، کبد ال وقت جارہ ہے۔ جیسے کہ سے زیمی میں ڈال دیاجاتا ور روند جاتا ( توج مر بہوتا )، ور تقول شرو کی ریٹے یہ ہے کہ جب ال کوز میں میر ڈال دیا گیا بہوتو وہ مطلقہ منکر میں سے نہیں بہوگا۔

تصویر و لے کیڑے کے پہنے ہے تعلق حنا بد کے وہ اتوال بین: سیس بیک جرام ہونا ہے، یہ ابوائیوں ب کا توں ہے، القروئ ورائی ہونا ہے، یہ ابوائیوں ب کا توں ہے کہ بیسرف ورائی کو رہم اتوں یہ ہے کہ بیسرف مرائی ہے، حرام نہیں ہے، اور ہم اتوں یہ ہے کہ بیسرف مرائی ہے، حرام نہیں ہے، اس کو مقدم رکھا ہے اور مدم تحریم کے اور مدم تحریم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی ہے تو مایا: مدم تحریم کے توں و جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم نے اور مایا: اور ایس کو تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم نے اور مایا: اور ایس کا تعلیم کی توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی کریم کے توں وہ بیا کہ کہ کہ کہ کہ کریم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم سیسی کو تعلیم کے توں وہ جہ بیہ ہے کہ نبی کریم کے توں وہ جہ بی کریم کے توں وہ جہ بیا ہے کہ نبی کریم کے توں وہ جہ بیا کہ کو توں وہ جہ بیا ہو کہ کا کو توں وہ جہ بیا گریم کے توں وہ جہ بیا ہو کہ کو توں وہ جہ بیا ہو کہ کریم کے توں وہ جہ بیا ہو کہ کریم کے توں وہ جہ بیا ہو کہ کریم کے توں وہ بیا ہو کہ کریم کے توں وہ کریم کے توں وہ جہ بیا ہو کہ کریم کے توں وہ جہ بیا ہو کہ کریم کے توں وہ ک

نگوشی، سکور به سطرح کی چیزوں میں چھوٹی تصویروں کا ستعمال برنا ور نہیں رکھنا:

ہمارے میں وکے نکام کا ظاہر یہ ہے کہ جو تصویر نمی زیمل کر ایت کا اثر نہ وہ تی ہوال کا باقی رکھنا کر وہ نہیں ہے ، اور'' لفتے'' وغیر ویس صرحت ان ہے کہ چیوٹی تصویر گھریش کروہ نہیں ہے ، اور منقوں ہے کہ حضرت ابوج میرہ کی انگوشی میں دوکھیاں بی ہوئی تحقیل۔

ورائ تاری میا میں ہے: گر چاری ی انگوشی برت ویر ہوں تو اور اس کا علم کیڑوں یہ تصویروں کا طرح نہیں ہوگا،
اگر وہ ندہوگا، اور اس کا علم کیڑوں ی تصویروں کی طرح نہیں ہوگا،
ال ہے کہ یہ چھوٹی ہے ۔ ور حض صح بیٹا سے عل گزرچکی ہے کہ نہوں نے انگوشیوں پر تصویر یں ستعیاں کیس، چنا نچے حضرت عمر ی انہوں نے انگوشیوں پر تصویر یک ستعیاں کیس، چنا نچے حضرت عمر ی انہوں کے انہوں کی تعیاں ہی مقرب انہوں کو منہوں کی تعیاں ہی مقرب کی مقرب کی گوٹی کا نہوں کا نہوں کے انہوں کی مقرب کی مقرب کی تعیاں ہی مقرب کی گھوٹی یو رہ ساتھاں کی مقرب کی گوٹی کا نہوں کا ہوئی کا نہوں کا انہوں کی کا نہوں کے انہوں کی مقرب کی مقرب کی کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا تھا گھا گھا گھا ہو کہا کہا ہو کہا ہو

ورغیر حصیہ کے رویک جیمونی تصویر وں کا تھم یہ کی تصویر وں کے خلف نہیں ہے، الدید وہ تصویر بودر ہم وہا نیر پر یہونی ہے، الدید وہ تصویر بودر ہم وہا نیر پر یہونی ہے، الدید وہ تصویر بودر ہم وہا نیر پر یہونی ہے، الدید کے بہاں جیمونی بہون ہونے ک وہ مستصل (پال ) ہونی ہے جیس کر گزر چا ہے، ور حنابد نے صویر مستوں ہے جس میں تصویر صور حدت ہی ہے کہ ایک انگونی نہیں بینن جا ہے جس میں تصویر ہوتا ہے۔

### تصویروں کی طرف دیکھنا:

۵۸ - مالکید ور ثافعیہ کے مروریک حرام تصویریں ویک حرام ہے میلن جب ال کا استعمال مہاج ہوہ جیسے کہ وہ نٹی ہونی یا معتبس ہوں تو

شرح المنهاج ، طعیة الفهیور ۳ ۱۹۵۰، قطة اکتاع و طاعیة اشروانی ۱ ۲۳۲، ۲۳۲

٣ - شرح الاقتاع ليهوق ١٩٥٨ لوصاف ١٣٥٣ معي ١٩٥٠

ا كوريك المراقع المراق

س عابدين عنده ۵۰۴۳ مدر معالمية الطبطاول ۱۳۵۳ و د مير القدير، حاشي ۱۳۲۰

٣ - سي في وآغ مطي ول عهر ٣٠١٠، ١٩٠١ س

<sup>۔</sup> الرقی کی النظام ۱۳۱۰، بہایتے اکتاع ۱ ۱۹ مار 10 سے اشرعید ے ۱۳۲۳ کے

ں کود میں حرام نیس ہوگا۔

و یکھنے کی حرمت کی مسع ہون کرتے ہوئے ورویر کہتے ہیں: آل سے کہ مکود یکی حرام ہے ۔۔

حنابد کے رویک حرام تصویر بی طرف ویف ایل کے تصویر ہونے ب<sup>2</sup> بینیت سے حرام نہیں ہوگا۔

حضیہ کے یہاں ہم کو اس کے بارے میں کوئی صرحت مہیں الی، پیس میں عابدیں کہتے میں: کیا منقش تصویر بی طرف جموع سے ویل حرام ہوگا محل تر دو ہے اور میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، کہد ریوع کر لیاجا ہے۔

الوال كاظام يا بي كأموت نداو في ياح ام نداوكات

مد وہ ازیں دوم سے فدامب کے بی سے مسک حصر وربی بات معلوم ہے کہ سوی جب شہوت کے ساتھ کی عورت و محصوص شرمگاہ دیکھے تو ال سے حرمت مصابح سے ہوجاتی ہے ، میس گر سمینہ میں شرمگاہ وربی صورت (عکس) دیکھے تو اس سے حرمت نہیں پید ہوتی ہے ، اس سے کہ اس نے اس کاعکس دیکھ ہے ، خودال کوئیں دیکھ ،

البد منقش تصور وطرف و لیمنے سے بدرجہ ولی حرمت مصاب سے نبیل

۵۹ – ثا فعیہ کے رویک یا ٹی تا مینہ میں ویلے، خوارہ مجوسے می ہے بہوہ حرام نبیل ہے، نہوں نے کہا: ال سے کہ بیصرف کو رہ کا خیاب ہے، عورت نہیں ہے، ورشی باجوری کہتے میں: حیوال ور یک تصور یں دیک جارہ ہے جو تھا تی ہوتی ند ہوں یا یک ایبت میں ہوں آن کے ساتھ وہ زندہ ٹھیں رہتے ، جیسے ک ب کاسر یا درمیانی حصہ کن ہو ہو، یا بایت بھے ہو سے ہوں، اور کل سے سابیہ کے معم وف شیاں کے دیکھنے کا جو از معلوم ہوتا ہے، ال سے کہ وہ بیت میں ہو ہے س سے ہوتے میں اللہ میلی بخاری میں حضرت عاش السے مروی ہے وہ استی میں: مجھ سے رسوں اللہ عظیمی نے فرمایا:" آوینک فسی المام، يجيء بك الملك في سوقة من حويوء فقال لي همه امرانک، فکشفت على وجهک التوب، فإدا أنت هي" ٣ ﴿ ثَمْ بَهِ حِنْهِ ابِ مِينِ الرحال مِينِ دَكُوا لِي ثَنْ كَافِر شَيْمٌ كُور يَثْمُ کے یک تکوے میں لایاء وراس نے جھے سے کہا: یہ تہا ری دوی ے، چنانی میں نے تمہارے چہ ہ سے کیٹر ہنادیا تو وہ تم می تھیں )، ال ججر کہتے میں مورزی کے بہاں دوم عظر یق سے حفزت عاشاً ے مروی ہے :"تھد س جبویں بصورتی فی راحتہ حیں آمو رسول الله ﷺ أن يتروجني" (عفرت جركل عليه السارم پنی ستھیلی میں میری تصویر لیے کرما زن ہونے جس وقت سب ملايد كومجه سے كاح كائكم دياً أبيا، چنانج ال عديث يل مرد

شرح محصر صیل ماشید الد + لی ۳ ۳ ۳ ماهینه الفلید به علی شرح امنها ع سرے ۲۹ س

٣ معي لاس قد مه ١٥٠٠

حاشر کر عابد ہی ۵ ۲۰۳۳ ۲۰۰۰

۳ الفديو بر على شرح العباع ۳۰۹، حاهية الرحار على س قائم ۱۳۱۹، ۱۳

<sup>۔</sup> صدیہ:"أرینک فی نمدم یجیء نک نممک. " ں و بہت بخابی شتجہ ۸۰، شیخ اسلام نے رہے۔

کے ال عورت کی طرف نگاہ کرنے کا ذکر ہے جس برطرف ویف صاب ہوتا ہے، جب نگ کر گزری ہوتی تنصیل ور ملاف کے مطابق تصویر اللہ اللہ ملم۔

یک جنگہ دخل ہونا جہ ب تصویریں ہوں: ۱۰- یک جنگہ دخل ہونا ہارو ہے جس کے دخل ہونے والے کو

معلوم ہوک اس میں جر مطور پرتھور یں سے وہ س ہوت ہوت وہ سے و معلوم ہوک اس میں حر مطور پرتھور یں لصب میں ، گرچہ دخوں سے پسے اس کو جاسا ہوں ور گر داخل ہوج سے او نگانا اس پر و جب نہیں روگا

عدیہ: "دحل لکعبہ فو ی فیھہ صور ۃ ابو اہیم " ں ہوہے

ہناری سنے ۱۸ ۳ شمج اسلام کے مشرت سرعوس کے رہاوہ
طو کی مے مشرت سرماس بوں عدیہ و میں ن ہے "دحمہ عمی
رسوں سہ کا ایک فی سکعبہ فو ای صور ، فسع سہ ، فالبتہ بہ
فصو بانہ نصور ہ" کمل عدیش میں اللہ مے ہا اللہ ہوں آپ
مے کہ تصویر ہیں، یکھیل می کی مشریل میں اللہ مے ہا اللہ ہوں آپ
مے کہ تصویر ہیں، یکھیل می کی مشرور اللہ ہے آبے تو آپ علی ہے ہے کی اللہ ہوں آپ

ا دونوں نے بھی تیر سے فار نہیں اکالا )، ال حفر سے کا ابانا ہے:

اد اور ال سے بھی کرو میوں پر حفر سے عمر ال بھر سطی ہے بھی ہے کہ وہ

مسمی فوں کے سے ہے گر جا گھر وں کے درواز سے کشار دہ کرلیں ،

تاک الل بیل رات گزار نے کے سے وہ دوخل ہوں ، غیر راہ گیروں

کے سے الل کے چو پویوں کے ہاتھ (گر جا گھروں کے دروز سے کھول ویں ) ورانہوں نے مسمی ٹوں کے ہاتھ (گر جا گھروں کے دروز سے کھول ویں ) ورانہوں نے مسمی ٹوں کے ہاتھ (جیس کر ارچا ہے ) وکر میں بیل دخل ہوں کہ اورانہ میں کہ کہ میں دخل ہوں کہ اورانہ میں کہ کہ میں دخل ہوں کہ در کہ کہ کہ میں دخل ہوں کہ در کہ کہ میں دخل ہوں کہ در کہ کہ جہ سالوگوں نے کہا: وران سے وہ عدیث یا فعالیمیں ہوں کہ در کہ سے میں جس میں تصویر ہو'' الل سے کہ یہ حدیث ہم پر الل میں دخل ہونے میں جس میں تصویر ہو'' الل سے کہ یہ حدیث ہم پر الل میں دخل ہونے وہ دوریو ہے داروہ و ہے کہ الل میں فر شے جس میں تا اختی یہ جس میں تارہ نیک یہ جس میں تا اجتی یہ جس میں وہ وہود یہ واروہ و ہے کہ الل میں فر شے جس میں تا اختی یہ جس میں تا وہ جود یہ واروہ و ہے کہ الل میں فر شے دخل میں وہ وہود یہ واروہ و ہے کہ الل میں فر شے داخل میں ہو تے ۔

۱۱- سی طرح جواز کا مسک و لکید کا سیسم تصویروں کے بورے میں ہے جو ان کے مسک کے مطابق حرام وضع پر نہ ہوں یا غیرجسم شمویر میں ہوں، رہیں حرام تصویر میں ( یعی جسم تصویر میں جوحرام وضع پر ہوں) تو ان وجہ سے دکوت آبوں کرنا و جب نہیں ہوگا، جویہ ک سر باہے ور ان کے کام میں ہم کوکوئی میں چیز نہیں ٹی جوائی جگہدد خل ہونے کا تھم وضح کرتی جباں تصویر ہوں

۱۲-۱۱ کے بارے میں اُ فعیہ کے مسلک میں احتداف ہے، ور ب کے یہاں ریج یہ ہے( وریک حماجہ کامر جوح قول بھی ہے) ک یک جگہ دخل ہونا حرم ہے جہاں حرام وضع پر تضویریں نصب

تندیر ہے ، سر محرے سے اس میں اس رفتھے وہ ہدا م طبع اسلام ہے ۔ معلی نے ۸، ایر صاف ۱ ۲۰۰۰، افر وغ آفٹو یو ۵ کے ۱۰ س

ایک جگد کی دعوت آبول کرنا جس بیس تصویری برون:

الله - وائد دن دورت بیخی شدی کا کسانا قبول کرنا جمبور کے دویک
و جب ہے، ال اے کہ عدیث ہے: "من سم پنجب المدعوة فقد
عصبی الله و رسوله" الله (بورعوت قبول ندکر ہال نے اللہ ورائل کے رسول کی نافر مائی کی ) ورکب گی کہ بیسنت ہے ورکسی موقع ی دورت قبول کر نافر مائی کی ) ورکب گی کہ بیسنت ہے ورکسی موقع ی دورت قبول کرنامتی ہے۔

ورتن م حالتی میں گر ال جگہر ام اند زیش تصویر یں ہوں یو سی کے مثل کوئی ورکھی ہر انی ہوہ وروکوت میں بدید ہو مجھس '' نے سے پہنے اس کوجاں لیے تو انقرب وکا ال پر الماق ہے کہ دکوت قبوں کرنا

و جب ند ہوگا، ال سے کہ وقوت دیے و لیے نے منگر ( آسمی ہونی یرانی ) کا ارتکاب کر کے خود پڑی حرمت (اسرّ ام) کوس تظ کرویہ ہے۔ کہتر ال کی مز کے طور پر اورال کے قعل سے روکنے کے سے قبولیت (وقوت ) ترک کردی جائے کہ ، ورتعش لوگ جیسے ٹی فعیہ کہتے ہیں: ال وفت وقوت کو توں کرنا حرام ہے۔

پھر کہا گیا ہے کہ جب معلوم ہوج ہے کہ اس کے حاضہ ہو نے

ر اس کومٹ دیا ج سے گایا اس کے سے اس کا مٹ مامس ہوتو اس سے

اس کا حاضہ ہونا و جب ہوج سے گا ۔ ورمسلہ میں حقاف ور

انعصیل ہے جس والموجوت کی اصطارح میں دیکھ ج ہے۔

سروحاش س عابدیں ۵ ۴۰۰ آفرٹی علی تغییر وحاش ۱۳۸۰ و البطار ۱۳۵۸ معلی ۷ ۸۰و صاف ۱۳۲۸، شاف القتاع ۵ ۵ م

وام معرفی ۱۲ معرب کایت وا بر به کار آنجای می ۱۳۳۰ و را این در ۱۳۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و

ا العديث: "من نم يجب المعوة فقد عصى الله وار سواله" ق الالت المسلم ۱۳ ۵۵۰ طبع كاتل الله علامت الوم ياهات في أب

وحا کے سے (سر کے پی حالت پر ہاتی رہتے ہوئے ) سر کوشم سے

کان و نے قید کر ایت بی خی ٹیس کر سے گا ، ال سے کہ حض پر ند سے

الشخے در ہو تے میں ، لبد ال سے کائن مختفی ٹیس ہوگا ۔

۱۵ – ال مسئلہ ب ولیل حضرت کی بی سے مدین ہے "بعثہ الی اسمدیسة و آموہ آن یسوی کی قبو، ویکسو کی صسم،

ویصمس کی صور ہیں " ( آبی کر پی عیالیہ نے بی کو مدید بھی ،

ور ساکھم دیا کہ ج تبر ایر کر دیں ، ورج برت تو رُدہ لیں ، ورج تصویر میں دی رہے ہو ہے ۔

امن دیں )۔

### تصورين ورنمازي:

۱۲ - ال بات پر فقتی و مشقق میں کہ جو اس جائی میں ٹی ٹریز مھے کہ اس س جار میں ۲۳۱، شرف الفتاع ۵،۳۸۰ میں وہ معمی سے سام میں معلق الرائی ۲۳۹۰، ور العظام ۳۲۱، الطحطاوں علی مدر ۲۳۵۰،

- ٣ حديث ن تح عج فقرهمر ٣٥ اللي كر چلى ب
- ۳ سد حی بختیل حو تا کرده یده مر ۴۳۸ بوروس و یات درید که ۱۵۰. ۱۸۸، ۱۸۲، ۲۵، ۸۸، ۸۸، ۱۴۰، ۷۵ یا ۲۸۰ و ۲۸۰

ورجیہ ہے'' سی المطالب' میں ہے، ٹا فعیہ نے ال ق صرحت ں ہے کہ تماری کے ہے ایسا کیٹر پہنی جس میں تصویر ہو ور ال کی طرف رخ کر کے یہ اس پر تماریز اھنا کروہ ہے ۔'' ۔

ورحناجہ نے ال کی صرحت کی ہے کہ نصب کی ہوتی تصویر معلان ریٹ کر کے نماز پڑھنا مکر وہ ہے ، ال کی صرحت اوم احمد ف سے بہوتی تصویر تن ہے ہیں : اس کا ظاہر یہ ہے کہ گر چہ تصویر تن جھوٹی ہو کہ اس کے دیکھنے و لے کے سے ظاہر نہ ہوتی ہو ، (اش بھی مکر وہ نہیں ہے ) ورغیر تصب کردہ تصویری طرف ریٹ کر کے نماز پڑھنا مکر وہ نہیں ہوں گے ، نہ مکر وہ نہیں ہوں گے ، نہ

والمطار العدر

مدر، الطبیل و سام ۱۳۵۰ مترح مدینه کمصلی مستحد ۱۳۵۵، این عابدین ۱ ۱۳۲۰ سام ۱۳۶۰ فقح القدیر ۱۳۲۰ س

وہ تصویر (کروہ ہوں) ہوگھر میں ال کے بیچھے وجیت میں ال کے وہ تھے اللہ اللہ کے کہا ہوں کہ اور شکی اللہ کے کئی بیدوں طرف ہوں ریا تصویر وں پر تجدہ کرنا تو وہ شک تقی اللہ یں بن تیمید کے در دیک کروہ ہے، '' القروئ ''میں فر ہائے میں: یہ کروہ نہیں سی کی کہا ہیں یہ یہ ہوں دی نہیں '' تی کہا اللہ اللہ کا رہ کے می زیراعی ہے، ور ال کا ایس تگینہ سے رہان کس بن میں تصویر ہوں ایس کیٹر یا اس جیسی جیز جیسے دینا ریا در تام فرانا جس میں تصویر ہونی ایس کیٹر یا اس جیسی جیز جیسے دینا ریا در تام فرانا جس میں تصویر ہونی ایس کیٹر یا اس جیسی جیز جیسے دینا ریا در تام فرانا جس میں تصویر ہونی وہ وہ ہوگا ۔۔

سعبہ مسجدوں ورعبوت کی جگہوں بیل تصویر ہیں۔

- ۲۷ - عروت ن جگہوں کو س تصویر ویں کے وجود سے پاک رکھن 
چ ہے تا کہ معامد الل ن عروت تک نہ چھھ ج ہے ، جیس کہ حضرت

ال عراق کا قوں گزرچا ہے کہ قوم فوح ن ہے بتوں ن عروت 
کرنے ن صل یتھی کہ وہ نیک لوگ تھے، پھر جب وہم گئے تو نہوں 
ناال بیں ، گرچہ وہ تصویر کے وجود کے ساتھ نمیز ن کر اہت کے 
الاک ہیں ، گرچہ وہ مصلی کے پہوں جاسب یا چھے یا ال کے کل بچود 
مل ہو، ورمجدوں کو ای طرح کر وہات سے بچایہ ج سے گا جیس کہ 
مل ہو، ورمجدوں کو ای طرح کر وہات سے بچایہ ج سے گا جیس کہ 
مل ہو، ورمجدوں کو ای طرح کر وہات سے بچایہ ج سے گا جیس کہ 
مل ہو، ورمجدوں کو ای طرح کر وہات سے بچایہ ج سے گا جیس کہ 
مل ہو، ورمجدوں کو ای طرح کر وہات سے بچایہ جانے گا جیس کے ج

۲۸ - حضرت الد عمال كي صديث شيء رواد إلى الدحل الدحل الكعبة فوجد فيها صورة إبراهيم وصورة مريم عليهما السلام فعال أمّا هم فعد سمعوا أن الملائكة الاقدحل السلام فعال أمّا هم فعد سمعوا أن الملائكة الاقدحل

بیتا فیہ صور ق هدا بواهیم مصور فما مہ یستفسم" (پی حرام علیہ علیہ علیہ کرم علیہ کیا ہے۔ اور ال میں حفرت اور ایک اللہ حفرت اور ایک میں حفرت مریم سیم السام م تصویر یہ پائے میں تو آپ علیہ نے قر میں جیس تک س کا تعلق ہے تو نہوں نے اس رکھ تھ کہ ہے گھر میں افر شنے و طل نیس یہو تے جس میں تصویر یہوہ پر حفرت اور نیم س تصویر یہوہ پر حفرت اور نیم س تصویر یہوہ پر حفرت اور نیم س تصویر یہوہ میں البیت اور کیا رہ ایست میں ہو ۔ اس کا س رہ سیس ) ، ور کیا رہ ایست کم یدحس رہ ایست کی ہے ۔ "آله دما و آئی البصور فی البیت کم یدحس البیار اور آئی ایس اهیم و ایسماعیس عمیمهما الاولام فعال قاتبهم الله، و البله این البیس الله ایک رہ جب بیت اللہ میں استفساما بالار الام قط" ("پ نے جب بیت اللہ میں تصویر یں دیجیس تو و آئی ایس ہے ۔ اس کے اس کے اس کے بار ہے میں تو آپ میں تو آپ میں تو آپ میں اس میں اس می و رہ ایس نے بار میں تو آپ میں تو آپ میں تیروں نے کہی جی تیروں نے کہی بھی تیروں نے کہی بھی تیروں نے کہی بھی تیروں نے نہی بھی تیروں نے نہیں بھی تیروں نے نہی بھی تیروں نے نہیں بھی تیروں نے نہیں بھی تیروں نے نہیں بھی تیروں نے نہی بھی تیروں نے نہیں بھی تیروں نے نہی بھی تیروں نے نہیں بھی تیروں بھی تیروں نے نہیروں ن

عد ش آپ علی ہے اخل ہو ۔ یہ سے ش مشرت سی عوش و عد رہے ہے متعلق وٹوں و تمبی بخارں سنج ۱ ۔ ۲۸ شبع اسلامیہ ۔ مقل دہیں۔

۳ حدیث: "أمو د مصور " او رق به "احبار مكه "۱۰ تا اع كرره مكتبه حياط ش يب ومر به وتش به دي به ي به و سائی و سمح طرق به بيان يا به به

ش ف القراع ١٠ ١٠ ١٠ المرر يكي و صاف ١٠ ١٠ ١٠

ر جا گھروں ورغیہ من می عبوت گاہوں میں تصویر ہے: 19 - ال گرجا گھروں اور می دہ گاہوں ن تصویروں سے تعرض نہیں میاج سے گان کوسٹے کے در بعد سامی ملاقوں میں باتی رکھا گیا ہو جب تک کے ددائد رہوں۔

اور جہبور کے دویک بیسم نوں کے گرب گھر میں داخل ہونے سے مافع نہ ہوں و، اور اسفیٰ کے حوالہ سے بیگز رچا ہے کہ حفظ سے مسم نوں کو لے کرگر جا میں داخل ہو ہے، ورتصور وں کو دیکھنے گئے، ورحفزت عمر نے ال ذمہ پر شرط رکھی کہ وہ سے گرب گھر وں کے ورو زوں کو اسٹی کریں نا کہ مسم ی ورگز رئے و لے ال میں دخل ہوں۔

ای سے منابد کہتے میں کامسمال کے سے گرج گھر اور کلیسا

میں داخل ہونا ورال میں نمی زیز حسنا مذہب کے سیجے توں کے مطابق بغیر کراہت جاہز ہے۔

ور حنابد کے لیک دوہم قوں میں وریکی حضہ کا بھی قوں ہے ال میں دخل ہونا مکروہ ہے، ال سے کہ وہ شیاطیں ہے مادیگاہ ہو تے ہیں، ور کٹر ٹا فعیہ کہتے ہیں ایمسمان کے سے سے گر جامیں داخل ہونا حرام ہے جس میں معلق تصویریں ہوں ۔۔

# چوتھی: قیمور وں کے حکام:

ن - تصویری ور ن کے ذریعی معامات:

رمیں وہ تصویریں جن کا بینا حرام ہے تو تحرامات کے عام قاعدہ کے مطابق ال کے بنانے کا جارہ حال ند ہوگا، وراجم ت وران کو بنانے کا حکم وینا ورائل پر عانت کرنا (بھی) حال ندہوگا، قلیو بی کہتے میں: اور حرام پیشرمروت کوس آلاکردیتا ہے جیسے مصور، ورہ وردی نے

عديد الما الموسك (د ما فيهم موحل مصمح " روايت يخابي المعتم ١٠٠ مع مسلم علي المعتم مسلم علي المعتم مسلم المعتم مسلم المعتم مسلم المعتم مسلم المعتم ال

معی سے ۸، و صاف الله ۱، اس عابدین ۱۳۵۰، شیخ عمیر والبری علی شرح اعداج ۲۰۵۰ س

شرود افتیاریا ہے ، چنانچ انہوں نے جیس یا تفد الحقاق "میں ہے بھور کے مے جمع شرمقر رہ ہے۔

اے - آن تصویروں کارکھن ور ستھی کرنا جرام ہوتا ہے تام محر مات کرنا ہے ہوئی اللہ ورجت کرنا ، ال کو ووجت رکھنا ، رہی کرنا ، ال کو ووجت رکھنا ، رہی کہنا ، میں جوگا ، آبی کریم علی ہوئی کرنا ، واقعہ کرنا ، واقعہ کرنا ، واقعہ ور سومہ حوم میں ہوگا ، آبی کریم علی ہوئی کریم علی ہوئی کریم اللہ واسطون و الاصلام (اللہ ورال بیع المحصو والمعینة والمحسون والاصلام (اللہ ورال کے رموں نے شراب ، مرور رہ فرزی وری الاصلام اللہ وہ مرا کروو الم اللہ ورال کے رموں نے شراب ، مرور رہ فرزی وری اللہ وہ میں اللہ وہ فرائی کے رموں نے شراب ، مرور ہوگا ، اللہ تھی ہے گئے ہیں اور اللہ ورائی کے موں جس کا صدق کرنا لا زم ہوگا ، اللہ تھی ہے گئے ہیں اور اللہ کی اور ورائوش میں اللہ کو ایک نیم میں کہ اللہ ہے کہ ورائی کے وصول کرچنا ہے ، جس کی شراب فرائی ہوئی کے ورائی ہو اللہ کی امام اللہ نے صرحت کی ہے ، ورائی ہو امام ما ماکہ کے مور میں کر جس وروام وں نے صرحت کی ہے ، ورائی ہو امام ما ماکہ کے صور میں ہے۔

اللہ - یال صورت میں ہے جب حرام تصویر میں ال رحرام تصویر کے ملا وہ کوئی ور مفعت نہ ہو، ور گر پچھ تبدیلی کے حدوہ کسی مفعت کے لاکق ہوج ہے تئے بھی عض شا فعیہ کے کلام کا ظاہر اس کی می نعت ہے۔

رق ق فعی کہتے ہیں: وصیت کے وب میں اوم کے کلام کا مقتلف ال حال میں تھ کی صحت کا ہے، ور اس میں کوئی حشد ف ند ہونا چ ہے، ور ال ن تا مید ال سے ہوتی ہے جس کو" الروضہ" میں متو کی سے ال صورت میں زون تھ کے جواز کے تعلق عل میا ہے، ور ال ن می لفت نہیں ن ہے جب وہ شط نج کے میروں ( پیادوں ) کے

عدیث: "اِن بعد ورسونہ خوم نبع بحمو و نمینہ و بحتویو و لاصدم" در بہ این بخاری سنچ اہم ۱۳۲۸ ضع اسلاب اور مسلم اس ۲۰۷۰ شع جملی مے مطرت جابر می خداللہ نے در ہے۔

لائق ہو، ور زنیم ، ورسی کے مثل وہ ہے ہو" لدر" ور" واشیہ اس عابدین کرنے کے متصد سے تھیکر ہے ( من من کا دیل ہے کو را نوس کرنے کے متصد سے تھیکر ہے ( من ) کا دیل یا کھوڑ افر اید نوج سیج نہیں ہوں اور اس ور کوئی قیست نہیں ہے ، وراس کے برخد ف یا بھی کہر گیا کہ سیج بہوں وراس کو کمف بیس کرنے والا صافی نہوگا ، ورگر و دیکڑی یا پیشل کا ہوتو ظاہم کے مطابق باللہ اس کے دراوا م کے مطابق باللہ اس میں وراوا می کے مطابق میں اور اس مے کہ اس سے نفیع میں امس ہے ، وراوا م کے مطابق اور بچوں کا اس سے کھیلنا ور بچوں کا اس سے کھیلنا در بچوں کے در اس سے کھیلنا در بچوں کا اس سے کھیلنا در بینا در بچوں کا اس سے کھیلنا در بینا در

تصور یں ورآ ایت تصور تلف ر نے بیل ضون:

اللہ - بوحفر ت تف ویر ی کی یک اول ی حرمت کے انائل ہیں جو

کی متعیل جنع پر ستعال ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصویر کو یک جنع ی

طرف کال بینا پ ہے جس میں وہ حرام نہ ہوہ ور مام بخاری نے

قصویر یں تو از نے پر باب باند صا ہے، بیس اس مرصر حت کر نے

والی کوئی عدیث یو سائیس ہے، بلکہ یک دوم ی عدیث بھی حضرت

عاش کا تو رغل ہیا ہے ہا۔ اکان انسی عظیم الا بتو ک فی بیته

عاش کا تو رغل ہیا ہے ہا۔ اکان انسی عظیم الا بتو ک فی بیته

شیباً فیہ تصالیب الا نقصه " (نی کریم علیم اللہ ہے گریس کوئی ور اس کوئی ہے۔ گریس کوئی اللہ تو ک کی بیته

میں چیز نہیں چھوڑ تے تھے جس میں صبیب ی تصویر ہوگر اس کوئی ہے۔

تو اور ش تے تھے کی ور یک روایت میں صبیب ی تصویر ہوگر اس کوئی ہے۔

تو اور ش تے تھے کی ور یک روایت میں صبیب ی تصویر ہوگر اس کوئی ہے۔

تو اور ش تے تھے کی ور یک روایت میں سیب ی تصویر ہوگر اس کو

شرح الروس، واهية الرقى ٢٠٠٠، ١٠٠٥ ما ١٠٠٠، شرح المنب ع، واهمية المنسوب ٢٠٠٠، شرح المنب ع، واهمية المنسوب ٢٠٠٠، شرح المبير ٢٠٠٠، واهمية مد المناول المرب مرب شرف الفتال المنسوب ٢٠٠٠، الفتال الكهر للاس شد ١٣٠٠، ١٠٠٠، المطمطا و سامي مر في الفدح سفيد ١٣٠٠، من والبد من مدر الحق من ١٣٠٠، من ما المناول عن مناه، عن التناج ٢٠٠٠، من

ال کوکاٹ و تے تھے)۔ ور امام بخاری نے ثابد ال سے صبیب

مدیث: "کی لاینوک فی بنه شب فیه مصابب الانفصه" ر
 وین یمی بی ستخ ۱۸۵۰ شیم سلفی میشود می شدن با الله میشود.

توڑ نے پرحرام تصویر وں کوتی ہی کرنا مرادلی ہے، ال ہے کہ وہ وہ کے درمیاں ال یکی اشتر کے ہے کہ ال وعی وت ، ب اللہ کے و جاتی ہے ، بیس سپ عظام ہے ہے تھڑت یا شراع ہے اللہ کے و جاتی ہے ، بیس سپ عظام ہی تھیں افر مایا تھا:" آجو یہ عیی" (ال کو میر سے بیل سے بٹارو) ، ور یک روایت میں ہے: "آنه ها کہ" میر سے پال سے بٹارو) ، ور یک روایت میں ہے: "آنه ها کہ" (آپ عظام ہے کھی کو یہ روایت میں وہ کہ سے کھی کا یہ سے کہ وہ سے بیس کے اس کو یہ روایت میں الستو" (انہوں نے بروہ سے دو تک یا نہ اور اس کا مصل ہے ہے کہ جس میں تصویر ہواں کو بنانے کا تھم ویر ) ، اور اس کا مصل ہے ہے کہ جس میں تصویر ہواں کو بنانے کا تھم ویر ) ، اور اس کا مصل ہے ہے کہ جس میں تصویر ہواں کو بنانے کا تھم ویر ) ، اور اس کا مصل ہے ہے کہ جس میں تصویر ہواں کو بنانے کا تھم ویر ) ، اور اس کا مصل ہے ہے کہ جس میں تصویر ہواں کو بنانے کا تھم ویر ) ، اور اس کا مصل ہے ہے کہ جس میں تصویر ہواں کو کرنائمس ہو۔

میں حرام تصور گر تلف سے خیر نیٹی ہوتو تا ف و جب ہوگا ورال کا تصور آن دوبا در ہے، جیسے وہ جسم تصویر موکسی دیو روغیر ہیں ال طرح پیوست ہوک جب ال کوال برجگہ سے ہٹایہ ج سے یہ بیوہ ہیت چوٹ و سے یوسم کا تا ج نے تو تلف ہوج سے وراس نوش ب تصویر کو تلف کرنے والا صافی نہیں ہوگا، ال سے کہ ال کو تلف سے خیر معصیت زائل نہیں ہوستی۔

بوضی یی تصور کو تلف کردے جس سے نفع شاما غیر حرام ہضع پر ممن تف تو تلف و گئی چیز اس سے صواب و جس سے مطابق ال کو تلف کردہ چیز کا ال حرام کار گیری سے خالی کر کے صافی یونا چاہے۔

یہ مام ابوطنیفہ کے مسلک کا منتقد مثنا فعید کا قوں صح ور مالکیہ کے کلام کا فلام ہے۔

ور حتابعہ کے مسفک کا قیوس ہیدہے کہ تلف کرما جائز ہے اور ضائ جیس ہوگاء اس سے کہ جرام میں استعال کرنے کی وجہرہے اس

چیز کی حرمت(احترام)ال کی منفعت کے یا و بود ساتھ ہوگئ ہے ور بیک روابیت میں ہے کہ ضامن ہوگا ۔۔

### تصاوير كي چوري مين باتھ كاش:

سے سے سال تصاویر کی چوری میں ہاتھ کانے کی سز نہیں ہے؟ ن کے اُو کے اُدو نے اُدو نے پر قیمت نہیں ایونی یا تی قیمت ایونی ہے جو شہاب کوئیس چینجی ۔

ر ہال کے ملاوہ میں تو حصہ کا مسلک ، ثما فعیہ کے بہاں توں مرجوح ورحنا بعدکا یک توں جو مُدہب مختار ہے، یہ ہے کہ کہ لہووالعب ی چوری میں ہاتھ کائے وہم کمیں ہے، اس سے کہ اس کے لہو کے لائق ہونے سے پیشہ ہوگیا کہ چور نے ہوسکتا ہے کہ تکیر کا تصد کیا ہوہ ورچيز کي چوري او رُنے کی ناويل کے سے ہو، چناني په بات باتھ كائے سے ماقع ہوں ، كبدح ام تصوير ول يل بھى ال كے رويك ی طرح کہا جاتا ہا ہے، گرچہ ٹوٹی ہونے پر نساب تک پیٹی جا ہے، حنابعد میں سے صاحب" مقع" کہتے ہیں: گر کوئی ایس برش جس میں شراب ہویا صلیب یا سوئے کا بت چوری کرے تو باتھ نبیس کا تا ج ہے گا، صاحب'' الانساف'' كہتے ہيں: يكي مُدمب (مختار) ہے ور جمہور اصحاب ای کے قائل میں ، ال سے کر ام صنعت ب وجد سے تی ں حرمت (احترام) مم ہوگئ ہے، کہد ال کے ٹویٹ ہوے را بھی یک حرمت باقی نبیس ہے کہ کہ اس کے سبب یا تھ کا اٹھ قا**ت** ہو، خواه چوری سے تکیر کا زادہ کرے یا نہ کرے، ور مالکیہ کا مسلک ور ا فعید کے در دیک قول سے اس صورت میں ماتھ کا نے کے وجوب کا ے جب تُوٹی ہولی (تصویری قیت )نساب تک پھنے جائے۔

س عابدین سر ۹۸ ، ۹۸ ، ۱۳۸ مه معی ۵ ، ۱۳۵۸، نثر حشتی و ۱۱ ت ۱۳۳۰ میکیسته عزف ب

# تضببي

حريف

ا - اضیب وردب کے محق لفت میں اکسی چیز کوؤ صابعے وریک کو دومر سے میں داخل کرنے کے ہیں، وریک آؤں یہ ہے کہ اس کے محق میں اکسی چیز کومفیوطی سے پکڑنا تا کہ ہاتھ سے نہ چھو نے ، اور کہ جاتا ہے: الصب العصل العصل العصل العصل العصل العام ہے: الصب العصل العام ہے العصل العصل العام ہے ہیں گئے ہے کہ اور الصب العام ہے ہیں گئے ہے ہیں کہ اور الصب الساله (اس نے بے و تا ہے ہا ہ اور الصب الساله (اس نے بے و تا ہے ہا ہ اور الصب الساله (اس نے بے و تا ہے ہا ہ اور العصل العام )۔

ور"صبة" کیک چوڑ الوہا ہوتا ہے جس سے دروازہ کسا جاتا ہے، اور گاف پڑج نے مصورت میں اس سے برش کو جوڑ جاتا ہے۔ ور تصدیب می شرعی اصطارح تعوی معنی سے کسی چیز میں بھی مختلف ٹیمیں ہے۔۔۔

#### متعقه غاظ:



عش المالية ، الصحاح، ما الصحاف الله عالم الكر عامة عن ١٥ ٥ ١٥ س

الرعابة بن هر ٩٩ ، مدمه ل على الشرح الكبير عهر ٢ مهم و حداف ٢٠٠٠

علا صره كرما ، كبد وه اضد اوشل سے ہے ۔

۵-تطعیم یہ "طعم کامصدر ہے ورال کی اصل عم ہے، کرد ہاتا ہے: "طعم ہے، کرد ہاتا ہے: "طعم انفصل آو الفوع" (شش یا اُن اُن نے دوم درجت رشش ہے اُن اُن کے نے دوم درجت رشش ہے بیدد لگنا قبول کراہے)۔

ورفقہ و کے روکے تطعیم یہ ہے کہ کری یکی ورتیز کے برش علی گڑھا کھود ہے ، ورال علی گڑھے کے فقد رہونے یہ چاہی وغیرہ کا کھور کھے ، لبد ہضیب و تطعیم کے درمیا ہاڑتی یہ ہے کہ تصدیب اصدی کے سے بہوتی ہے ، ری تطعیم تو وہ صرف کھود نے سے بہوتی ہے ، ورعام طور سے یہ بہت کے سے بہوتی ہے ۔ ۔ اس موریہ کے کرچیز پر ہونے یہ چاہی کی اس طرح ور دھات کا پائی گ

### شرعی حکم:

ے - حق ال طرف کے میں کا تصویب (سونے چادی کے بیتر گانا) اور سونے یا دی سے بیتر گانے ہوئے ہوت کا ستعیاں کرنا جور ہونے والدی سے بیتر گانے ہوئے وہ آل میں کہ البد وہ معمولی بیتر گانے ہوئے البد وہ معمولی بیتر گانے ہوئے کہ میں برہوگی وہ بیش تصویب اللہ وحص کے مد دیک کروہ ہے ہیں اللہ ہوگانے میں ہوگانے میں اللہ ہوگانے میں ہوگانے میں اللہ ہوگانے میں ہوگانے ہوگانے میں ہوگانے ہ

عقا الصحاح ماره. جمر"، وصل"، شعب". محمع

- ساں العرب، منتحم الوسيط
  - ٣ ڪرف القراع ١٣٥٥
- م سال العرب، المصباح، الرياعة بي ٥ ٥ مهمينية التناج : ١٥٠

گان رجگہ (میں آھیں ہے) جتنب کرے وریۃ لگے ہوے برش سے پینے میں مہ سے پہ چھو نے سے پر بیز کرے۔

یں عابدیں کہتے ہیں: بینے سے مراد الل مصوکو، پہا ہے جس کے در بید الل کا ستعال مقصور ہوتا ہے، ور الل بیل اوم ابو صنیفہ ور ن کے صاحبیں کے ورمیان ختر ف ہے جس کومطولات بیل دیکھ ب سکتا ہے ، ورا صبیب کے دنام کی تعصیل " د مب"، " اضافہ" ور" سریہ" میں صطارحات بیل ہے۔

ہ لکیہ ہے رج مسلک میں ناسب کی حرمت کی طرف سکے بیں میں کے بہاں سوماء جائدی، جھوما میں اور ضرورت سے یا غیر ضرورت سب برائد بیل "۔

ث فعیرہ حابد ال طرف کے ہیں کہ بی کا سوئے ہے ہو تا ا تو مطفقا حرام ہے، ور بطور عرف چاہی کے بہ ہے ہی ہے۔ اور گر بہ ت غیر حاجت اللہ زینت کے ہے جی ای طرح حرم ہے، ور گر بہ ت میں اصارح در ضرورت کے ہے چاہدی و لایہ جیمونا سا بوتو کروہ نہیں بوگا، ال ہے کہ بخاری دروایت ہے: "آن فعدے النہی می ایک نہیں انکسو فاقعد مکان اسٹعب سیسنہ می فصہ" " (بی کریم عیالیہ کا بیالہ تو ہے اور تو ہے میکاف در جانہ چاہدی در یک بڑی عیالیہ کا بیالہ تو ہے اور تو سے میکاف در جانہ چاہدی در یک بڑی

ور گریز ضر ورت سے زیادہ ہو وروہ چھوٹا ہویا کی ضر ورت کے سے ہم الدوراتو قول صح میں مکروہ ہوگا ما ۔

الرعب ين ۵ ۵ ۲۰

٣ شرح الريقاني ٢٠١٠ اير جليل ١٩٩ ، مد ال

۳ حدیث: ۳ قدح سبی مکی کسو، فاتحد مکان سعب مستمده می فصد° در واین یخایی سخ ۵ ۳۳ هی مرافع مرافع مشرت المرس دیڈے در ہے۔

م والمطاء ٢٥٠، معى لاس قد مد ١٥٥٠

تضمير ١-٢

وران ملسد میں ممل تصیل اورب "الان اصلا اوران نبیال ہ صطار جات میں دیکھی جانے۔



#### تعريف:

ا - تصمیو افت بین: صفو (میم کے سکون کے ساتھ) ور شخص ور مین اللہ است صفو (میم کے سکون کے ساتھ) ور بیت اللہ صفو (میم کے ضمہ کے ساتھ) بعض و بدیان ور بیت اللہ با سے معنی ما خوف ہے ۔ بیعنی کھوڑ ہے کو چارہ دیوج ہے یہاں تک کہ وہ موٹا ور حاقق ریوج نے ، پھر اس کا چارہ کم کر دیوج نے ورگز رہ کے لائن دیوج ہے ورگز رہ کے لائن دیوج ہے ورگز رہ دیا ہے کہ لائن دیوج ہے ورگز میں دخل کر کے جموں سے ڈھا سپ دیا ہو ہے ہیں دیا ہے ہیں ہی کا پیسم دیا دیے ہیں ہی کا پیسم طاح کا ہو ہے گا تو کو شت کم ہوج نے گا، ور دوڑ نے پر مضبوط دیوج نے گا تو کو شت کم ہوج نے گا، ور دوڑ نے پر مضبوط ہو ہے گا تا ہے۔

ورعرہ ب کے یہاں تصمیو (وید کرنے) ب مدت ج بس وں ہے، ورال مدت کوئیر جیا ب پر کھوڑ وید کیا جائے ال کومصامار کہتے میں سا

### متعقه غاظ:

سېق:

۲-ساق اور مسابقہ یک معنی ش میں، کرد جاتا ہے "سابھہ مسابقہ و سباقا" ور"سیاق، سینق"(ہو دے کون کے ساتھ)



سال العرب الكيط مادة الصم "ب

٣ عمرة القال ١٠١٠ ١٠ في الريال سرح ١٧ ١٥٠٠

r - الصحاح في المعرب سال العرب الجيط

ے و خود ہے، جس کا معنی دوڑنا ورج چیز میں آگے ہے صوبا ہے۔ ریاسیق ( باء کے فتر کے ساتھ ) تو اس کے معنی اس انعام کے میں جس کے سے مقابعہ میاج تا ہے۔

وراس کے ورضیم کے درمیات تعلق بیاہے کہ تصمیم کا کام عض والات دوڑ کے مقابعہ ٹیل ولیت حاصل کرنے کے مقصد سے میا جاتا ہے۔

### جمال حكم وربحث كے مقامات:

سا - جمہور افتی و کھوڑوں رتضمیر (دید کرنے) ں مطبقا ہو حت ں نیر جب ال کوغزوہ کے سے تیار سیاجارہا ہوتو تضمیر کے سخباب ں رے رکھتے میں سا۔

ال بوب مل بهت می حاویث وارو یمونی میں آن میں سے پیکھ پیا میں:

ے ہوئے کھوڑوں کے درمیاں دوڑ کا مقابد کریا ورال کو دھیا ہے ہے۔
چھوڑ ، ورال ب حد شغیۃ الود ع تھی ، تو یل نے موی بی عقبہ سے کہا:
ہیموڑ ، ورال بی حد شغیۃ الود ع تھی ؟ کہا: چھایا ہے میں ہے۔
اس کے درمیاں بھی دوڑ کا مقابد کریا ہی تھی پر نہیں ہی تی تھی ، ورال کھوڑوں کے میں بھی تا ہو کا مقابد کریا ہی تا ہے تھی پر نہیں ہی تی تھی ، ورال کو شمیۃ لود ع سے چھوڑ ، ور ب بی حد بھوزریق می محد تھی ، میں نے پوچھا: تو اس کے درمیاں میا فاصلہ تھ ؟ فر مایا: یک میل ہا ای کے میں بیا ہی ہے میں اس کھوڑ دوڑ میں میں تھے حضوں نے اس کھوڑ دوڑ میں میں تھے حضوں نے اس کھوڑ دوڑ میں حصابہ ان تھی ال لوگوں میں تھے حضوں نے اس کھوڑ دوڑ میں حصابہ ان تھی ۔

ال حدیث اور ال جیسی حادیث سے ال لوگوں کے قول ق تر دید یہو جاتی ہے جو کھوڑوں کی تضمیر کونا جارہ کہتے ہیں ، ال سے ک ال میں ال کوہنا نے کی مشقت ہے۔۔۔

ربادوڑ کے مقابعہ کے سے کھوڑ وں کی تضمیر کی شرط مگانا ہے ہمیر
کردہ اس غیر تضمیر کردہ کھوڑ اس کے درمیاں داڑ کا حواز الارمصنم وہ اس غیر مصنم وہ اس غیر مصنم وہ کی اس کے درمیاں دائر کا حواز الارمصنم وہ کھوڑ وں کے درمیاں مسابقت کے بدف بیس مفایرت کرنا ، تو اس بیل مستان میں مستان کے سے اصطارح "ساق" اس بیل میں مستان اور تنصیل ہے جس کے سے اصطارح "ساق" ایر کتب فقد بیس اس کے لکی طرف رجوں کیا جائے " ۔



مثل (أوق ٨/ ٥ ـــ

۱ - این عابد بین ۵ ۵۹، انقامیو بی وتحمیره ۱۹۸۰ معی ۱ ۱۵۹، عمد قالقا ب ۱ ۱۹۰ ، ۱، قتح الرابی الاس حمر ۲ - ۱۵، ۱۵۰ سات

القلميع والحمير ومن ١٦٠ ١٠ الماسان العرب الخيط مارة الصمر "-

ا عديہ:"سابق رسوں مہ ﷺ بين بحيل شي قد صمو بـ ' ان وايت يخالي سخ ٢ ـ عالج اسلام اللہ ـ عال ہــ

جاتا ہے: "فلان یداوی" یعی قدر کاملات کیاجارہا ہے۔ ور" تطبیب" اور" مذہوی "کے درمیال قل یہ ہے کہ تطبیب مرض کشھیل کرنے اور مریش کاملائ کرنے کامام ہے ورمد اوی دو بینے کو کہتے میں۔

### شرعی حکم:

سا - ملائی و مع جد کا سیکھالرض کد یہ ہے، چنا نچے مسلم نوب کے ملک میں اُن طب کے صوب ہے و تف لوگوں کا کثرت سے ہونا و جب ہے، ور تعصیل'' ہزتر ف'' (پیٹر اختیار کرنے) کی صطارح میں دیکھی جائے۔

ورجب ستک عملا دو مدن کر نے کا تعلق ہے تو ال میں صل ال کامباح ہونا ہے، ورکبی کمی ال صورت میں مند وب بھی ہوجاتا ہے جب لوگوں کوملائ معاجرے وارے ہیں ہدایات ویے ہیں نج کریم علیا ہے کا سوہ الحقی رکر نے ب نیت شال ہویا مسمد تو ساکوفا مدہ پہنچ نے ب نیت کر ہے، ال ہے کہ وہ اللہ تعلی کے اس طرح کے رشود میں دخل ہے: "و می آخیا ہا فکا آنما آخیا الناس جمیعًا" اور ورجس نے یک کو بچالی تو کویا اس نے سارے سرمیوں کو بچالی او کویا اس نے سارے سرمیوں کو بچالی او کویا اس نے سارے سرمیوں کو بچالی ای ور اس حدیث نبوی میں داخل ہے: "می استضاع مسکم آن یہ مع آخاہ فیسے معہ" اور تم میں ہو جھے استفاع مسکم آن یہ مع آخاہ فیسے معہ" اور تم میں ہو جھے

لا یہ کا کوئی دوہم علمیب نہ پاسے جائے ہی بنامہ یا معامدہ ہ وجہ سے کوئی شخص متعمل ہوتو س کے سے سازی معاجد کرنا و جب

# تطبيب

#### تحريف:

ا العنت میں تطبیب کے ملی معالی میں ، ال میں سے یک معنی وہ ملاق کرنے کے میں ، اور یہاں یک معنی مر د ہے۔

کرہ جاتا ہے: انطیب فلان فلانیا " یحی قدر نے قدر کا مدل کا ہوئی ہورہ تحویر کر نے کے مدل کی اورہ تحویر کر نے کے سے " یو کہ اس کے مرض کے بے کوئی من سب ہے۔

ورطب کے معنی جسمالی ورتفسالی ملائے کے میں ور"ر جن طب و طبیب" کے معنی بین: طب کاجائے والا موگ ۔

"الطّبُ و الطّبُ" (طب ن دولقات سِن)، اور "تطبّب مه" يحى ال نے ال كے سے تكيموں سے يوچھا۔

وراهما آسمبیب: مقامات میں مہارت رکھے و لے ورب نے و لے کانام ہے ، اور اس سے اس سمبیب ( ڈ کس بیمیم ) کا بھی نام پڑ گئی دوم ریشوں وغیر دکا ملاج کرتا ہے ۔

ال كا اصطلار كل معنى ال كريفوى معنى سے مكت بيس ہے۔

### متعقه غاظ:

ند وی:

٢- دماوى: وواليا، اور أى عد وقايقى على كرما بحى ب، كبر

سال العرب والصحاح ماره و و " \_

\_ - + - 0 De - + - +

<sup>۔</sup> حدیث: "می سنطاع ملکم ریشع " در وہیں مسلم ۲۹۹۳ م شعافیم کے حظرت جاہر س عبداللہ سان ہے۔

الصحاح، س ن العرب، أبمصباح يميم ما عالم طب "ر

. K\*

اموں ہورہ انتخابیہ یا لگو یہ ۳ سے، لا بہ اشرعید لاس تفکی ہا ۱۰،۳۵۹ ہی۔ ۱۳ حدیث: "عاد رسوں مدہ مانٹے رحلا " ں و بیہ احمد ۵ ہے ۔ شیح انہوں ہے ں ہاور پیچی کتے ہیں۔ س نے تمام اور سیجے نے اور بین رائجم میں ۱۳ شیح القدی ۔

و لِرْ مایا: "لا بانس بالوقی مالیم یکن فیھا شوک" ( حجمار یھونک یش ال وقت تک کولی حرج البیل ہے جب تک ال یش کولی شرک ندیمو )۔

ور ال نے کہ نبی کریم عظیمہ کے فعل میں پیٹا ہت ہے کہ سے ملاہم نے دو ستعان و، چنانچ امام احمد نے بی مندیش میں روبیت ں ہے:"آن عووۃ کان یقوں تعالشۃ رضی اللہ عبها يا أمناه الاأعجب من فهمك، أقول روجة رسون الله صدى الله عليه و سدم، بنت أبي بكر، ولا أعجب من عدمك بالشعو و آيام الناس، أقول ابلة أبي بكو، وكال أعدم الناس أو من أعدم الناس، ولكن أعجب من عدمك بانضب، كيف هو؟ومن أين هو؟ قان الصربت عبى مكبه وقالت أي غُريَّةًا إن رسول الله صلى الله عبيه وسنم كان يسقم عند احو عموه، أو في احو عمره، فكانت تقدم عنيه وفود العرب من كن وجه، فتنعت له الأنعاث، وكنت أعالجها، فنم ثمَّ" ( حَمْرت ع 10 حفرت عالثہ ہے کہ رہے تھے: اماجان الجھے کے رہجے ہے تعجب تهبس بهوتاء كهتا بهوب كه رسول الله العطيصة في زوجه ورحفترت الونكر ں بیٹی میں، ور جھے کے وشعر ورنا رن سے و تفیت پر جھی تجب تهین، یونکه مین کهتا هون که سی حضرت او بگرای صاحبر ادی مین، وروه لوكول عن سب سے زیادہ و تف تھے یاسب سے زیادہ و تف الوكوں ميں سے تھے، ييل ميں طب ہے "ب و الفيت برضر ورتجب ا کرنا ہوں کہ سے ہولی ورکہاں ہے ہولی ، کہتے میں کا حفرت عاشہ ئے یا مجموعہ تھے برصر ب مگانی ورکہہ " سے تھے عروہ انجی کریم

م عدیہ: "می منطوع منکم ریسع " رتّع ۴ تقره مر ۱۳ الل ا گر چلی ہے۔

صدیہ: "لا مامی د ہو تھی مدیم " در ہ ہیں۔ مسلم " ہے " ہے طبع محتی مے صفرت عوف س مارہ شجع کے دیائے۔

ورر ج کہتے میں: میں نے امام شافعی کو کہتے ہوئے سنا ہم دو میں: یک ویوں کا علم اور دوسر بے جسموں کا علم " ۔

### صبيب كاسترى طرف ديكان:

الله - الله والله والله والله والله الله والله والله

ورثا فعیہ وحنابعہ ال طرف کے میں کہ مہیب جب مریضہ کے

حدیث: "اِن عوادِ الله کال یقول معالمیده من و بین احد استان طبع المیریه بیان ہاور بیٹی ایجمع به ۱۳۳۳ شیم القدی طبل کہتے ہیں: اس حدیث سے بیت اور اعمد اللہ س سی و یہ بیری ہیں، ابوجا تم فر راتے ہیں: یہ منتقیم عدیث ہیں اوران طبل کچھ صفف ہے۔

القو کر مدہ الح ۳ م ۳ م، وہونہ اللہ عیں ۳ ۹ ۹ اور قراع معتشر عبی الجھیہ ۹ ۳ م ۱۹ مالو قراع معتشر عبی الجھیہ د ۱ معتمی لاس قد مد ۵ ۵ م ۵ ، اراضعہ ۱۹ ، اور اس سے بعد ہے۔ صفحات، وقعہ الاح د بالا ۹۰ شبع المجالة الجدمیدہ۔

ے حنبی ہوتو کسی یے شخص رہمو جودوں ضروری ہے جس رہمو جودوں میں کسی با جا مزجیز کے و قع ہوئے سے طمیریاں ہوہ ال سے کہ نہی کریم علیائی کا توں ہے: "اللا لا یعجموں رجس جامو آق اللا کا ا ثالثهما اسٹید بھاں" (باخبر رہو کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ضوت ہے گز افتیار نہ کر سے یونکہ ال کا تیمر شیط ں ہوتا ہے )۔

ور ٹا فعید نے اس صورت میں طب سے بخوبی واقع کسی عورت کے نہ ہو نے و شرط مگانی ہے، جبید مریض کوئی عورت ہو، عورت کے نہ ہو نے و شرط مگانی ہے، جبید مریض کوئی عورت ہو، گر چیملائ کرنے والی عورت کافر بی یوں نہ ہو، ورجب مریض مرد ہوتو اس سے بخوبی و تف کسی مرد و غیر موجودوں ( و شرط مگانی ہوتو اس سے بخوبی و تف کسی مرد و غیر موجودوں ( و شرط مگانی

سی طرح نبول نے ال بات بہی شرط مگانی ہے کہ امانت و رؤ کم بی موجودی میں غیر امانت و رومسمی ب بی موجودی میں دمی و مسلم یڈی ڈکٹر بی موجودی میں دمی یڈی ڈکٹر ندھو۔

بلتھیں کہتے ہیں اعورت کے ملائ میں مسماں بیڈی ( الم کسم)
کومقدم رکھ ج سے گا، پھر غیر مر ابق مسماں بچدکو پھر مر ابق کو، پھر
غیر مر ابق کافر کو پھر مر ابق کو پھر ظافر عورت کو پھر مسما ہے ترم کو، پھر ظافر
شرم کو پھر حنبی مسمال کو پھر ظافر کو۔

ور ہن جھر ہیں جھر میں ہے تھرم پر کافر ہ کو مقدم کرنے پر ابحۃ اض میا ہے۔ ور نہوں نے کہ ہو ہے۔ اُس میا ہے ور نہوں نے کہ ہو ہے کہ افاعلی ترجیح ہوت میں معلوم ہود کیے سکتا ہے وغیر ہ کو کافر عورت پر مطلقا مقدم رکھا جائے۔ وکافر ہندی دیکھ سکتا ہے وہ کافر ہندیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ کافر ہندیں دیکھ سکتا ہے۔

سی طرح ٹا فعیہ نے زیادہ حادق ملیب کو مطلقا دومہ وں پر مقدم کرنے کی صرحت کی ہے، گرچیاوہ غیر جنس ورغیر مذہب کا می

صدیہ: "آلا لایحنوں " ر بویں " مدل ۱۹۸۳ مطبع آلی اور حاکم ۵۰۳ کی ہے حال کو گئر ہو ہے اوردائک ہے اس رام افقت ر ہے۔

يوپ شريموپ

ال حفر ت نے ال الجھی مرحت ال ہے کہ اللہ البھی ہوتا ہوتا اللہ وقت اللہ وقت

### مل ج کے سے ڈ کٹرکو جرت پررکھن:

۵ - مادی کے بے فی کم کو اجرت پر رکھنے کے جو از پر اُتھیں وہم اُتھیں اُتھیں اور جس کی صحبت اور آئی ہے ورجس کی صحبت اور آئی ہے ورجس کی مشرب جزارت ہے البد تمام مباح کاموں کی طرح الل پر جارہ کرنا جا رہ ہے البد اُن فعید نے اس عظر کی صحبت کے بے بیشر طرح الل ہے کہ البدائی فعید نے اس عظر کی صحبت کے بے بیشر طرح الل ہے کے کہ اللہ معنی میں ماہر اور کہ اللہ کی صطفی ما ور اور اور اور اللہ کے بے من کے ایس سے جا ہم نہ اور اللہ کے بے اس کے ایس کے جن ان کے ایس سے ایس میں ماہر اور کہ جیم کے میں رہے ماہر نہ اور ا

ورڈ کر سے جارہ مدت پر مقدر ہوگا ندک شفایا لی ورکام پر، چنانچ گر مدت پوری ہوج ہے تو ہمبیب کو پوری جمہت ہے ں، مریش شفایا ہے ہو ہویا ندہو ہو، ور گرمدت پوری ہونے سے پہلے شفایا ہے ہوگیا تو بقید مدت کا جارہ فتح ہوجائے گا، یونکہ معتود عدید

حاشیہ اس عدد میں سر ۲۰۱۱ میں کہ الدوائی ۱۲ مارہ اور ۱۲ مارہ آئی مشروانی، س القائم علی محت التناجے ہے ۲۰۰۳، مش و القتاع ۱۳ مار

وصولی بی دشو رہے، یہی حکم ال وقت ہوگا جب مدت کے دورال عل مریض مرج ہے۔

حتاجد نے صرحت کی ہے کہ ڈ کٹر پردو و ہے بی شرط مگانا سیجے خبیل ہے، وربیرہ لکیہ کا بھی کیا تول ہے، اس سے کہ اس میں فیس وریج کا جنہ تا ہور ہا ہے۔ ورہ لکیہ کے یہاں دوسر اقوں جو ز کا ہے۔

ورعاری معاجرے امکان کا زمانہ گر رجائے کے یا وجود ہے
سپ کوحوالہ کرو ہے سے معیب جمت کا مستحق ہوگا، پھر گرمرض یا تی
رہنے کے یا وجود مریش ملائ سے رک جائے تو طبیب ہے سپ کو
حوالہ کرنے ، نیر ملائ کا زمانہ گر رجائے کی مدت تک اند ت کا مستحق
ہوگا، ال سے کہ جارہ کیک لازمی عقد ہے، ور معیب نے پانر ض
پور کردیا ہے۔

ری وہ صورت جب المہیب نے ہے " پ کو حوالد کردیا ہو ور ملائ کے مکان کے زمانہ سے پہنے می مریش کو سکوں ہو گیا ہوتو جمہور القرب و (حصیہ مالکید، حنابدہ ورحض ٹافعیہ) اس وانت جارہ ضح ہوجانے رشھق میں ۔

عاشير الرب عابدين ۵۰ ماهيد مدهل ۱۳۰ ماهو كر مده الح ۱۳ م ۱۵ م قليع براه محميره ۳۰ مده مده مشرح وص الطار ۱۳ ۱۳ ما، ش ف القتاع مهر ۱۲ معر ۵۲ مده ۵۲ مده ۵۲ مده ۵۲ م

معلوم کا ہوناصر وری ہے۔

ور مالکید نے بھی ال ب جازت دی ہے، چنانی "امشرح الصغیر" میں ہے: گر کسی ملمبیب نے ال سے شفایا فی ب شرط مگانی ہوتو شفایا فی سے حصوں کے غیر وہ احمدت کا مستحق نہیں ہوگا، اور ال ب العصیل" جارہ" بی اصطارح میں گزرچی ہے۔۔

ور گر ملمیب کے معاجد سے پہنے می تکلیف تم ہوج سے ور مریش شفایا ہم ہوج سے تو یہ ایسا ملذر ہوگا جس سے جارہ فنح ہوج سے گا۔

ان عابد ین گہتے ہیں: جب ال واڑھ یل سرام ہوج نے جس کو کھاڑ نے کے سے طبیب سے جارہ کیا گیا تھا، تو یہ ایس مذر ہے جس سے جارہ کیا گیا تھا، تو یہ ایس مذر سے جس سے جارہ فتح ہوج سے گا، اور ال یش کسی نے سان فیرس سیم سیا ہے، حتی کی اوکوں نے بھی جو مذر کوموجب فتح نہیں سیم کرتے ، چنا نچ ٹا فعیہ اور حنابعہ نے صرحت ں ہے کہ حوکس وی وی کرتے ، چنا نچ ٹا فعیہ اور حنابعہ نے صرحت ں ہے کہ حوکس وی وی سے جارہ کرے کہ وہ ال و واڑھ تکار و سے، پھر کلیف یش می مدیو ہے وہ یہ یہ بھر کلیف یش مرحد ہوج نے یہ یہ بی کا دے، پھر کام انجام و سے جارہ کر نے کی وشو ارک کی وجہ سے فقد فتح ہوج نے گا گا ہے۔ یہ بھوس کر نے کی وشو ارک کی وجہ سے فقد فتح ہوج نے گا گا ہے۔

### طبيب كاتلف مرده چيز كا ضامن مونا:

ے - مبیب کو صافی بنایا ہے گایشر طیکہ وہ طب کے اصوں سے

امو بويد القاترية والكوايين ١ ١٩٩٠

ا س عابدین ۱۳۵۵، ۵۰ الانتیا شرح الفق ۱۳۵۰، ۳۳۵ شیع مصطفی محتی ۱۳۵۰، ۳۳۵ شیع مصطفی محتی ۱۳۳۵، ۳۳۵ شیع مصطفی محتی ۱۳۳۵ شیم ۱۳۳۵ شیم ۱۳۳۸ شیم مصطفی الدین می الدین محتی الدین می داد می مسید می الدین می داد می مسید می الدین می داد می مسید می الدین می داد می الدین می داد می می داد می می داد می الدین می داد می داد

نا و تق ہوی ال علی ماہ نہ ہوا و کسی مریش کا مادی کرے اور مادی اس وجہ ہے ال کو ملاک کرد ہے یا کوئی عیب بید کردے و طب کے اصوب ہو سا ہو و رمادی علی کوئا عی جی نہ کرے و ملاکت یا عیب مریش کر ہو ہے یا تو اعد مادی ہو سا ہو و کر کائی بھی نہ کرے و بیس مریش ب ہون تے کہ فیر اس کا مادی ہیں ہوہ جیسے کہ بچہ کا خانہ اس کے ولی ب ب زت کے فیر اس کا مادی ہیں ہوہ جیسے کہ بچہ کا خانہ اس کے ولی ب بورہ یو مریش کو کوئی دو جبر کھا ہے اور اس سے ملف یا عیب بید ہوہ یو مریش کو کوئی دو جبر کھا ہے اور اس سے ملف یا عیب بید ہوہ یا ہی کے مور پر ہاتھ یو بر و کائے یا چھیا مادی سے موری میں ہو ہو اس میں گراہی ہوں تو میں ہوتا ہوں ہو اس میں موری ہوتا ہوں ہو اور میں الاکت یا عیب کا سب بی گیا ہوں تو میں وہ سے عادی پر مرتب ہوئے و الے تف بات کا میں وہ ہو سے عادی پر مرتب ہوئے و الے تف بات کا میں دو ہوئی اس موری میں وہ سے عادی پر مرتب ہوئے و الے تف بات کا میں دو ہے گا ۔

اور م الشافعی ۲۰۱۱، معی لاس قد مه ۵۳۵، ۵۳۵، ۵۳۳، اور الموسوط التقریب ۲۰۰۰، ۳۰۰ می کیدن جا ب حوام او تقریل ۲۰۷۳، اشرح الکبیر ۲۵۵۵، ای البطار ۲۰۷۳ م المکتبة او مدرید، معی لاس قد امد ۵۳۸ شیع با ص البعدیشه

منا السبيل في نثرح مديثل ١٩٨٠، هيع امكالي الوعد ن، مثل الما الت ترح مثل الطار ١٢٠٠ هيع الفدح-

وی گئی ہو وروہ کوناعی نہ کریں، او محل مقتاد سے ہی وزنہ کریں، صواب منبیل ہوگاہ ورنہ صواب لازم ہوجا ہے گا ۔۔

بن قد الله کتبے بین: پہنانگائے والاء خاند کرنے والا ورحکیم جب وہ کام کریں جس کا انہیں تلکم دیا گیا ہونو وہشرطوں کے ساتھ ضامن نہیں ہوں گے:

یک بیاکہ ہے پیشریش مہارت و لے ہوں، چنا نیج جب وہ ال طرح ندہوں تو لیکل حرام ہوگا ورم ایت کےصا<sup>م</sup> ن ہوں گے۔

و ممرے یہ کہ جس کو کاٹن چ ہے ال سے تب وزند کریں، چنانی گروہ ماہ ہو ورتب وزکر ج سے محل قطع کے مدووہ شہر ہے وقت میں کاٹ والے جس میں کاٹن اچھ شہیں ہوتا ، یہ اس طرح در کوئی ورجیز ہوتو اس میں کل کا ضامن ہوگا ، اس سے کہ یہ ایس حال کے جس کا خاص میں ہوتا ، یہ حال میاس کے جس کا خاص میں ہوتا ہوں جانگ ہوتا ہوں ہوگا ، اس سے کہ یہ ایس حال میں میں ہوگا ، اس سے کہ یہ ایس حال میں میں ہوگا ہوں ہے جس کا ہوگیا ۔

ورقصاص میں کائے والے ورچورکا باتھ کائے والے کے الے کے بارے بارے میں بھی میں تھا میں ہوگا، پھر کہا: ہمیں اس میں کسی ختورف کاسلم مہرس ہے اللہ اللہ میں کسی میں اللہ میں ہوگا ، پھر کہا: ہمیں اللہ میں کسی میں ہوگا ، پھر کہا: ہمیں ہے اللہ اللہ میں ہوگا ، پھر کہا ہے اللہ ہوگا ، پھر کہا ہوگا ، پھر کہا ہے اللہ ہوگا ، پھر کہا ہوگا ، پھر کہا ہوگا ہے اللہ ہوگا ، پھر کہا ہوگا ہے اللہ ہوگا ، پھر کہا ہوگا ، پھر کہا ہے اللہ ہوگا ، پھر کہا ہوگا ہے اللہ ہوگا ہے ہوگا ہے اللہ ہ

وسوقی کہتے ہیں: جب خاند کرنے والاکسی بچد کا خاند کر ہے الاکسی بچد کا خاند کر ہے الاکسی بچد کا خاند کر ہے المہمیب کسی مریض کورو پورے وراؤں میں سے کسی پر بھی صوا بہیں ہوگا، نہ اس کے مال میں ، نہ اس کے عاقد پر ، اس سے کہ بیدال چیز وں میں سے جس میں خطرہ میں وال ان ہوتا ہے ، نو کویا صاحب مرض کو جو سے جس میں خطرہ میں وال ان ہوتا ہے ، نو کویا صاحب مرض کو جو

س عابدین ۵ ۳۰، الافتی شرح الفق ۱۳۳۰ شیع مصطفی کمیسی ۱۳۹۹. الناج، به تلیل بهاشش مو بر جلیل ۱ ۳۰۰، اشرح الصعبر ۱۳۵۵. بهاینهٔ اکتاع به ۲۵ آلیون وجمیره ۲۰ ، معی مع اشرح الکمیر، ۲۰ م سسمی لاس قد امد ۵ ۵ مع به اص عدید، اموسوده الفاریه ۲۳۸۰ عندن ۳۰۰، ۲۹۹ جان

کی الالال ہو ہے کی نے ال کے بے بے کوٹی میاف ہور بیال اور ہیں ہے ۔ اللہ المہیب واقفیت رکھے والوں میں سے ہو ور پے فعل میں منطی زرکر ہے والا یا مہیب واقفیت رکھے والوں میں سے ہو ور پے فعل میں منطی کر ج بے ورود واقفیت رکھے والوں میں سے ہوتو دبیت ال کے عاقد پر ہموں۔ اور گرو قفیت رکھے والوں میں سے ہوتو دبیت ال کے عاقد پر ہموں۔ اور گرو قفیت رکھے والوں میں نہوتو سے مزادی ہوں ہے ور دبیت کے اس کے عاقد مر یا خود ال کے ماں میں ہونے کے ملسد میں دواتو ال میں :

پلا بن القاسم کا وروہ سام ما مک کا، ور رہ تے بی ہے، ال القاسم کا وروہ سام ما مک کا، ور رہ تے بی ہے، ال القامیہ الفر ہم ہے کہ گوئیس پر دشت کرتے ۔

ور'' القید'' بیل ہے کہ گھر جم الدیں ہے ہی بی کے ور ب بیل پوچھ گی ہو جو جیت ہے گر پرزی تھی ور اس کا سر کھل گی تھ تو بہت ہے۔ یہ دول ہے ہی ہو جو ب ن اس کا سر کھل گی تھ تو بہت ہو اس کا سر کھل گی تھ تو بہت ہو اس کی ہو تو وہ مرب ہے و، اس بیل ہے گئی کہ اور ہے اور اس بیل ہے گئی کہ تو وہ مرب ہے و، اس بیل ہے گئی کہ وہ اس کا سر بھی کردوں گا، چنا نی مرب ہے و، ور بیل بھی کروں گا ور ہے اچھ کردوں گا، چنا نی مرب ہے و، ور بی وہ صاب می مرب ہے و، ور بی در فیور سے گھر کہ انہوں نے تھوڑی در غور سے گھر کہ انہوں نے تو وہ کی تو بیل صاب می ہوں گا تو سے مرب گی تو بیل صاب می ہوں گا تو سے مرب کی تو بیل سے کا مقتی ہوں ہے مرب ہیں ایس برصوں کا تو سے کا سے کا منتی تربیل کی اس سے کہ مقتی ہوں کے مرب بیل ایس برصوں کی تو میں مرب کی ایس کی مرب بیل ایس برصوں کی مرب کی ایس کی مرب بیل ایس برصوں کی مرب کی تو بیل ایس برصوں کی مرب کی تو بیل ایس برصوں کی مرب کی ایسے کا میں تربیل کی اس سے کہ مقتی ہوں کے مرب بیل ایس برصوں کی مرب کی ایسے کا میں تربیل کی ایسے کا میں گیا باطل ہے گا ۔

ور'' مختصر اللی وی''میں ہے کہ جس کو کسی غدام کے پکھیٹا لگائے یو کسی چو یو میرکی جمد حت کرنے کے سے جارہ پر رکھا جائے وروہ میر

حافیته مده ل علی امتر ح الکبیر ۱۲۸ س ۱۳ س می عامد مین ۵ ۱۳ س

عمل کرے، پھر دونوں اس کے عمل سے مرب میں تو اس پر صابہ نہیں ہوگاہ اس سے کہ صل عمل میں جازت حاصل تھی، کہد اس سے جو چیز ظاہر ہووہ اس کے دمہ الاقل صاب نہیں ہوں ، سو سے اس صورت کے جب اس نے تحدی می ہوتو اس وقت وہ صا<sup>ع</sup> میں ہوگا، می طرح جب اس کے باتھ میں فارش ہو وروہ پٹ باتھ کا نے کے سے کسی شخص سے جارہ کرے اور مرب سے تو اس پر کوئی صابہ نہیں ہوگا

محتصر اطحاو ساقه

ور رمی وہ صورت جب رپیشفایا ہے ہوجائے کو جس ں جازت تھی کا عدم قرارویا جائے گا، ور مشفد کا نے ں جازت تھی می نہیں ، کہد المشفد کا پوراصال یعی دبیت و جب ہوں



کر عابد ہیں ۵ ۲۰۰۰

۳ بعی لاس قد مده ۵۴۳ هیچ یاض معدید ایس جی الطالی س ۳ ۱۰۰۰ ۳ جهر و کلیل ۲ ۱۰۰۰ \_

# تطبيق

تحریف:

ا الحقت يمن الميتى "طبق" كا مصدر به ال كرمن في يل سه الحقت يمن الميتى "طبق" كا مصدر به ال كرمن في يل ، ورطبق ل مس و ت (برابري كرنا)، عام كرنا ور يرده و الن بھي بين، ورطبق ل صل اور ق بي به ورائل في بي به وروامري في كرم والكل برابر ہو ورائل في كے تمام اطراف كو يرده كے الداز يلى وُصافي ہو به ورب ورب و ركب و تا به العرف السحاب العجو" (جب بور قصا يل چھا و به الارض" (جب بور قصا يل جھا و به الارض" (جب بول قصا يل زيمن ل الح كو وُصاب العبق النفيم الارض" (جب بول قصا يل زيمن ل الح كو وُصاب ل العبق النفيم الارض" (جب بول ت ما بور الله ي يك في الله ي يك و وُقابي صطارح يمن الميتي به ورواؤل كو ورائل كرائل كر

جمال حکم:

۲- جمہور افتہ ورکوئ ں حالت میں تطبیق ں کر اہمت ں رے رکھتے میں ، ال حصر میں السلط میں میں السلط میں الس

رس مدر مرفعتر به القاموس الجيط، الصحاح، المصماح المعيم ماره: عبو"

ا سدع فی شرح متفع ۱۰ ۲۰۰۰ شبع امکانی او مدن، محموع معوول اسر ۱۰ ۲۰ شبع انتم بیار را وی ۱۳ ۲۰۰۰ شبع مثل ب

بازویل نماز پرچی، ورہتھیییوں کے درمیاں تطبیق ی، وروونوں کو رنوں کے درمیاں رکھا تو میرے بائے جھے منع میا ورکہا: ہم ال طرح کرتے تھے، پھر ال سے ہمیں روک دیا گیا، ورہمیں علم دیا گیا کرتے باتھ گھٹنوں پر رفیق

یہ ہے مشہور ہے کہ صی بی کے قول انہم کرتے تھے ''' جمیں تعلم دیا گیا'' ور'' جمیں روکا گیا'' کو اس بات پر محموں سیاجا سے گا کہ وہ مرفوع ہے ''ا

ر صفر ت نے صفرت آئے ہے مروی نبی کریم سیلیاتی کے اس قول سے بھی شدلاں میا ہے: "ادار کعت قصع بدیدک عملی کروں میں اصابعک" آ (جب تم رکوں کروں ہے واقع و رانگیوں کوکٹ دہ کراو)۔

- سنایه ۱۸ مه مده علی افکر محموع ۳ مه ش م القناع سنایه ۱۳ مه ش م القناع ۱۳ مه ش می القناع ۱۳ مه ش می القناع کرده ۱۳ ۳ مع طعید التصر و مدمیه کافی لاس عمد امبر ۲۰۳۰ تا مع کرده مکتبه باص، عمدة القاب ۱۳ ما هیچ مهیر بیا مسیم شرح الدوس ۵ ۵ هیچ المطبعة المصر بیاس می، مثل لاوه ۲ ۳۲۸ هیچ العش به
- صدیہ: " در کعب فصع یمدیک عمی رکبیک " ں و یہ س عدر ہے "امکامل" شر عشرت الر" ہے ں ہے الکا ال ۲ ۳۰۸۱ شیع، افکر اور اس ہے اور چی اش سرعہ اللہ النا کی ہی روبہ ہے ہے مصرفتر میں ہے۔

و بی طرف اور واہم ہے کو یا میں طرف کرایے ، پھر ہم نے رکوٹ کیا اور پ باتھ ہے گفتنوں پر رکھے تو ہما رہ باتھوں پرضر ب مگائی ، پھر ہے باتھوں کے درمیاں تطبیق ور ، پھر دونوں کو پٹی رانوں کے درمیاں کرایے ، پھر جب نماز پڑھ کی تو کہ: "ھکدا فعل رسوں اسد مرتبی ارسول اللہ علی تے ای طرح سے)۔

عینی کہتے ہیں: حضرت ایر فیم تحقی ورابو میدیدہ نے کی کو افتایا ر کیا ہے، ورفو وی نے رحضر ت کے تعل ن مدت بیر بتانی ہے کہ ال حضر ات کو ماسخ میسی حضرت مصحب میں سعد ن مذکورہ حد بیث نہیں



حظرت علقہ اور حظرت ۱۰۰ و عبرہ ان حدیث فصل التاصلی میں حلفکیم؟ ۱۰۰ ان و این مسلم ۱۰۰ م میں ۲۸۰،۳ شیم مجتمع کے ا استعجم مسلم شرح النووں ۵۰۵ سے ،عمدۃ القابل ۱۰ ۱۴۰، الحموع سر ۱۲۰ سنانیا ۲۸۰ سے

# تطفل

حريف:

ا تطفل لغت على "تصفل" كا مصدر ب، كر ب تا ب: "هو متصفل في الأعواس والولاسم" يلى ود أن ديول اوروليمول على متصفل في الأعواس والولاسم" يلى ود أن ديول اوروليمول على طفيلى بن كرب تا ب اصمعى كتب مين الفيلى بن كرب تا ب اصمعى كتب مين الفيلى ود به ويد به غيرقوم على د صلى بوول به الله المناسقة على د صلى المناسقة على د صلى المناسقة على د صلى المناسقة على د الله المناسقة على د المناسقة على د المناسقة على المناسقة على

الفقا عال لفظا کا ستعال ال معنی سے ہو ہم نہیں ہے۔ چنانچ'' نہایۃ المحتاج'' میں ال رتعر یف سین ہے : او کسی شخص کا کھانے کے بے دہم ہےں جازت یا معتبر کریڈ یارصامندی کے علم کے بغیر ال کے گھر میں دخل ہونا ہے ''ا۔

## متعلقه غاظ:

نف-ضيف (مهمان): 1-ضف لفية شرور الأتي

المصباح معير السال العرب الأع العروس محيط الكيط التي المعلق الصحاح ما ها المصل " \_

೨೯೭೭ 1<mark>೭</mark>೮% ಕ್ಷಳ ೯

۳ مروافر ۱۸ ـ

القنباء می اصطارح میں: ضیف وہ شخص ہے جو دوہمرے میں دعوت پرخو اہ عمومی میں یوں ندہویا اس می رصامندی معلوم ہونے پر کھانے میں شریک ہوں ورضیف می طلق کے سال

#### ب\_قضوں:

سو فرولی: نفتل رجع فصوں سے ماخود ہے، ورکبھی جمع کا ستعال اس جمع فصوں سے ماخود ہے، ورکبھی جمع کا ستعال اس جمع سے معنی میں جس میں کوئی ہوا الی ندہو بمعرد کے طور پر ہوتا ہے، ای وجہ سے جمع کے اند طابی میں جمع می طرف مبدت رگئی، ورجولا یعنی کام میں مشعول ہو سے فصولی کو گیا ہے۔

ور صطارح میں: غیر جازت ور ولایت کے دہمرے ں طرف سے تعرف کرنے کانام ہے، ورزیادہ تربیعقود میں ہوتا ہے، جہاں تک تطفیل (طنیعی ہنے) کا تعلق ہے تو وہ زیادہ تر مادیات میں ہوتا ہے، ورکیمی معنویات میں بھی ستعال ہوتا ہے۔

### طفيلي بننے كاشرى تحكم:

ملا - مالکید میں فعید ورمنا بعد فیصر حت بن ہے، اور حصیہ کے آتو ال سے بھی بھی متر در ہے کہ فیر وگوت اور فیر رصامتدی جانے دوسر ہے

> محیط انگرط، اندهب ح بسمبر -محیط انگریط، اندهب ح بسمبر ، قلبو بی وجمیسر ۲۰ م.

ن فعید نے سر حت ں ہے کہ شیل بنتے میں سے بیاتی ہے کہ کسی عام یو بیر ں وجوت ں ج ے ورال یں جم عت وجوت و بے و لیے ی میں جانے میں اور ہیں میں شریک و اس میں شریک کے میر اس میں شریک میں میں شریک میں ہوجا ہے ، ورحض فقیدہ یو یہ ہے رکھتے میں کہ جب مدعو کا بیاس معر وف ہوکہ جب ہوگا وی میں معر وف ہوکہ جب ہوگا وی میں سے کوئی ضرور میں میں کے ساتھ لگے رہنے و لوں میں سے کوئی ضرور میں وہ سے گا اور میں معر ح میں معر ح میں جو اور میں اور سے کا ور سے کوئی ضرور سمجھ جا ہے گا ور

صاریت: "می دعی قدیم بیجب فقد عصی مده و رسومه " ن و بین ابو. و . ۳۵ م تختیل عرت تعییدهای بین به او. اس بے بیب فوس بی ت ن ومبرے ابو. و بی اس و مصل قمر سیاب م قلبو بی و تمییر و سر ۱۹۵۸، بهاید اکتاع ۲۵ م از کرشی ۱۳۵ م ۱۱، ۱۳۵، مثل و و در معمول کر ۵ م ۵ م ۵ م هم انتظامید عش به امصر مید ۲۵ هـ

#### تطفل ٥ تطفيف ١ - ٣٠

النصيل" ووت" واصطارح مي ب

### طفیعی کی گو ہی:

2- فقری عال وت پر الل ق بے کو طفیلی رشہ وت گر وہ و رو رو طفیلی بنتہ ہو، عدد بیٹ کر وہ و رو رو طفیلی بنتہ ہو، عدد بیٹ ندکوری وجہ سے رو کردی ج سے بی وراس سے بھی کہ وہ حر م کھا رہا ہے ور ایس کام کررہا ہے جس میں ان بہت ونا وت اور شر فت کا زوال ہے۔

# تطفيف

تعریف:

ا - لغت شن طفیف ناپ توں میں ی کرنے کو کہتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالی کا یقوں بھی ہے: "ویاں گلامطافہ میں" ۔ (میزی ٹر ابی ہے (ناپ توں میں) ی کرنے والوں د)۔

لہد تطفیف وہ می ہے جس کے در فید کرنے والا ناپ یا توں میں نیا نت کرنا ہے ''' ۔ ورفقہ وکا اس کا ستعوں کرمانھوی معنی سے ہم نہیں ہے۔

متعقه غاظا:

تونيه:

۲-"توفية الشيء السيء السيء التي الوراور ادر ينا ب " - المد تطعيف توفيد ل ضد ب " -

جمار حکم:

الله التطفيف ممنوع ہے، ور بے غیر تی کے ساتھ ساتھ وہ دنیانت ور ناج مراطور رہاں ہڑ ہے کی لیک شم ہے، ای وجہ سے اللہ تعالی نے



- بد حول ۱۳ ۱۳ مین ف القتاع ۱۵ ماهینه القتاع و ۱۳۹۸. ۱۳ حوم راو تکیل ۱۳۶۱، سی حاجه مین ۱۳۸۰ القتاوی البید به ۱۹۳۰، ۱ازیکلی ۱۳۳۳، اخرشی ۱۳۹۲، اسر ۱۳۸۷، وحید الله عیل ۱۳۳۳، اسمی ۱۹ ۵۰.
- ٠٠٠ مطعملی
- ا سبال العرب مناع العروس، الصحاح مارة الطعاف "
- ا المعرب مرعب في العلم في العلم عليه وفي "
- م حظام القرآل لاس العرب مر ۱۹۵۸ شيعيسي مجلس

ماہاتوں کے معامد کو ہمیت دی ہے ورئی سیات میں دونوں کو بور كر في كا علم ديا ب، چناني الله سي نه في مايا: "أوْ فُوا الْكُكِيْنِ ولا تَكُولُوا مِن الْمُحْسِرِين، وربُوا بالْمُسْطاس الْمُسْتِمِينِم، ولا تَبْحَسُوا اللَّاسِ أَشَياءَ هُمُ ولا تَغَثُوا في الأرُّص مُفُسِعِينَ" (ثم لوگ يور نايا كرواور قصاب نيجيات و لم نديو ورهجيج ترازو سے تولا كرو، اورلوكوں كا تقصاب ال ف جيزوں مل ند ہيا ا كره اورملك يين سهاد مت مجايا كره )، او رانند تعالى فرما تا ہے: "و أوْفُوا الْكَيْنِ اذا كُلْتُمُ وربُوا بِالْعَسْطاسِ الْمُسْتَعْيَمِ" " ( ورجب ما یوتو یو ری یو ری رکھا کرو وروز ہا بھی سیجھے تر ازو سے میا کرو) ای طرح اللہ نے کم ما باتوں کرنے و لے کو ویل (خرانی پر بادی) ی وعید عالی، ورقیامت کے دن کے ملز ب سے فوف والایا، ورفر مایا: " وَيُلُ لُّنُمُ عَلَيْهِينَ الَّمِينَ اللَّهِ الكَّمَالُوا عَلَى اللَّاسِ يَسْتُوفُونَ ، و إِذَا كَالْمُوْهُمُ أَوْ وَرِيْوَهُمُ يُحْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أَوْسِكَ أَنَّهُمُ مَيْعُونُونَ بِيوْمِ عَظِيْمٍ، يوم يفُومُ اللَّاسُ لوبٌ الْعالمين" " ( يَ يُشْرَانِي بِ ( مُا بِياتُون مِن ) ي كرنه والون برك جب لوكون ے ناپ کرلیں پور می لے لیں ورجب نہیں ماپ کریا توں کردیں تو گھٹا دیں، میا نہیں ال کا یقین نہیں کہ وہ زند ہ تھا ہے جا میں گے یک 🕫 ہے بحت در میں، جس در کہ ( منام ) لوگ پروردگا ر کے رویر وکھڑ ہے ہوں گے )۔

ور صریت اللہ ہے: "حمس بحمس، قیل یا رسوں اللہ وما خمس بحمس؟ قال مالقص قوم العهد إلا سبط

ور ہن حجر نے ما وق صر حت علی ق ہے کہ وہ بیر ہ گنا ہوں میں سے ہے ورال کور جع قر اردیا ہے " ۔

## ناپ تول این کی پر روک گانا وراس کی تر بیر:

مهم - خشداب كرني و ليا كے ذميرنا پاتوں و بيا تو ل ور از وو ل ور

عدیت: العمس معمس و وای طرفی به اللیم الا مهم هم الوش العرب علی و ب مدرل کتے بیل اس و و این طرافی اللیم عمل و ب اور اس و سوص بے ربید قریب ب ورس بے ای شوامد بیل، المزعیب والتر ہیں سے ۵۴ هم مصطع جمعی ب

ا باشع ۱۸۳ ، ۸۴ ساس

JP B /9 / 10. + 1

به مطفقین ۱۰ اور کیسے اثرواج ۲۰۰۰ شیع اصطبعت لا م ب لکان سد
 بد می علی ۱۳ شیع مؤسسته علام اخراب ، احسبته فی لو سدم لاس سسد
 می ۱۳ شام محرره اسکتهته اصلیمیه بغیر الفرطی ۵ ۲۰۰۰

ہ او اور میں میں کرنے پر روک مگانا بھی ہے، چنانی ال کو چ ہے کہنا پ

اور کو الوں کو اللہ تعالی کے ملہ اب سے ڈرائے ورخوف والا ہے،

ورفض وی کرنے سے روکے، ور ان میں سے جب بھی کسی سے

شیانت ظاہم ہوال ی ال پرتجور ورکشیر کرنے تا کہ ال کی وجہ سے

دوم سے وزر میں ۔۔

ورجب باپ نوں میں حکار و نع ہوتہ محتسب ( انسید ) کے اس تھ ال سے ال میں غور کرنا ال شرط پر جارہ ہوگا کہ حکار نے کے ساتھ ال میں ہو در کے صد ور میک دوہر کا الکارند ہو، ور گر معا ملہ یک وہر کا کارند ہو، ور گر معا ملہ یک وہر کا کارند ہو، ور گر معا ملہ یک وہر کا کار کر نے ورحمان نے تک پہنٹی جانے والو جائی کے دکام کے مقابلہ میں ال پرغور کرنے کا زیادہ فران الصوب کو ہوگا، ال سے کہ فیصد کرنے دوہ کی الاسوب کو ہوگا، ال سے کہ فیصد کرنے کے زیادہ کی وردی میں، وراس میں تا دیب انسید کے دمہ ہوں۔

مر گر جا کم عی ال کی فر صدواری سنجال لے تو ال کے فیصلہ سے مر ہو در ہوئے کے سبب ( یہ بھی ) جا ہز ہوگا " ۔

ورفقہ و نے ال مد پیروں پر تفصیل سے کارم ہیا ہے جوناپ نوں بیل تطفیف وری روسے کے ہے افقی ری جا بیل ی و مشار محتسب کا الکوں ی عفیت کے وقت بات کے صفوں وغیرہ کی تفتیش کرا ، وری نوں نیر جس چیز کے وربعہ ہیا ندیش کی کرتے ہیں ال کا کہد شت ورال پر بار بو زظم کرتے رہن وغیرہ تا ، ابعد ال کے کا مسبه " ورال پر بار بو زظم کرتے رہن وغیرہ " ، ابعد ال کے کے "مسبه" ی آباد ال کے کا نیر "مسبه" ورال پر بار بور گار ہے۔

لأحفام المدلط بديا و ينتلي عن ١٩٩٩ هيم الكتب التلميد، لأحفام المسلط بد عمر وردي ارض ١٣٠٩ هيم مطبعة ١٩ ق ٥١ من م القريد في حفام التهد عن ١٩ هيم الصول يمسرع، والتهد، في يو من م لاس عمد عن ١٣-

۱۰ لا حظام السلط بديا ب يعلي هم ۲۰۰ مارس ور ريادهم ۲۳۰۰

۳ علية الرت في هله الأسبه ص ٢٠٠٨ هيم الثقاف منام القريد في حظام الأسبه ٨١،٨٣ هيم، الصول يمسرج \_

تطهر

و کھیے:''طہارت''۔

تطهبير

د کیھے:''طہارت''۔



# تطوع

تعريف:

ا - تعوع: تيم ع كو كتبت ميس ، كبر جانا ہے: "قطوع بدارشيء ": جيز تنبير سادي ۔

ر غب كتيم مين: تطوع صل مين: العاصمة مين تكلف كرف كو كيتي مين، ورعرف مين: يرييز كورصا كار نيطور يركر ف كو كيتي میں جو لازم نہ ہو، جیسے کوئی چیز افعی طور پر کریا ۔ ،اللہ تک کی فر مانا ب: "فَمَنُ تَطُوَّعُ حَيْرًا فَهُو حَيْرٌمَهُ" " ﴿ وَرَجُولُولَى فَوْتُى فَوْتُى

اور فقل و في جب تطوع في تعريف كرف كار وه بياتو مصدر ی تعریف سے ہے کر یی چیز ن تعریف و جو صاصل مصدر ہے، چنانی نہوں نے اصطارح میں اس کے تیں معالی و کرے:

ول: یک بیال چیز کامام ہے جس کوٹر نص ورو جہات پر صافہ کر کے مشر و عقر زویا گیا ہے یا جوغیر و جب اطاعت کے س تھ محصوص ے میں یہ ایس فعل ے جس کا تاکید کے س تھ مطابد نہ میا گیا ہو، اور پیسب مثلقارب معنی میں، بیتو وہ ہے جس کا د کر حض فقب وحصیات میاہے ، وریمی حنابید کا مسک ورث فعید کا قول مشہور

الله كال كالأيل به إلا

على رات سے بھھ بل تا ہے ۔ ور ال معنى مين تطوع كا اطارق: سنت ومند وب مستحب وغل و ور ايبا فعل جس ن ترغيب دي سنتي بهواتر بت، حساب، ورحسن مر

ے، وریکی قیر صفیہ ال اصوں ورے ہے، وریکی فقر عوالکید و

ہونا ہے، چنانچ پیمتر وف شاط میں۔

روم : بيركي تطوع وه ب جوثر عصء وجبات ورسنت محملاوه ہو، یعنی اصوبیں کا نقطہ نظر ہے، جنانج" کشف الاس ر" میں ہے: سنت فرضيت وروجوب كي فيروين عن القلي ربياجات والاطريقة ے، ری تعریف غل و جس کومند وب مستحب ورتطوع بھی کو جانا ے ، تو کر جاتا ہے کہ بیاہ ہے کہ شریعت میں جس کا کرنا ترک کرنے - " 10 FC =

سوم انظوع اوه ع جس محملسدين كونى محصوص عل وردنه ہو بلکہ '' دی ہے بتد وشروع کرے، یہ حض مالکیہ اور اُہ فعیہ میں ے قاضی حسین وغیر ہ کا تفطہ نظم ہے 🕝 ۔

تطوع وراس كے متر ادفات كے معنی ميں يمي نقط بات نظر میں ، الدنة غير حصد بل اصوں نے جو پچھ د كر ميا ہے ور فقر ال مل حصی بھی شامل میں ) نے جو پھھ بی کابوں میں بیاں میا ہے ال كاب من دينيني والامحسول كرنا ہے كه و وتطوع كا احد ق كر كے فر عص ور و جہات کے ملاوہ کے ہے تو سع کر تے میں ، اور ال طرح تطوع،

المعربية ت الحرج في النزاية وشرح البديه من ١٥٠٥ . ش ف القتاع من م. محمد عشرح اميد ب مرس كافي لاس عداير ١٥٥٠، وبال ١٥٥٠ ديد حمع جو مع ١٩٠٠ شرح الكوكر، معير ٢٠٠ ، بهدية الختاج ١٠٠٠ والتا اڳين∸

٣ الشف و سراد ٣ ٠٠٠ تا تع كرره الكتاب العرب، ش ف اصطلاحات الصول مارتين: حواج"، عل"-

الموق بها مشر فوها ۱۹ مهيية التاج ۱۰ و و م م مجمع جو مع العال

سال العرب، المصباح المعير ، الصحاح للجوم، ما الخطام المساود ب في شرح عريب المهدب ١٠ ١٩٥، المعرب من مرعب لأصعب في - AP 6 /20. +

سنت ، غل ، مندوب ، مستحب ورمرغب فیدمتر ادف الفاظ بهوج نے میں ، ای ہے کی کہتے میں کہ سال کے منظی ہے ۔۔۔

## تطوع كالشمين:

۲ – نظوئ میں سے حض وہ میں آن رعم و ت میں نظیم بہوتی ہے جیسے نما زہ روزہ، زکا قاء کے اور جہادہ اور حسل یجی ہے، ورنظوئ کا لفظ و کر کر تے وفات متب و رمعنی یجی ہوئے میں۔

ورس دات میں تطوع کی اعتبار سے بی جنس میں مختلف ہوج تا ہے، چنا نبی وہ رتب کے عتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے، ال سے کہ ال میں کچھ وہ میں جو مو کد ہوتے میں، جیسے فراعص کے ساتھ

والی (سنن) رواتب، ورال میں پھھودہ میں بیواں سے کم درجہ کے ہوتے میں، جیسے تحییۃ استحدہ ورال میں پھھودہ میں جوال سے بھی کم مرتب و لے ہوتے میں جیسے دل ورات ی مطلق تو آئل۔

ور وزو میں ہیم عاشور ء ور ہیم کو فدکا روز وہ کی کی میں سے
ہے، چنانچ یہ دونوں بقیہ دونوں کے روز وں سے مرتب میں بعد ہیں،
ور مضان کے میٹری عشرہ میں عناناف کرنا بقید دونوں کے عناناف
سے نظال ہے، جیس کر علی د سے میں نظاف کرنا بقید دونوں کے عناناف
سے نظال ہے، جیس کر علی د سے میں نظام اللہ و رکھید کے اعتبار
سے بی جیس میں مختلف ہوج تا ہے ، تو اس میں حض مقید ہو تے
میں ، خواہ تھید وفت سے ہو یا بیا ہے جیس چاشت ( ان نماز )،
تحسید اسید وزر عص کے ساتھ رواتب ، ورحض مطلق ہو تے میں
جیس ر سے با در میں مطلق غیل ۔

ورمدد کے اغلی سے بھی مختلف ہوتے میں جیسے لر مص ل روات ( سنتی ) کہ جمہور کے نزویک میرول بین، اور حنف کے مر دیک ہورہ رکھتیں میں، دوصبح سے پہنے، دہالمیر سے پہنے (حص کے مر دیک جار، روائل کے حد، دومغم ب حد، دوحش عرصہ، ورانطوع رات اوردں میں جمہور کے مر دیک دودوہ رکھتیں ہوں ہ

ور حصیہ کے در دیک کیک مارم سے چار اُناتیاں نفتل میں، ور مام ابو حلیفہ کے ذرو کیک اس کے شکل رات کے تطوی بھی ہوں گے، بر خادف صامیں کے اور اس (صامیں کے قوں) پر نتوی ہے۔ ورگزر نے ولی ہر بحث میں خاصی تنصیل ہے جس کو (سنن روات ورغل) میں نیر جن کے س سلسد میں ہو ہ میں نہیں میں دیکھ جا شکتا ہے، میں ''عید''،'' کوف'' ور'' سنت ہو''

الدائع الم ۱۳۸۲، ۱۳۹۵، ۱۳۹۵، الهدائية 14، ۱۲۰، مراق الفعال مع المي العلام المعلمية المتناج ۱۳۹۳، المجلما ورائد ۱۳۵۵، مراق المتناج ۱۳۰۳، المجلما ورائل مع بعد مع محالات المادر المرائل المادر الماد

ر ح ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۹ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۸۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱

ه محمع جو مع ۱۹۰۰ الکوکس معیر ۲۹۰ دیگا الکون ۱۹ مهایید انتخاج، ۳۰ میشر حشتی لو ادات ۱۳۳۰ الکافی لاس عمد البر ۱۳۵۵

۳ حدیث: "لا، لا ربطوع "ر وابیت بخای سنتم ۱۰ شیع اسلام اور مسلم مرضع مجتمی حضرت طوس عبداللا سے د ہے۔

حض تطوع وہ میں جوغیر عراد ت میں ہو تے میں ، جیسے ال علم کاطلاب کرنا جائم ضرفیوں ۔۔۔

ور سی طرح نیلی و ربین فی کے مختلف کا م تطوع میں شام میں جیسے ہے۔ ہے و در پر تطوی خری کرنا جس کا نفقہ الل پر و جب ند ہو و یا کسی مختابی حنی پر (خریق کرنا ) یو الل ب جا سے دیں او کر دینا و کلک دست کو ہری کر دینا و یہ تصاص می ف کرنا و یو یو کو و مد دکا من فع حاص کر نے والل بنا کر معم وف میر بولی کرنا یا حقوق کا ساتھ کر دینا ۔ ورسی طرح ی چیز ہیں۔

ای میں سے وہ بھی میں جو حقو و تیر عات کے نام سے جانے جاتے میں ، جیسے قرض ، وصیت ، وقف ، عاربیت پر دینا اور مہد، ال سے کہ پیسب ثو اب کے کام میں جولوگوں کے درمیوں باہمی تھا ون کے مے مشر ورگا ہوئے میں ۔

## تطوع كي مشروعيت كي حكمت:

سم انطوع بندہ کو ال کے پروردگار سے تربیب کرنا ہے ور ال کے ثو اب میں صافہ کرنا ہے، صریت قدی میں ہے: "و ما ہوال

عبدي يتفوب مني بالسوافان، حتى أحبه " ( ورمير بنده أو ألل كره رفيد بر ابر مير الرب حاصل كرنا ربتا ہے يہاں تك كريم ال سے محبت كرئے لگا بهوں ) رمشر وعيت تطوع ق حكمتيں بيابیں:

### نب-الله تعالى كي خوشنو دي حاصل ريا:

کی طرح اس کا اتو اب کے جارے کی اور یکیوں کو دو اگنا کرنا ، ور انسوعا می دو ت کرنے کے اتو ب کے جارے بیل رہیت کی ہو دیرے و رو یہوں ہیں ، ای بیل سے نی کریم علیائی کا یقوں بھی ہے !"میں ثابو عدی افستی عشوة و کععة فی الیوم و العیدة بسی العہ له بیتنا فی العجدة" " ا ( یوون ور ت ش ہورہ رکعات پر مد ومت کرے گا اللہ اللہ کے نے صت میں یک گھر تقیم کرے گا) ور یہ رائی دیوی ہیں ہے۔ اس کے عاصلے میں العدیدا و مافیہا" " ار کھتا العجو حیو می العدیدا و مافیہا" " ار کھتا العجو حیو می العدیدا و مافیہا" " ار کھتا العجو حیو می العدیدا و مافیہا" " ا

نماز و ثان ش ال کے مذوہ بھی ایہت کی ( حاویث ) " اور یوم عاشور ء کے روزہ کے بارے ش نمی کریم علیہ فراہ نے " اللہ سے الأحتسب علی اللہ آن یکھو السلة التي قبلہ " ۵ (ش اللہ سے ال ثواب ف میدرکاتی ہوں کہ وہ اللہ سے

صدیک آمری: "و مدیری عمدي پنهو ب نبی دسو فل " در و برت بخاب شخ مسرفرم مسافر بر ہے۔

- ا حدیث: میں ٹانو عمی اٹنٹی عملوۃ رکعہ فی بوم و سیمہ بنی سہ بہ یت فی بجدہ'' ر وہے۔''ریں ۲۰۳۳ شیم جمعی ہے خطرت ما ڈ ہے ر ہاہ اس ر صل مسلم ۲۰۰۰ شیم جمعی اس خطرت مجبر گی وہیں ہے۔
- مدیث: "رکت لفجو حیو می بدب و مافیه "ن واپی مسلم
   ۵۰۳ شیم مجتمل می حشرت به اللب در بهد.
  - م بهية المحل ع ١٩٠٠ منظم عر ١٠ المد لع ١ ١٩٨٠
- ۵ حدیث: "التي لاحسب على مده ريکفو سنده شي قيمه" ر و پينسم ۴ ۹ ۸ هيم چنن ريخارت تن گاري پ

شرح نتی او ۱۰ سـ ۲۵۳ ـ

م ير بع ٢٩٨٨، القوكر مدواني م ١٨٨، الديرة ١٨٥، الأوظ عموون

پنے و لے سال ( کے گنا ہوں ) کا کو رہ ہوگا )، او رم رصفے و گنا ہ نیں ، شرح مسلم میں اس کو جا ہ ہے تا ہ یہ ہوں تو ہیں ، شرح مسلم میں اس کو جا ہ ہے تا ہ یہ ہوں تو ہیں ہوں تا ہیں گفینٹ ال امرید ہے ، ور گر وہ بھی نہ ہوں تو رصام رصام رصاب ، شیم آتبعہ ستا میں شوال کان کھیام اربدھو" (جس نے رمضان کے روز ہ رکھے ، پھر اس کے حد شوال کے تھا روز ہے ، گھر اس کے حد شوال کے تھا روز ہے ، گھر اس کے حد شوال کے تھا روز ہے ، گھر اس کے حد شوال کے تھا روز ہے ، گھر اس کے حد شوال کے تھا روز ہے ، گھر اس کے حد شوال کے تھا روز ہے ، گھر اس کے حد شوال کے تھا روز ہے ہیں ، عنظاف میں قدمہ میں قدمہ بند ہوجا اس کردینا ، شمل کو ف تق کے حوالہ کردینا ، مضبو طاقعہ میں قدمہ بند ہوجا اس کردینا ، شمل کو ف تق کے حوالہ کردینا ، مضبو طاقعہ میں قدمہ بند ہوجا میں معتلف کی مثال کی امیر سے جا ہے ، حضرت عطام کہتے ہیں ، معتلف کی مثال کی امیر سے جا جہت رکھے و لے اس شخص کی ہے ہوال کے درو زور ہیڑے ہو ہے اور ہے : جب تک میر کی جہت پورک معتاب ہوری حد ہت رکھے و لے اس شخص کی ہی ہوال کے درو زور ہیڑے ہو ہے اور ہے : جب تک میر کی صحت پورک معتاب ہوری حد ہت ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک میں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک میں ہور کی ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک میں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک میں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک میں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک میں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک میں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک کی سے دیں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک کی صحت پورک کی سے دیں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک کی سے دیں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میں کی صحت پورک کی سے دیں ہوں گائیں ' اور سے : جب تک میر کی صحت پورک کی صحت پورک کی سے دیں گائیں کی سے دیں گائیں کی سے دیں ہورک کی ہورک کی سے دیں ہورک کی ہ

ورغیر مردت میں الله فرصًا حساً فیصاعدہ لله الصُعافا الله فرصًا حساً فیصاعدہ لله الصُعافا دا الله فی بھُوط الله فرصًا حساً فیصاعدہ لله الصُعافا کی بھُوط الله فرصًا حساً فیصاعدہ لله الصُعافا کی کھیرالله کی بھواللہ کو چواتر فدائر ش دے پھر الله ہے ہواللہ کو چواتر فدائر ش دے پھر الله علی کہتے ہیں:
عاریت (وید الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی ت

صریہ: "می صام رمصال ٹیم البعہ سنا میں شوال کال کصیام معھو " ان یہ ہیں۔ مسلم ۳ ۱۳۳۳ طبع مجتمل کے مطرت ایو ایوں اصابا کی سے در ہے۔

- ۳ شرح نتتی لا برت ۵۰، ۴۸۰ طرحه ۵۰ ـ ۵
  - \_ MC 0 /0 /0 /0. + F
  - م حاشير س عابدين مرمه هد

ب-عبدت سے ، نول ہونا ورس کے سے تیارہ وجا:

٥- ہن وقیق العید کہتے ہیں : فر سے پرنو نمل کومقدم رکھنے میں
کے لطیف ورمن سب معنی ہے ، ال سے کہ ساب دنیا میں مشعوں
ہونے ی وجہ سے لفول ال خشوع وخضوع ور شخص رہے دور
ہوج تے ہیں جو عبادت ی جان ہیں ، لہد جب فر سے رہو نمل کو
مقدم رکھ جانا ہے تو نفول عبادت سے مانوی ہوج تے ہیں ، ور
سے حال ی کیمیت طاری ہوجاتی ہے جوخشوع سے در دیک کردیتا

## ج غر نُض کی تا نی:

۲ - بن دقیق العید کہتے ہیں: افر اللہ کے حد والی تعبیل اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے ہے ہیں جوافر اللہ میں او کیگی میں ہوجا یا کرتی ہیں اللہ میں اللہ میں اللہ کے حد میں جب فرض میں می و نع ہوجا ہے تو من سب میا ہے کہ الل کے حد میں چیز ہوجو الل می کو پور کر مے جوافر اللہ میں او کیگی میں ہمجی ہوجا یا کرتی ہے " ہے" ہے" ہے" ہے

صدیث ش ہے: "قبال انتھص میں فویصتہ شیء ، قبال انوب عروجی انظوہ اہیں تعبدی میں تصوع ، فیکمیں بہ ما انتھص میں انھویصہ " آ (پیم گرال کے فریفدش پیمی کی کا ما انتھص میں انھویصہ " آ (پیم گرال کے فریفدش پیمی کی کی کا موں تو پروردگا رمز ویمل فریف کے پال موں تو پروردگا رمز ویمل ما کا دیکھو بیا میں روب نے والی کی کو ممل کوئی تطوع ہے ورائل کے فریفیلز بیضہ شی روب نے والی کی کو ممل

الشرح السعير ٥٠٠ هيم لجلبي \_

٣ اشرح المعير ٥٠٠ -

کردیا ہے گا)۔

مناوی نے'' مشرح امکبیر علی جامع الصغیر'' میں سے سیالیے كَتُّونِ: "أون ما افتوص الله على أمتي الصلاة (الله نے میری مت پر جو چیز سب سے پیسے فرض و وہ نماز ے ) رشتہ کرتے ہوئے کھا ہے: جا مالو کہ اللہ سی نہ وتعالی نے عام طور سے فر عص میں سے جب بھی کسی چیز کو لازم قر ردیا تو ال کے ساتھ ای رحبس سے کونی عل بھی رکھا، ناک بندہ جب ال و جب کو انتیام و ہے ور اس میں کوئی حس ہونؤ اس رہا۔ ہی اس غل ے ہوجائے جو ای کی جنس کی ہے، ای سے بندہ کے فریضہ برغور كرنے كا علم ديا كيا ، پھر جب ال كو ال نے اس طرح انبيام ديا ہو جیں کہ اللہ نے ال کا حکم دیا ہے تو ال کابدلد مے گا، ورال کے ہے نو نمل ہاتی رکھے جامیں گے، ور گر اس میں کوئی حس ہو تو اس کوغل ے ممل کردیو جا سے گاہ حتی کہ حض نے کہا کہ تمہارے سے مافلہ ال صورت میں برقر رامین وجب تبها رافر يفر محفوظ او او ال اے مسلم ں شرح میں قرطبی کہتے میں: جس نے تطوعات تر ک کردیں وراں یں ہے کئی کوئیس میا تو اس نے بینے او پر عظیم نفع اور بھا ری ثو اب کو نو*ت کر*دیا ۳

و-بوگوں کے درمیان ہا جمی تعاون، ن کے درمیان تعت مضبوط کرنا وران کی محبت حاصل کرنا: کے ایکی ور بھارتی میں تصور کرنا لوگوں کے درمیاں جذبہ تعاون

کفر و یُ دینا ہے ، ای سے اللہ تعالی نے ہے اس قوں میں اس و داور سے ن مدو یکی ورتقوی میں کرتے رہو)، ور نی کریم علیالیہ در مر سے ن مدو یکی ورتقوی میں کرتے رہو)، ور نی کریم علیالیہ افر ہ نے ہیں: "واسه فی عون انعبد مادام انعبد فی عون آحیہ" "ا(اللہ اس وقت تک ہے بندے ن مدو میں رہتا ہے جب تک بندہ ہے جو الی ن مدو میں رہتا ہے )، ور" فتح ال ری" میں ایک بندہ ہے جو الی ن مدو میں رہتا ہے )، ور" فتح ال ری" میں ایک کریم علیالیہ کے قون: "الشہعوا تو جو و ا" " ( ن رش کر و جہ ایو کے ) کے بارے میں الرجم کہتے ہیں: صدیت میں میں کر و جر ہ طریقہ سے فیر کا سب الے کر لیم کیلیف دور کر نے ورکم ورن مدد کر نے کے سلسد میں بن سے کے پائی نارش کرنے پر ایس، جار با کو نے کے سلسد میں بن سے کے پائی نارش کرنے پر ایس، جار با

ای طرح نی کریم علیت یکر ماتے میں: "تبھاڈو ا تبحالیوا" ما ( یک دوس کے دید یدو کروہ ہم محبت ہوجا ہے کی )۔

## سب ہے فضل تطوع:

۸ - سب سے اُصل تطوع کے ہورے میں فقیدہ کا تقارف ہے، یک قول یہ ہے کہ بدلی عبادات میں سب سے زیادہ فضل نماز ہے،

صاریہ: "آوں ما فدو ص مدہ علمی المنی مصلاة" ر ست ہوفی ہے خامع المعیر میں کمکی المیں حکم واطر ف ر ہے اور سے صرفتر ادبیا ہے مناوں ہے اس پر سکوت یا ہے (میش القدیہ ہمر 40 شیع آمکنتیة التجا ہے ۔ استہاریة افتاع ۲۳ ۴۳، ش ف الفتاع سے

ا الایل ب ۵ کے

<sup>1 /0</sup> Short

عديہ: "و بدہ في عول بعدہ ماکان العبد في عول احبہ" ر و بين مسلم عهر عالم ۲۰ شع مجتمی حضرت ابوس يا ہے۔ رہے

م محقح الربيء ٥ م هيم ملابط بو حل عنده -

۵ حدیث: "لبھادو محامو " ر بویت بخاری ہے او یہ اسم " عن ۵۵ شبع اسلام علی ر ہاور س حجر کے تعلقیص ہم ۵ ک شرک ا الطباعة الفدیہ الٹس اس وصر تقریب ہے۔

صحب" مجموع" كيتي مين: "ال كيتون المين راوزه سے فضل ہے" سے يمر ونيم ہے كروه ركعتوں كاربر هنا الى ون يو يك وں كرور وارده وارده وارده وارده وار كعتوں سے الفل ہے، الل ہے كرور وارده وا

ے جیسے کہ یک و نہ ہے کہ ال سے سات بولیاں گیں )، پھر علم کا سیکھٹا ورسیھوں نا، ال ہے کہ صدیث ہے: "قصص العالم علی العاباد کھھیں علی آدما کم" (عام کی عابد پر انشیاب ال طرح ہے جیسے تمہارے اولی افر ویر مجھے نشیبت حاصل ہے )۔

پھر ال کے حدثی ز فضل ہے، ال سے کرفیر ہے کہ وہ اللہ کے مر دیک سب سے پندیدہ عمل ہے، ورنبی کریم سیلیج نے عل تمازوں برمد ومت و ہے، ورامام احد فيصر حت و ہے ك یردی کے سے ال کے ( یعی محدح ام میل فرزیر سے کے ) مقابد شل طوف زیادہ لفنل ہے، ال سے کاطوف محدح ام کے ساتھ محصوص ہے، ان ر حدانی سے نوت ہوجا نے گاء نماز نوت نہیں ہوں ( سی بھی بڑھ مکتا ہے )، کہد کسی محل یا زہ نے کے ساتھ محصوص کسی مقصور میں مشعور ہونا ہے نفتل میں مشعور ہونے ے نصل ہوگا مو ال محل یو زمانے کے ساتھ محصوص ندہوہ مرامام غزلے نے حیا وعلوم الدیں میں جو مکھا ہے اس و اتا تا کرتے ہوے عز الدين بن عبدانسام في مختاران كقر رديا ہے كا طاعتوں ميں ال سے رونما ہونے والی مصلحتوں کے متن رہے اصلیت ہوں " ۔ 9 - جس كا نفع متعدى بهو وه نضيت ميس متقاوت بهونا ہے، چنانچ محتاج رشتہ و ریر صدق کرمائس حنبی کو منز دکرنے سے نصل ہوگا، ال سے کہ میصدق ورصد رحی ہے، محاطرت و ورمثالیں۔ زر کشی ن'' ایکنٹو رقی القو اللہ''میں ہے: گرجا مد اوکاما مک ہو، ورال سے نکلنے کا رادہ میا تو نصل میا آل کوٹوری طورے صدقہ کریا

الشرح السعير ۱۵ م طبع لجنبي ، امريد ب ۱۸۵ الحموع شرح امريد ب

\_90 % L/8. + M

\_M+ 10,0%.+ "

صدیث: "فصل بعدیم عنی بعدید کفصنی عنی دو کم" را و بیت تر بدن ۵۰۵ شیخ محمل می دهرت یو بامرات در بهاور آن یوم یب قر بدیا ہے۔ به مشتر باد میں مدید میں میں اس علی میں میں میں ا

ا شرح نتیم الا ادات ۱۳۳۳، ۱۳۳۳ شاه القتاع ۱۳۴۳ ماه لأشاه و الطار مسيوهم رض ۹۰ \_

ہوگای وقف کرنا؟ ہی عبد اسام کہتے ہیں: گرشدت ورضہ ورت کے وقت ایب ہوتو نوری طور پرصد تاکر دینا فضل ہوگا، ورگر ایب نہ ہوتو اس میں تو تف ہے، اور ثابیر فائدہ زیادہ ہو نے ہوجہ سے وقف افضل ہوگا، ور این الرفعہ نے اس کے تطوعاً صدقہ کرنے کو مطعقاً مقدم رکھا ہے، اس سے کہ وقف کے برخد ف اس میں نوری طور سے حظش شم کردینا ہے۔

مریک قوں ہے کہ ضموق سے نظالے میں ماہ سوں است مکتوبا علی باب اسجہ در هم القوص بشمانیہ عشو و در هم الصدقة بعشو، فسأل جبویں ماہاں القوص آفصل می الصدقة فقال الأن الساس یسال و عدم، و اسمعتوص الایقتوص فقال الأن الساس یسال و عدم، و اسمعتوص الایقتوص الامی حاجة " " (ربول الله علیہ نے ال رہ یمی شریم شریم کی روازہ پر کھی ہو دیکھ: الرض کا درتم فی روازہ پر کھی ہو دیکھ: الرض کا درتم فی رہ کے بدلہ او سیال یہ میں بیوت ہے دروازہ پر کھی ہو دیکھ: الرض کا درتم میں ہے بدلہ او سیال ہے جریل ہے دروازہ پر کھی ہو دیکھ: الرض کا درتم دیل کے بدلہ او سیالے نے جریل ہے دروازہ پر کھی ہو دیکھ: الرض کا درتم دیل ہے بدلہ او سیالے ہے کہ وہ صدال ہے اللہ اللہ میں بیوت ہے کہ وہ صدال ہے نظال ہے؟

فر دویا: ال سے کہ سائل اس حال میں سوال کرنا ہے کہ اس سے پاس ہوتا ہے، ورزش مینے والا کسی ضر ورت عل سے ترض مینا ہے )۔

وفقی و تم خوری یا تا و رہے صدری کرنے کے دفتر الله کا ایسان کی ہے فقل کی ہے انسان کی ہے انسان کے انسان کے انسان کے ساتھ فاص ہوتا ہے ، اور حمالی کا انامہ وائی کے ساتھ فاص ہوتا ہے ، اور حمالی کا نامہ وائی کے ساتھ فاص ہوتا ہے ، اور حمالی کا نامہ وائی ہے ورغیر کے بے بھی ، چنانی نی کریم سالی ہے کے نی کریم سالی " الوگوں بیل سالی تی بھڑ وہ ہے جوال بیل لوگوں کے بے زیادہ نفخ بھٹ بیو) ور حضرت عمر میں انتخاب ہے مروی ہے ، وہ فرہ نے بیں ایس الله عمال نتیا ہی ، فتھوں الصدقة أنا أفضل کے " ( عمل سے الا عمال نتیا ہی ، فتھوں الصدقة أنا أفضل کے " ( عمل سے فقال ہوں )۔

وروں میں میں اور شوہ "میں ہے: روط (سم سے) رفعیہ جس سے مسلماں فاعدہ کھ میں مح ٹائی سے فضل ہے ہے۔

## شرع حکم:

ا - تطوع ميل صل يد ب كروه مندوب ب ه مخو ه يا عروت

THE WALL OF THE

۱۶ منح جليل حراه مهامبيد پ ۱۹۹۰

ا حدیث الوایت بعد سوی سی عمی د ب مجدد " ر و ایت کر ماہر ۱۳۳۰ هیچ الجنمی ہے د ہاور پوٹیر ہے کہتے ہیں۔ اس د مدش حامد بن برمد ہیں کن لا احمد اور مرمعین وعمرہ ہے صعید تم مدیر ہے۔

<sup>-</sup> cm / io,

۳ حدیث: "حبو عدمی الفعهم معدمی" در و بین نصائل بے مسد الفہا ب ۳ ۳۳۳ شیم امر رایہ الٹیل شفرت جابر س عمد اللہ ہے در ہےاوروہ پ طرق در وریہ ہے صربے۔

عی عمو می محط باقال "اِن الأعمال تباهی فقول مصدقه الدائل الدائل

معو که الدو کی ۳ ۴ ۳ ۴۳،۳ و الاختی ۳ ۳ ۲ ، ۵۵،۳ امریه ب ۹ ۶، ۹ ۹ ، ۹ ۹ ، مغمی افتاع سر ۳۰ ، نثر ح شتمی الا ارات ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، منح جلیل سر ۲ ۲ م ، ۵ ۲ م

میں ہو جیسے تم زمروزہ یو اس کے ملا وہ نیکی وربھورٹی کی وہمری ٹو گ میں ہو جیسے عاربیت ہر دیناء وقت کرناء وصیت کرنا ورفاعدہ پہنچ نے میں دومری انس م۔

(کوصدت کرکے) علی کیوں نہ ہو) ور کپ علیہ کا یہ را دہ "لا یصع آحد کم جارہ آن یغور خشبہ فی جدارہ" (تم میں سے کوئی ہے پڑوی کو دیوار میں لکڑی (کھوئی) گاڑنے ہے نہ رو کے)۔

ور مجھی تطوع کو وجوب لاحق ہوجاتا ہے، جیسے مصطر پر کھاتا صرف کرنا، ورجیسے یک چیز کوجس سے خود مستعلی ہے ال شخص کو عاریقہ دینا جس کے ندہونے سے اس س ملاکت کا اند بیٹر ہو، ورجیسے ڈو بے کو بی نے کے سے عاریقہ رسی دینا " ۔

ور بھی تطوع حرام ہوج تا ہے، جیسے وہ عرادت جوحرام کروہ والات میں و نع ہوں جیسے طوع عشر یا خراب مشر کے وقت نماز، ورعیدیں و مام تشریق کا روزہ ور جیسے دیں ہی و کی کا وقت میں جانے وال کامطا بدی ہے جانے اور کسی کے جیز کے ندی ہے جانے کے وجود جس سے دیں او کر کئے، مدیوں کا صداتہ کیا ہے۔

ور مجھی مکرہ ہ بھونا ہے جیسے نمی زکا و قات مکر و سیل و تع بھونا ، سی طرح پٹی اولا دکو عطید دیے میں یہ ایر کی کا ترک کردینا بھی مکروہ ہے م

## تطوع کی ہیت:

۱۱ - تطوع عماد ہے ۔ رغیر عماد ہے (دونوں) بیس ہوتا ہے ، رمیں عماد ہے تو اس کو تطویا کرنے والے بیس دری و میل شراع کا بہوتا

#### ضر وري ہے:

عديث: الايمنع حدكم حره ل يقور حسبه في حداره" ن وابن يخارل الشخ ۵ • شع استنب اورمسم ۲۳۰۰ شع بحيي المحاشرت الوم يأه من الب

- ٣ المبدع ١٨٥٠، تمنح ٣ ٨٥ م، القواعد لا من حب ص ٢٣٨.
  - n معمولي تقواعد سر ۲۵، منح جليل سر ۲۹ مل
    - م حدير لوظيل مسيمغي اكتاع سه من

<sup>+</sup>رهاک.ه/ ۳\_

\_ MA 6/6/2014 M

عدیگ: "می صمی ثننی عسوة رکعه فی یوم وسمه سی به بهی بیت فی تجده" در وایت مسلم ۵۰۳ ۵ هم انجیل میشرت م میش میش میشرت م میش میش میشید" در به این مسلم ۱۰۰۰ ۵ هم انجیل میشرد میشد.

۵ حدیث: "اللو سروبوستی قمرة" راه این بخاب سنج ۲۸۲۸ شیع اسلام بور مسلم ۲ مور شیع کمینی روهرت عدل س حاقم ہے در ہے۔

الف ال کامسمان ہونا، لہد کافر کی طرف سے می وات میں نظور میں ہوگا، اس سے کہ کافر عیاد سے کا بال ہیں ہے۔
میں نظور میں ہوگا، اس سے کہ کافر عیاد سے کا بال ہیں ہے۔
ب اس کاعاتی ہونا، لہد نہیں سے کہ ندہون و جہ سے مجنوب کی عدادہ میں ہے، اس سے کہ فح

الی طرح بے شعور نے ہی طرف سے بھی ولی احرام باند سے گا۔ نے تیمیر ہونا ، کہد غیر ممتیر (تمیر نہ کر پانے والے) ہ طرف سے تطوع سیجے نہیں ہوگا ور بادع شرط نہیں ہے ، اس سے بچہ کا تطوی عیادت کرنا سیجے ہے۔۔

غیر می دہ میں تطوع بی شرطتیر تی اہیت کا پایا جا ہے، یعنی عقل ، بلوٹ، رشد کا ہونا ، چنا نچ با بالعی ، سناجت ( بیراتو کی ) ، دیں یا اس ملاو دی وجہ سے مجور عدیہ ( ممنوع اتصرف ) ہوج نے و لیے کا تغرع سیجے نہیں ہوگا ۲ ۔

ال والتصيل البيت "ميل ديكهي جا ۔۔

## تطوع کے حطام:

۱۴ - تطول کے پکھ حفام عماد ت کے ساتھ محصوص میں ، اور پکھ وہ میں جو عمال میں ، اور پکھ وہ میں جو میں جو میں جو میں جو میں دیت کے ساتھ میں ، اور پکھ وہ میں جو غیر عماد ت کے ساتھ محصوص میں ، ال کا بیاں دیل میں تاریخ

ول-عبود ت کے ساتھ مخصوص حکام: غے-وہ نمی رتطوع جس کے سئے جماعت سنت ہے: سااحتی مسامل کا ال وت پر تعاق ہے کہ نماز کسوف کے سے

لأشره لاس كيم ص ٥٠٠٠ م. لأشره سروهي ١٠٠٠ م. ١ اشرح الصعير ٢٠ ٢ هيم جمعي ، الهدرية ٢٠٠٠ ١٣٨٠ ، بهايية اكتراج ١٠٥٥ م

جی عت مستوں ہے، ورحصہ ش فعیہ ورحتابد کے دویک تر ویک تر ویک کے ہے جی مستوں ہے، ور والکید کے دویک تر ویک کر ویک تر ویک کی ہوں تو ان کی مستوں ہے، اس سے کہ گر مسجد ہیں ویرال ندیوری یوں تو نفتل یہ ہے کہ تر ویک رہ وی ہوں تو نفتل یہ ہے کہ تر ویک رہ وی ہے کہ کا طفل یہ ہے کہ تر ویک رہ وی ہے کہ کی مالکید، ش فعیہ ور منابد کے مر دیک جی عمل مالکید، ش فعیہ ور منابد کے مر دیک یہ حص مستوں ہے، اسر حصیہ بیل سے وام مجمد کے دویک یہ حص مستوں ہے، اس میں ور وام ابو صنیقہ کے مر دیک مر دیک مر دیک مر دیک مر دیک مرد کے مرد دیک مرد کی کہ دویک مرد کی کی مرد کی مر

ور بقید تطوعات فی فعیہ ورحنا بدر کے دردیک جماعت سے بھی جا دہیں اور منفرد بھی ، ورحمیہ کے دردیک گرمد کی کے طور پر ہموتو جماعت اگر وہ ہموں ، ور مالکید کے بہاں قطع وروز میں جماعت مسئوں ہے ، ورفجر میں خلاف ولی ہے ، رہیں اس کے ملاوہ ( نمازیں ) تو ال کو جماعت سے پر مساج بز ہے لاید کہ جماعت بز مصا جا سے یہ جگہ کا شہرہ ہموج سے تو رہا کے خوف سے جماعت کروہ

و العصيل الصادق جمائلة " ورا غل "من ديكھي جا ہے۔

نما زُطوع کی جُلّه:

الديع مره ۱۸ ، ۱۸۵۰ ، ۱۸۵۰ ، ۱۸شرح الصعير ۱۸۵۰ ، هر الوظيل ۱۸۰۰ ، ۱۸۵۰ ، الشرح الصعير ۱۸۵۰ ، ۱۸۵۰ ، ۱۸۵۰ و الميل ۱۸۵۰ ، ۱۸۵۰ مراه المراد المر

اورجہور کے دیک نموز پر صفی و لے کے ہے مستحب ہے ہے اس کے ملا وہ جگہ یلی خل پڑنے ہے " ، استحب جگہ یلی خل پڑنے ہی ہے اس کے ملا وہ جگہ یلی خل پڑنے ہے " ، حصیہ بیل سے کا سول کہتے ہیں: امام کے سے کوئی سنت اس جگہ پڑنے ہیں اس ماری سے کوئی سنت اس جگہ پڑنے ہیں اس کے کرنی کریم اسلی آن مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: "آیعجو آحد کیم ادا صلی آن بتعدم آو بتا حو" " ( بیاتم بل ہے کوئی نماز پڑھتے وقت مقدم یا موشر ہوں نے سے ماتی ہڑنے ) ورمقدی کے سے ای جگہ سنت پڑھنا مروشر ہوں نے سے ماتی ہڑنے کا مرمقدی کے سے ای جگہ سنت پڑھنا مروشر ہوں نے سے ماتی ہے کہ کراہت امام کے حل میں اشتہ ہی کی وجہ

صدیہ: "محسو ایہ سامی فی بولکم" و جائیں ہے۔ ۳ ۱۲۱۳ شیخ سافیے رحضرت بیاری ٹائے ہو ہے۔

- معو کہ الدو تی ہے ہوئا ہے، اکہا ہے ہا، کافی لاس عبدالبر ہے ہے، ۱۹۱۰ء معلی ۱۹۵۱ء ۲۸۱ء ماہشتی اور ارات ۱۳۳۰ء مہداب ہے، ۱۹۹۱ء مغمی اکتاع ۱۸۳۰ء
- مدید: "أیعجو احد کیم الد صمی رینده م او بناحو" ر او بیت الر باربر ، ۱۹ م هم هم عید الدهای الر باربر ، ۱۹۸ هم هم عید الدهای در باربر او را ۱۹۹ هم هم عید الدهای در باربر ب اورها وظ می الحج الربی الرب سرا ۱۹ م هم هم الدهای می مدید که وصعید قر اربو به کیس محفرت کل مه محد می الرب باشیر می بیان این و محد می الرب باشیر می بیان این می مدید ایر الا بنطوع در محد الرب الماط می الود م حتی بینجون می مکانده " من شر می بیای میکاد می الود می می الود می بیان المال الماط می الود می بیان المال الماط می الود می بیان المال الماط می الود می بیان الماط می بیان الماط می بیان می بیان الماط می بی

## چوپه پرنماز قطوع:

اور حدیث الایسطوع الا مام فی مصامه المدی یصدی فیده ممکونه الا این و ایس سرعدی بر الکافی ۵ میده شیخ الفکر میس ب پر ایوراو ۱۹۰۰ شیخ عدید مدهای اور س مارید ۱۹۵۱ شیخ عملی الجنبی برای بر کشل و ایس و به کیصید گرشته حدیث آن مح ایج می مواهد این و به بر برشر الا سا ب

الرائع : ۱۵۸،۳۸۵م

\_04M . 584 M

ب تا ہے ہے چو پایہ پر جدا ہم وہ رٹ کرے رکوئ ویکو دکا تا رہ کرتے ہو یا ہے۔ کرتے ہو دکا تا رہ کرتے ہو ہو کا تا رہ کرتے ہو سے فل پر منا جارہ ہے ورسجدوں کو رکوئ سے پست رکھے گا۔

ورحنا بدر کے مر دیک مختصر سعر میں بھی سو ری برغل برم ھنا جامزہ ے، ال ك الله تول كاتوں ك: "وسله المشوق و المعوب فَأَيْسُمَا تُولُوا فَتُمْ وَجُهُ اللَّهِ " ( ورالله ع كا بِ شرق ( بحي ) ور مغرب سوتم جدهر کوچھی میہ پھیے وہس ادھر بی اللہ ق و ت ہے )، حفرت بن عمر قراہ نے میں: یہ بیت خاص طور سے ال رخ بر غل نماز یر سے کے سے مازں ہونی ہے جدھر تہور اوس رق کرے اور ہے احدق ں وہی ہے لیکل مر سے کو ٹائل ہے، ور حفرت ہی عمرٌ ہے مرول ہے: "آن رسوں اسہ ﷺ کان یوتو عسی بعيوه" (رمول الله عليه عليه يخ اوث رواز راحت تھ)، وريك را ایت ش ے: "کان پسیج علی ظهو راحلته حیث کان وجهه، يوميء بوآسه" ("پ عليج بي بڻن رپنج ڀرم سے ٹارہ کرتے ہوئے جس طرف اس کاچیر دہو می رٹے پیشل پڑھتے تھے )، ورحفرت مل عمر بھی یکی کرتے تھے " ، ور بخاری یش ے: " لا المقوالص" مو عالم نص کے ) ورمسلم اور ابور ور ش ب: "عيوانه لا يصمى عميها المكتوبة" ( المتركب ال یر فر نص نہیں پڑھتے تھے) ورجھوٹے ورطوبل سری تعریق نہیں ے، اور ال مے بھی کر سو رک پر نمی زیر مصنے ہی جاست علی میں بیک تخفیف ہے، نا کہ ال کے قطع کردیے ورشم کردیے کا سب نہ ہل

بے ۔

ال والعصيل" على" وإلى الله "ميل ديمهي جاستي ہے۔

## بييُّه رغل نماز:

۱۱ - العول من فرامس مک کے الل قل کے ماتھ بیٹھ کر جارہ ہے،

الله الله کہتے ہیں: بیٹھ کر غل پر صفی ابوحت کے بارے بیل جیس کی سند ف کا علم نہیں ہے، ور سے گھڑ ہے ہو کر پر حمنا فقل ہے، ور سے گھڑ ہے ہو کر پر حمنا فقل ہے، وی کور ہم علیہ کافر ماں ہے: "می صعبی قالما فھو آفصان، ومن صعبی قالما فھو آفصان، ومن صعبی قالما فھو آفصان، اور ہو بیٹھ کر نمی زیز ہے تو الله میں اور ہو بیٹھ کر نمی زیز ہے تو الله کو گھڑ ہے ہو کر نمی زیز ہے تو الله کو گھڑ ہے ہو کر نمی زیز ہے تو الله کو گھڑ ہے ہو کر نمی زیز ہے والله ہے تھی کہ بہت ہو کہ نمی کہ بہت ہو کو گوں کے سے لوگوں کے سے المحن والوار ہوتا ہے، لہد کر تطوی بیل تی م ہو جب ہوتا تو میٹو تھوں کے سے المحن والوار ہوتا ہے، لہد کر تطوی بیل تی م و جب ہوتا تو میٹو تطوی میں وی میں تی م و جب ہوتا تو میٹو تطوی میں وی میں تی م و جب ہوتا تو میٹو تطوی میٹر وک ہوجہ تے ، تو ثاری نے ال کی جیشر و جب ہوتا تو میٹو تطوی میں وی وی تے ، تو ثاری نے ال کی جیشر و جب ہوتا تو میٹو تطوی میٹر وک ہوجہ تے ، تو ثاری نے ال کی جیشر

ر بھم سرے تر م ہے وہ کل جیسے گاہ یوں اور طبی وہ بانویسی اس تصلیل ہے۔ رو مصال کی ہے ص اوجہ مد سرس کل کے صیمہ میں ریبوں جا ہے۔

- ۱۰ مربع میں ۱۹۹۰ اور اس سے بعد سے صفحات، البدیہ میں ۱۹۰۰ حدیم لو کلیل ۲۸، مغی اکتابے، ۲۸، معی ۲۳۵،۵۳۳ س
- صدیث: "می صمی قائمہ فہو افصل، ومی صمی قاعد، فدہ نصف
   احو بھائم" ن ویت یک یاد "کی اس یا ۵۸۹ شیخ اسلاب ہے
   حدرت عرال بر صمر " ہے ں ہے

<sup>- 66×0.+</sup> 

مدیث: "کی یونو علی نعبو ۵" اور یب اوایت ش: "کی یسبح علی ظهو از حدید حیث کال وجهد ، یومی و نو سه و کال اس عمو یقعده" از او این ایجا این "قایل "

#### ں رعبت ولائے کے ہے اس میں ترک قیام کو کو رکیا ۔

## فرض نماز و رغل نمازے درمیان فصل کرنا:

21-نی زیز سے و لے کے منازش نماز اور اس کے جد کی شانی ز کے درمیان وارواؤ کار چھے بیچے ،حمد ورتگیر کے فر ایج نصل کرنامستوب ہے، یہ جمہور کے درکیا ہے، ورحمیا کے درکیا نرض ورسات کے درمیان فصل کرنا مکروہ ہے، بلکہ سنت میں مشعوں ہوجا ہے گا الا ۔ انعصیل کے ہے درکیھے: " غل"۔

## نفل کی قضہ:

نہیں پڑھا کرتے تھے تو فر مایا: میرے پال پھھ مال مستمیاء ور اس نے جھے ال دور کعتوں سے مشعوں کردیا آن کو بیل ظیم حد پڑھا کرنا تھ تو بیل نے ال کو اس وقت پڑھالیا، میل نے کہا: یا رسوں اللہ اسکیا جب بیدونوں رکھتیں چھوٹ جا میں تو ہم بھی قصا کیا کریں؟ فر مایا:

وریال وت رش ہے کہ مت رقص و جب اور سیالی ہے، ور اس اللہ اللہ کے ساتھ کھوں چیز ہے، ور اس اللہ کھوں چیز ہے، ور اس اللہ کھوں چیز ہے، ور اس اللہ کھوں چیز ہیں جا رال حدیث ساتھ کھوں چیز وں بیل ہاں ری کوئی شرکت نہیں ہے، ور اس حدیث کا قی اس یہ ہے کہ فیحر ال دور کھتوں الاس سے تصافی اجب نہ ہوں اللہ تہ ہم نے اس صورت بیل سخساں سے تصافی ابت اللہ جب وہ فرض کے ساتھ چھوٹ ہا ہیں، اس سے کہ ان السبی علیہ اللہ تعدید اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعدید اللہ اللہ علیہ اللہ تعدید اللہ اللہ تعدید اللہ ت

ور ٹا فعیر میں سے نوبوں کہتے ہیں: گر موفقت غل جیسے عید ور پاشت رہنما زجیموٹ ہائے تو قوں اظہر میں اس رفضا کر بیما مستخب ہے، ال سے کا صحیحیاں راحد بیٹ ہے: انھی سسی صلاق أو مام عملها ف کھار تھا أن يصليها الذا لا کو ہا" " (جو کوئی نمی ز صوب

البيد يه ١٩٠٠ مر لع ١٩٨٠، حوام الوظيل ١٩٥٠ مغى الختاج . ١٩٥٠ معى الختاج

عدیث الفعمها مع معرض بده منعویس در وایت مسلم ۲۰۰۰ مرضع کش مرحشرت ایوکی آن ہے رہے

صدیث اس سبی صلاة او دم عبه فکفر به ی یصبه (د د کوه او رواین مسلم می در مرح جنس رحظرت الراح بر ب اور بخاری سخ ۱۳ م د هم سالم بر بر بر بر کر بر برس ب

قوں دوم: غیر مونت می رطرح مونت ربھی قصانبیں ر جے ہے۔

قول سوم: گر دوم بے کے نابع ندیموجیسے حاشت بی نماز تو ستقل ہونے میں فرض کے مشابہ ہونے و وجہ سے ال واقعا و ب ہے وہ اور گر دوم سے کے تا ابع ہوہ جیسے سنن رواتب تو ال و قصا منبیں ں جانے ن اسرح المهائ "مل خطیب شرینی فراتے میں: ں (نو وی) کے تلام کا تقاصابے ہے کہ وقت رقصا بھیشدں جا ہے و وریمی اظیرے، وردوم اقوں میاہے کا دب د فوت شدہ نماز دانصا ں جانے ور جب تک سوری غروب ند ہوجائے ور رہ ان رفوت شرہ نمازی تضا اس وقت تک کی جائے گی جب تک طلوع فجر نہ ہوجا ہے ، تبہر اقول یہ ہے کہ ال وقت تک نصا کرے گاجب تک ال کے حدوالانرض نہ پڑھ لے، ورموفت سے وہ نمازیں نکل ٹمئیں آن کا سب ہوتا ہے جیسے حسیلتہ اور کوف ور نمازہ ال سے کا ال علی قصا کا کوئی دخل نہیں ہوگا ، ہاں گر ال کا نموز کا وردچھوٹ جا نے آتو ال کے ے ال و قصامتحب ہے، جیرا کہ درق نے فرمایو ہے ور حنابلہ کے بہاں مام احدار ماتے میں: ایم کو بیاب انیم چھی کہ ہی کریم ملاہد نے سوے فجر و دورکعتوں ورعصر کے حددورکعتوں کے کسی بھی غل رقصا ر ہو۔

الاصلی اور حض اصلی ہے ہیں: سوے فجر بی دور کھتوں ور ظیر بی دور کھتوں کے قصائبیں ب جانے ہیں۔

ور ہیں حامد فرماتے ہیں: تمام سنن روائب ی نصا ی جانے ی اس سے کہ نبی کر ہم علیالی نے ال میں حض ی نصا کی ہے، ور بوقی کوہم نے اس پر قدیس کر لیا ہے۔

ور'' شرح منتی الا رادت' میں ہے: روات و قصا کرنا مسئوں ہے، سوے اس کے جوٹرض کے ساتھ چھوٹ گئی ہوں ور رہت ہوں تو نصل ال کامر ک کردینا ہوگا، سوے فجر رسٹت کے ک سے مور کرہونے کے سب ال و قصا کرے گا

و جب كاتطوع ميل برل جانا:

19- مجھی عبودات کا و جب تطوع سے بدل جاتا ہے، خواہ تصد سے ہوی خیر تصد کے، ای بیل سے بھلا این جیم نماز کے ورے بیل کہتے میں: گر نرض رائیت سے نمازشر وی رائی گر نماز بیل پنی نیت بدر دی اور ال کونطوع کردیا تو وہ تطوع ہوجا ہے ں۔

بد نع ۱ هـ ۱۳۸۵ مه ۱۳۸۰ منځ الجليل ۱۳۹۰ الد مولی ۱ ه ۱۳ منځی انځا چ ۱ ۱۳۸۰ معی ۱۳۸۰ پنتر ځنتنۍ و ۱۱ ت ۱ ۱۳۰۰

ال کانتخریمہ باند صابیو پھر ظاہر ہو کہ ال کے ویر کونی فوت شدہ نماز منبیل تھی ، یا کسی لزض کانتخریمہ باند صابیمر ال پر ظاہر ہو کہ ال کا وقت منبیل تیا ہے، ال سے کرخش مسیح نبیل ہو ، ورغل کو باطل کرنے والی کونی چیز یانی نبیل گئی۔

ورای میں سے روزہ ہے، "شرح منتی الارادت" میں سے کہ جوئذ رکد رہ یا تصا کے روزہ ل نبیت تو اڑ دے پھر خل ل نبیت کر کے ہوئا، اور روزہ درنذ ریا تصا ل نبیت کو گرخل سے بول کا خل ( روزہ ) سیح بوگا، اور روزہ درنذ ریا تصا ل نبیت کو گرخل سے بول دیے می ل طرح کے گرخل سے بول دیے می ل طرح میں کو گرخل سے بول دیے می ل طرح میں کہ ہوگا، ورج وی نے" لافنائ" میں تصا کے بول دیے کے مسئلہ میں سال میں ہے، اور خیر کسی متصد کے اس کے بیار دیا ہے اور خیر کسی متصد کے اس کے بیار کرنے کو میں کر نے کو کرو تی ہوئی ہوئی ہے، اور خیر کسی متصد کے اس کے بیار کرنے کو کھی کر وی ہے۔

ور کی بیل سے زکا ہے ۔ "بد نے الصرفی" بیل ہے اجب المحرفی " بیل ہے اجب المحرف وی جنیل نہ ہے ۔ اس کو یہ خیال نہ ہے کہ سے الوکوں بیل سے نہیں ہے آن پر زکا ہ صرف وی جاتے ہو ہے کہ وہ اللہ کے معامد بیل شک نہیں ہو ، تو جب بیٹی طور سے فلام ہو ہو ہ وہ اللہ محص مصرف زکا ہیل ہے وہ اللہ محص مصرف زکا ہیل ہے اور اللہ محص مصرف زکا ہیل ہے نہیں ہے تو اس وزکا ہ او نہیوں وہ اس کے موجو ہے دو ہے سے اللہ کی بردو ہو رہ کی ہوگا ، ور جو پھھ سے دیا ہے اس کے وہ سے میں میٹی ایوب سے دن ہو ہو ہو گھر دو ہر کی جو گا ، ور وہ تطوع کے طور پر و نع ہوج سے دن ، پھر دو ہر کی جگہ کا سائی انر ماتے میں اس مجسل ( بیٹی وی کی ہوئی زکا ہ ) جب بطور زکا ہ و قع ہو تو اس کا حکم ہے ہے کہ جب وہ فقیم کے ہاتھ بیل میں گئی ہو ہے تو بطور تطوی ہوگی ، فواہ ال کے ہاتھ بیل ما مک مال کے بیلے ہو ہو تھ ہو اس کے ہا تھ بیل ما مک مال کے بیلے ہو ہو تھ ہو اس کے ہا تھ بیلے میں اس کے ہاتھ ہے کہ جب وہ فقیم کے ہاتھ ہیں ہو ہو ہو کہ اس کے ہاتھ ہیں اس کے ہا سب ( سائی مصل ) کے ہاتھ ہے کہ بیلے ہو تھ بیلے ہو تھ ہیں ہو تھ ہیں ہو تھ ہیں اس کے ہا سب ( سائی مصل ) کے ہاتھ ہے کہ بیلے ہو تھ ہیں ہو تھ ہو تھ ہیں ہو تھ ہو

ور" المبدب" میں بھی ہے کہ بوضحص غیر اشراح میں مج کا حرام ہوند ھے، ال کا حرام عمر ہ کے ہے منعقد ہوج ہے گا، ال ہے کہ یہ موقت می دہ ہے المبد جب الل کے وقت کے ملا وہ میں اللہ کو ہاند ھے گا تو می وجنس می ووہری عب وت منعقد ہوج نے می اللہ وہیں خیس نی زاد اللہ سے کہا تو می حجہ نو اللہ کے بیار کا اللہ کا اللہ کے ہے جب زوال سے پہنے تحریمہ ہوند ھے تو اس کا تحریمہ نو ند ھے تو اس کا تحریمہ فیر کے سے جب زوال سے پہنے تحریمہ ہوند ھے تو اس کا تحریمہ فیر کے سے منعقد ہوگا۔

ور الرخيم كل" اللاشياة" يل ہے: گر مح كا احرام نذر او بفل كے ہے بالد صانو غلل ہوگا، ور گر مج كا احرام لرض ورتصوت كے ہے بالد صانو توں صح كے مطابق صاحبيں كے زورك و وتصوت ہوگا۔

فرض کی وائیگی ہے سے سوع کا حصول ورائی کے برتکس:

• ۲- پہر صور تیں کی ہیں جن میں فرض کی و بیگی ہے تصوع اور اس کے بیش ہوتا ،

ہوتا ہے، بیش تطوع کا ثوب اس کی نیت کے بغیر حاصل خبیس ہوتا ،

تر جیم ک' الا شبوہ' میں دوس وتوں کو جیج کرنے کی بحث میں آبی ہے ،

مقہ وفر والے بین: گر جنبی جمعہ کے ون جمعہ ور جنابت دور کرنے کے سے شار کو جمعہ کے دن جمعہ ور جنابت دور کرنے کے سے شال کرے تو اس کی جنابت دور ہوجا نے گی اور اس کو جمعہ کے شار کی ور ہوجا نے گی اور اس کو جمعہ کے شار کا کو جمعہ کے سے شاس کرے تو اس کی جنابت دور ہوجا نے گی اور اس کو جمعہ کے سے شاس کا ثو اس کے جنابت دور ہوجا نے گی اور اس کو جمعہ کے سے شاس کا ثو اس کے جنابت دور ہوجا ہے گی اور اس کو جمعہ کے سے شاس کا ثو اس کے جا

ور بن عابدی به بهت میں: جس کے ویر یک جنابت ہوجس کو وہ میں اور میں جنابت ہوجس کو وہ صوب ہو ہیں کا صدت ضمیا دورہو ہوں کا حدث ضمیا دورہو ہوں گا و افرض یعی شمس جنابت کا تو اب ال وفت تک نہیں ہونا۔

پ سے گاجب تک ال د نمیت نہ کرے وال سے کہنیت کے جیر تو ب

ور'' شرح کسنین' میں ہے: فرض نماز ہے تھیۃ مسحد و ہوجاتی ہے، کہد فرض نماز و کرینے سے تحید کا مطابہ ساتھ

لأشوه لاس كيم ص ۵ مترح تشكي الوارات ١٨٠ م. ١٨٠ م.

بد نع ۱۰ ۱۵۰،۵۰،۵۰ مید سه ۱۳۰۰،۳۰۰ شاهلاس کیم ص

ہوج نے گا، ور گر فرض ور تحید بنیت بن ہوتو دونوں حاصل ہوج میں گے، ور گر تحید بنیت نہیں بہ ہے تو اس کا تو ب حاصل نہیں ہوگا، اس سے کہ عمال کادارومدار نیمتوں پر ہوتا ہے۔

ور آئی کے مثل جمعہ اور جنابت کا عنسل اور یے اوپر لازم نصا روز ہ کے ساتھ عرفہ کا روز ہ رکھن ہے۔

ور بل رجب لی المقواعد" میں ہے: گر مکھ سے نگلتے وقت طواف زیارت ورود علی نبیت کرتے ہوئے طواف کرے، تو خرق ورصاحب" منتی مخر ماتے میں کہ یطواف دونوں ل طرف سے کالی موگا ۔

دوم -وه حطام جوعې د ت ورغيه عباد ت دونو په ميل سام مين:

نے۔شروع سر نے کے بعد تطوع کوتو ژدین:

دونوں ال رجگہ یک دن رقصا کرو)۔

الدند والكيدسو سے ال صورت كے جب اس دعمر يوه قصا كو و جب بير الرك من مندر سے يونو قصا بير يہوں ، و جب بير الرك مندر سے يونو قصا بير يہوں ، ورث فعيه وحنا بد كرد ديك جب تطوع شروع كر سے نو تم مستحب ہے ، و جب بير سے ، اى طرح فاسمد يہو ہے تو قصا مستحب ہے ، او جب بير مائے تو قصا مستحب ہے ، او جب بير ان كوشر و تا كرد سے تو ات م موسے مج ورغم و سے تطوع سے كہ جب ان كوشر و تا كرد سے تو ات م و جب يہوگا ، ال سے كرد و تو س قل نيت ورفد بير فير و ميں ن كے فرض ل طرح ہے ۔

ور تمام كلدم وجوب كے ئے أن فير وردنا بعد نے أي كريم منالية عليه كال ارثاء سے استدلار كي ہے: "الصالم المنطوع أميو للمسلم، إلى شاء صام، وإلى شاء أفضو" " ( تطوع كے طور پر روزہ ركنے والا ہے تم كالمير ہے، چ ہے روزہ ركے، چ ہے فض ركر ہے )۔

تفصیدت "غل"،" صدق"،" صدم"، اور" مح " میں دیکھی جاستی ٹین۔

الاسترین ان کے علاوہ وہری تطوعات تو وہ یا تو معم وف تعرعات جیسے مہدہ عاربیت ، وقف ور ہوست کے قبیل سے ہوں و یا ال کے علاوہ ہوں و۔
الدوہ ہوں و۔

الأشاه لاس كيم ص ١٠٠٥ س عابدين المدين الشرح الصعير ١٠٦١، القواعد لاس حسائص ١٨٠٠

\_rr 80.+ r

r صدیده:"اقصب یوم مکاله" ر به سین " مدی ۳ شیم <sup>کو</sup>س \_\_

عدیہ اسمانیم المنطوع امیو لفسہ بی شاہ صام و بی شاہ افطو "
ر بوری تر مدر سر م ، طبع مجتمی اورای کم ۲۳۹ طبع امر ق
المعا ف العقا بہ بر ب اور ایس ترکی فی بر سر اور شر شر
المعار ب در وربہ بر بے صعیف قر بی بد جمیم ایکی بیامش کمین قی

گروہ عقوق ترعات میں سے ہوں تو رجو ت کے جو زیامہ م جواز کے بارے میں ہے عقد کا مگ علم ہے، چنا نچے مثال کے طور پر ہمیت میں جب تک موصی ( ہمیت کر نے والا ) زندہ ہو بالا ان ق رجو ت کرا جب تک موصی ( ہمیت کرنے والا ) زندہ ہو بالا ان ق رجو ت کرا جب ورعا رمیت ورقرض میں قبضہ کے حد فوری طور پر عاربیت پر دیے ہو ہے ساماں کے ویاں کرنے کا مطابد کرکے اور بر انراض لوٹا نے کا مطابد کرکے رجو ت کر میں کرنے کا مطابد کرکے اور غیر مالکید کے یہاں ہے، بلکہ جمہور کہتے ہیں کرخ ش دیے والے نے جب قرض دیے والے نے کہ جب قرض دیے والے نے کہ کر اس میں جل مقرر دی ہوتو تا جیل اس پر الازم نہیں ہوں ، اس سے جب قرض دیے والے نے کہ کر اس میں جل الازم ہوتو تھر رہیں دیے گا۔

ورقبطنہ سے پہنے مبدیل رجو تاکرنا جارہ ہے، پھر جب قبطنہ ممل ہوج ہے تو ش فعیہ ور حنابد کے دردیک رجو تانبیل ہوسکتا، سو سے ال چیز کے جس کو باپ ہے بیٹے کو مبدکرے، ورحق کے مردیک گر مبد حنی کو ہوتو رحو تاکرنا جارہ ہوگا ۔

ور ال میں سے ہم یک میں پھھ تعصیل ہے جس کو س کے ابو ب ور'' تنمر گائیں دیکھا جا سکتا ہے۔

ں کے ملہ وہ دوسر تے مرعات ۱۴۰ صدقہ اللاق (خریق کرنا) ور ال سے مش ہتیر عات، گر وہ جاری ہو چکے میں تو ال میں رجو گ نہیں ہوگا جبید یتیر ش ن نیت سے ممل ہو چکے ہوں۔

من عابد یں کہتے ہیں: صدق میں رجوئ تہیں ہوگا، ال سے کہا اس میں میں مقصور تو اب ہے اند کے بوش ہوگا، ال سے اللہ میں مقصور تو اب ہے اند کے بوش اللہ میں اللہ می

الد تع ۵ - ۱۹٬۳۳۳ م. به ۱۹٬۳۳۸ م. ۱۳۰۰ م. ۱۳۰۵ م. ۱۳۳۰ م. ۱۳۳۵ م. ۱۳۲ م. ۱۳۳ م. ۱۳۲ م

میں قر مایا ہے: جو صدقہ کے طور پر کوئی چیز مبدکر ہے وہ اس میں رجو گ نہیں کر ہے گاء ور ای کے مثل الله ق (خریق کرنا ) بھی جب تعر<sup>ع</sup> کے قصد سے ہوتو اس میں رجوع نہیں ہے۔

ال عابد إلى ات من اجب المن خود ين مال على سي جيد ير شري كريء حالاتك بيه كاكوني غير موجود مان يوتو التحساما شري کر نے میں وہ تطویٰ کرنے والا ہوگاء الا پیرکہ کو اہ بنا لیے کہ وہ قرض ے یو یہ کہ وہ بچہ سے ال کو وصور کر لے گا، وریل میم کہتے میں: مقاصد تعرفات کے احفام ہوں ویتے میں ، چنا نجے تعرفات میں نیت مور ہوں ، اور ای میں سے بیاے کہ گر وہ تعرب ورمیدی نبیت کرتے ہوے دوہم سے مطرف سے کوئی ویں او کرے میاس پر کوئی و جب الفقة صرف كريد والح طرح و كوني الأرجيز كرينو بدي كيمط بدكا ہے افتای رنبیں ہوگا، ور گر تعمر با اور مبدی نیت نہ کرے تو ہے مطابد کا افتیار ہوگا، ہاں ال سلسد و حض فر ور میں مسامک کے ورمیاں پکھ سنان ف ہے مثال کے طور پر ای میں سے بیٹی ہے کہ ٹ فعیہ باپ ورتمام اصوں کے سے الا کے پر تطوع کے طور بر سے ہوے صدق میں رجوع کرنے کو جائز اروپتے میں، رباو جب صدق تو اس میں رجو عظیمیں ہوگاء وروالد کے ہے اور کو اس کے ویں ہے یہ کی اور ہے میں رجو شکونا جار بھیر تے میں ،جبید حما بعد والد کے نے بیے بیٹے کو آن دیوں سے پری کر رویا ہوال میں ر جو ٿا کر نے کو جو مرحتر رو ھے ميں ۔

ال والعصيل التمري "الأصدق" المريز عن المهرة الورا لفقة " مين ديمهي جامعتي ہے۔

٢٣ - كسى مال يل سے صدق شروع مايو ور يكھ صدرة كالاتو

كل عابد بي ١٨٣ ٥ ، ٥ ٥ م، معلى ١ ١٨٠ ، اعدم الموقعين ٢ ٩٨ و و المنطار ٢ ٢ م، الأختر ت المحقوية على ١٨٠

وق کاصد ترا ال کے ور لازم نیس ہوگا۔

بن قد امد کہتے ہیں: اس پر حماع منعقد ہو چاہے کہ وی جب کی مال مقدر (منعیل مقدار کے ماں) کوصد قد کرنے والیت کرے ورال کوصد قد کرنا شروع کرے، اور پھھ صدقہ کاں و نے باقی کاصد قد اس پر لازم نیس ہوگا، اور نیظیہ ہے عتکاف و، اس کے کہ عتکاف بھی شریعت کے در بعید مقد رئیس ہے، لہد و وصد قد کے مش بہ ہے، الدینہ میں رجب نے اس میں سند ف و کر رہا ہے۔

وراکھا ب نے ب شیاء کو تار ہیا ہے جو شروع کرنے سے لازم ہوجاتی میں وروہ سات میں انجازہ روزہ، عنظاف، مح جمرہ، قد تا ورطو ف، پھر ال چیز وں کو بیاں میں ہوشروع کرنے سے قد اورطو ف، پھر ال چیز وں کو بیاں میں ہوشروع کرنے سے لازم نہیں ہوتی میں ورڈ ن کے تو ثر نے سے تصاو جب نہیں ہوتی ہے، وہ صدات میں ورڈ ن کے تو ثر نے میں ور اس کے ملاوہ دوامری فراعت میں ۔

ال والعصيل" تعرب" والصدقة "عن ويكهما جاستى ب-

## ب-تطوع كينيت:

۲۳ - تطوع گر عروت برونو بالا حماع الل علی نمیت ضروری بروی ،
الل سے کہ اللہ تعالی کا رق و ہے: "و ما أمو وا الله فليفيا لموا الله محتصيل منه الله فل الله و حالا تك شيل يج علم برو تقا كر الله ى عروت الل طرح كريل كرويل كوائل كے سے فالس رفيس يكسو بروكر) ورئي كريم علي الله كا رق و ہے: "الما الأعمال باسيات" "

۲۵ – عراد ت کے اند رنطوع میں سے پکھاتو مطلق میں جیسے تبجیر ور
 روزہ ور پکھ مقید میں جیسے نماز کوف، ورفر عص کے ساتھ سنن
 رواتب اور جیسے عرف ورعاشور عاکا روزہ۔

جہاں تک مطلق تطوع کا تعلق ہے تو تمام فقرہ و کے مردیک نمیت کے در معید تعمیل سے فیر سے د کرما جا مزہے ورمطلق نماز یا مطلق روز دن نمیت کا لی ہے۔

جباں تک معیں تطوع بی ہوت ہے جیسے روات وہ ہتر اوسے میں زر اوسے میں زر اوسے میں نہیں ہے میں است ہو اور بیم عاشور وکا روز وہ سیل نہیں ہے اس تعییں شرط ہے، ور بیا لکید ہیں فعیہ حنا بعد اور حض مش کی حصیہ کے دویک ہے البعد والکید نے بینے بہاں تطوع معیں میں حد بندی کردی ہے کہ میں تطوع، ور میں میں نہیں زر اول بندی ور میں ہو وہ رمعید فجر ( سنت فجر ) ہے، جہاں تک ال کے مادود کا تعمق ہو وہ کے دویا ہو کا تعمق ہو اور میں کے دویا ہو کا تعمق ہو وہ کے بہاں تھے جو اور میں کے دویا ہو کا تعمق ہو وہ کے بہاں تھے جو اور میں کے دویا ہو کا تعمق ہو اور میں کے دویا ہو کا تعمق ہو وہ کا تعمق ہو کہ دویا تھوں ہو ہو کا تعمق ہو کہ دویا تا ہے، ور میں کے خبر میں تھے ہو جو تا ہے، ور مطلق تطوع ہو تا ہے ، ور مطلق تطوع ہو تا ہو

معنی ۱۵۶۳ مقواعد لاس حسا ۱۹۴۸ ایر تجلیل ۱۳ ۹۹ ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۱۰ البیر ۵

مریہ: "المد الاعدال اللہ " راہ ایس بخاری سنے ، ہ شع اسلام اور مسلم المراہ ہ شع مجس محداث عراس العمال من ر مرافع الفاظ بخاری مے ہیں۔

و شاه لاس کیم ص ۹۳۰، الدجیره ملفر اق مش ۱٬۳۳۵ ۴۳۰، معهد سر ۱۳۸۵، معمی ۱۴۰۰ م

ی و طرح ال (معیس) میں مطلق نیت کالی ہوں اور شر مشاخ حصیہ دیجی رہے ہے۔

"امشرح السفيز" ميں ہے: مبدصدق وطرح مندوب تمرعات ميں ہے ہے ور يہ تصد كے شجع ہوئ وشرط پر ہے، ور گريہ مخصار كرے كريہ الل چيزوں ميں ہے ہے : ن وشر بيت نے تر غيب دى ہے تو ہے تو اب ہوگا ورزرش و" المحتور في القوائد" ميں ہے: مریش وعی دت، جنازہ كے ساتھ جنا ور سام كاجواب

دینا یک قربت ہے جس میں نیت کے فیر شوب کا شخص ق نہیں ہوتا ۔

## ج - تطوع ميں نيابت:

۲۷- تطوی گر بد فی عی و ت جیسے تی زروزہ میں سے ہوتو اس میں بیا بہت با جور اس بیا بہت با جور ہیں ہے ہوتو اس کے آخس میں فی اجمعہ نیابت جور اس میں ہیں باجوں ، ور گر ال دوتوں ابیر فی عی دوت اور مالی عی دوت ) سے مرکب ہو جیسے جج تو حصیہ اور حنابعہ کے مرکب ہو جیسے جج تو حصیہ اور حنابعہ کے مرکب ہو جیسے جج تو حصیہ اور حنابعہ کے مرکب ہو جیسے جے تو حصیہ اور حنابعہ کے مرد ویک اس میں نیابت سمجے ہوں ، ور ان فعیہ کے بیاب بھی زیروہ قو کی قول ور مالی میں نیابت سمجے ہوں ، ور ان فعیہ کے بیاب بھی زیروہ قو کی قول ور مالی کی اور دو مرکب بین میں دوست میں مالی میں و ت ور ایکی و بیما فی میں بیل میں اور ایکی و بیما فی میں بیاب دوست میں نیابت جا مرکب اور کرنا ، وقت ، وصیت ، اس کی نظر عات جیسے صدات ، ہدی ، از اد کرنا ، وقت ، وصیت ، جب بی بی جا سے کی کرانے ، وقت ، وصیت ، جب بی کرنے رو ینا وغیر دیل نیابت جا مز ہے۔

ائی طرح دعیہ ورحنابد کے دیک پیاو در بے کہ انسان پے ملک دیسے نماز ، روز وہ کے ،صدال ،ختل بطواف ،عمر وہ تا، وت وردومری چیز وں کا انواب دومر سے زند دیا مروہ کے سے کرکے بطور تطوع کے دے کرکے بطور تطوع کے دے دے دے ہو ۔ تطویق کے دانا حصوبی باکسٹیس آمنجیں، آحد هما عماء والاحو عن آمندہ " (ای علیا تھے نے دوسفید وسیاہ رنگ کے مین ڈھوں کی اثر وقی کی مک پی علیا تھے تا دوسفید وسیاہ رنگ کے مین کی مت ی طرف سے دومر پی مت ی

عبداللہ ہے کی ہے وہ پیٹی اور مالے ہیں اس ماسونس رربیوں ہے۔

موافقات ملف طبی ۳ ۳۹،۳۳۳ الاش ولاس کیم عم ۳۳، ۳۳ اشرح اصحیر ۳ ۳ ۳ شیع جمعی کیمی تصرف بر رکت استعمالی تقوید سر ۱ حدیث: "صحی مکیسی معمومی حدید عدد، والاحو عی امند" در واین کیمی ۹ ما ۳ شیع امرة امنا ف اعتمال به اور ابو پشی

رسوں اللہ علی نے حضرت عمر وہاں العاص سے جب انہوں نے پوالد کے ملسد علی ہو چی تھ المر مایا: "نو کان مسلما فاعتمتم عنه او حججتم عنه بعده دلک" الرار و مسلمان میں ہوئے اللہ کی طرف ہے "زادکر تے مد ترکز تے یا کہ کر اللہ کی طرف ہے "زادکر تے مد ترکز تے یا کہ کرتے یاں کو پہنچا )۔

ان قد الله کہتے ہیں : بیرج نفون ورغیر نفون ہیں عام ہے،
ور الل ہے کہ بیر بیکی ورط عت کا عمل ہے تو الل کا نفع ور تو اب
صدق ، روز وں ورج و جب کی طرح پہنچ گا، اور حفرت آئی ہے
مروی ہے، نہوں نے عرض بیا: یو رسوں اللہ اللہ ہے مر دوں ن
طرف ہے صدق ، حج کر تے ہیں ور اللہ کے ہے دعا کر تے ہیں تو
سیا یہ اللہ کو پینچنا ہے، فر میرہ: انعم، مہ سیصل سیھم، و الھم
سیمو حوں به کما بھوج آحد کم بالطبق اذا آهدی سیه "
(بال بوشہ یہ ساکو بینچنا ہے وروہ اللہ ہے وروہ اللہ ہی سیمو کو اللہ ہیں ہو اللہ ہیں ہو تے ہیں جیسے تم میں ہو تا ہے وروہ اللہ ہی اللہ ہو تے ہیں جیسے تم میں ہے کوئی اللہ وقت خوش ہونا ہے جب ال کو طبق
میں کی رکھ کربد یہ بی جانے کی اللہ وقت خوش ہونا ہے جب ال کو طبق
میں الیو بعد الموت أن تصدی لأبویک مع صلا تک،
و آن تصوم بھما مع صومک " " (موت کے بعد والد ین

صریک "لو کال مستمالاعظم عدم او تصدلتم عدم او حججتم عدم سفه درکی" در و این ابوراو ۲۰۰۳ مختیل عرات تعییرها س سان ب

- مد یے: "اللہ بیصل (لبھم، وابھم بھو جو ں نہ کمہ یھو ج حدکم
   باطبق د اہمای ایہ" در وابیت الوطفی عیر ہے در ہے ہیں کہ کی
   ماہد یں \*\* ہے \*\*\* کی و دیمو ہے۔

کے ساتھ حسن سوک میں سے یہ بھی ہے کہ بی نماز کے ساتھ تم ہے والدیں کے سے نماز پڑھو اور ہے روز ہ کے ساتھ ن کے سے روز ہ رکھو )۔

مالکید ور ثافعیہ کے مردیک نماز ورروزوں کے ملاوہ میں نیابت جامزے ۔۔

### وشقوع پر جرت بيما:

کہ ۲۸ - صل یہ ہے کہ ہم ای حاصت پر جمت بینا جو مسمی ہے۔ کہ بر اور جمع ہے۔ کہ بر اور جمع ہے۔ کہ بر اور جمع ہے جو اور اور ہم ہے ہوں ہوتا ہے ہا جو اور ہم ہے ہوں ہوتا ہے۔ اور ایس ہے کہ جو اور اور بیت ہے، وہ اور اس ہے کہ حضرت عثماں ہیں الجم العامی آندا الله الحوا" " الر الله مواف یہ بناؤ ہو بڑی او س کی اجماعت ند لے ) ، ور اس ہے کہ قربت جب حاصل ہوگہ تو عال (کرنے و لے ) کی طرف ہے افر بہت جب حاصل ہوگہ تو عال (کرنے و لے ) کی طرف ہے و نعم ہے اور تی ہے اس کی اجماعت کا اعتب رکیا ہوتا ہے، البہ والمر ہے کہ اجماعت ہو ہو ہم ہے اور تی اور تی اور تی اور تی اور تی دوم ہے ہوں ، ای ہے اس کی اجماعت ہوگاہ جس طرح روز ہے اور تی زیمن ہوتا۔ وہم ہے جماعت جینا ہے رہنیں ہوگاہ جس طرح روز ہے اور تی زیمن ہوتا۔

ید صید کا مسلک ہے، ور حمنا بعد کے یہاں بھی لیک رو بیت یہی ہے ۔

ورہ لکیہ کے یہ س کراہت کے ساتھ سیجے ہے۔ " ہشر ل الصغیر" میں آبا ہوائی اللہ کے بے ہے واقع ہیں خو دیجے ہویا غیر سی سی ہے اور من اللہ کے بے ہے واقع ہیں خو دور بنایا غیر سی اللہ بیاں میں ہے کومز دور بنایا مکر وہ ہے، ورکر ایہت کے س تھوہ مسیحے ہوج میں ہی می کا طرح او ال پر بھی اجرت بیا مکر وہ ہے، ادام ما مک فراہ التے ہیں: " دی کا ہے اسٹ کو کی بیٹ بنا مکر وہ ہے، ادام ما مک فراہ اسٹ برفائے کامز دور بنایا میں ہے کہ وہ جرت می کوئی اللہ کے در اوسٹ برفائے کامز دور بنایا میں ہے۔ اور ایسٹ برفائے کامز دور بنایا میں ہیں ہوئے کہ وہ جرت میرکوئی اللہ کے سے زیادہ ہیں ہوئے کہ وہ جرت میرکوئی اللہ کے سے زیادہ ہیں ہا ہے۔

ہوں، ال سے کہ ن میں مال کا ثابہ ہے ور ب تنام چیزوں کے سے جارہ سمجھے ہے جن میں نیت و جب نہیں ہوتی، ورمیت و تجہیر و شکفیں اور تہ فیس لمر میں رتعلیم ورقبہ کے پائی دعا کے ساتھ تا۔ وت لرمن کے بے بھی مسمجھے ہے۔۔

ور بل تیمید ل"الاحتیارات المعهید" علی با ان ل کے اس کے اس کی سفار آل کے اس کی مفار آل کے اس کی سفار آل کرنے کے اس کی سفار آل کرنے کے اس کی بیٹی نے کے اس کی کام کودور کرنے کے سے با اس کا جن اس کا جن پہنچ نے کے سے با کوئی میک فیمدواری سوپھنے کے سے جس کاوہ ستحق ہے ہے جس کاوہ ستحق ہے ہے جس کاوہ ستحق ہے ہے جہدوہ کی میں اس کی خد مات حاصل کرنے کے سے جبکہ وہ اس کا مستحق بھی ہوکوئی ہد یہ بینا نا جارہ ہے ور جب ہدیں میں نعت سے توبدرجہ ولی اجر سے کی میں نعت ہوں۔

"الانحتيارت التقريب" على يا بي الدولة و الله الله التحليم المالة التحليم الله التحليم الله التحليم الله التحليم الله التحليم التحليم

الد لع مرمه، الهدية مرمه، العلم هم ۵۰۳ ۵۵۵،۵۵۵. الافتي ت المعمية ص۵۵

بشرح السعير ۱۰ ۲۲ شيم مجمعية الحتاج ۵ سام ۱،۴۸۸ . ۹ س

موج نے گا، اور عمل کا و رومد ارفیق سر موقا ہے ور اللہ تعالی اعمال کے سے سرف ای کو قبول کرتا ہے جس کے در بید اس کی فوشنو دی چی ہے ۔ ورجو جارہ ی جازے دیے ہیں وہ اس کے تربت کے سال وہ طریقہ پر کرنے ہی جازے دیے ہیں، ور کہتے ہیں کہ اس پر جارہ کی جارہ کے بیت المال ہے لیا جا ہے وہ کوش ور اجماعی کا فاحدہ ہے وہ جو کہ حت ہیں۔ اس سے اس سے لیا جا وہ کوش ور اجماعی کا فاحدہ ہے وہ بوللہ کے سے ہیں اس سے محال کرنے کے دو فوش ور اجماعی کی اس سے جو اللہ کے سے محال کرنے گا ہے وہ وہ اس میں کے واللہ کے سے واللہ کے سے واللہ کے سے واللہ کے سے وہ اللہ کے سے وہ اللہ کے سے وہ اللہ کے سے وہ اللہ کی کے طرح کی اس میں کی طرح کی ہو ہے کہ کہتے ہیں: وفا عن کا باب سلوک ور اس کی طرح کی ہو ہے وہ ہو ہو ہو ہو ہو کا باب سے زیادہ میں اور میں وضد کے باب سے زیادہ تعمق کے دور ہو ہو کا باب سے زیادہ تعمق ہے ۔ پہر گر گر کر کر تے ہیں اور سے دنیا کہ بیا ہو کہ باب کی دیا ہو کہ بال کے کہ پیا سال کی وہ اور اللہ وہ بال کے دور اللہ کی دور اور کی دور اور جی تی ہو در جو رہ کی تی ہو کہ بیا ہو کہ بال میں کی یہ سال کی دور اور کی دور ہو در کہ بیا ہو کہ بال میں کر نے کہ بیا ہو کہ بال میں دور جو در کر جی تا ہے دور کر جی تا ہے دارہ کی کہ بیا ہو کہ بال میں دور جو در جو

تطوع كاو جب سے بدل جانا:

٢٩ - متعدد ساب در مار تطوع و جب يل بدر جاتا هم ال يل

نب-شروع كرنا:

• ۱۳ - هج کا تطوع شروع کرد ہے ہے تن م فقی ء کے ر دیک و جب

کاید" کامتی ہے یہ ومرے مند با طاقیہ مدمل ۱۲ ما اور سائد اس داشد ہے

او رضي ت التطويه من ۱۸۵، معنی ۳ ۳۳، بفر وق ملقر افی ۳ ۳،۳ میر ۱۵۳ و ۱۵۳ میر ۱۳۳ میر ۱۳ م

ہوجاتا ہے، ال عثمار ہے کہ جب فاسد ہوجائے تو اس کی قصا و جب ہوتی ہے۔ ورحفیہ اور مالکیہ کنز دیک نماز ورروز و مجھی اس کے شک ہے ۔۔

ب- یسے شخص کا نفی حج سرنا جس نے مجے سدم (فرض حج ) نبیل اد کیا ہے:

ورحمیہ و الکیہ ال طرف کے بین کہ گرفش کے و نیت ی
گرچہ کے سام نہ میں ہوتو جس و نیت ر ب می کے ہے و نع ہوگا،
ال ہے کہ کم کا وقت نمی ز کے وقت (ظرف) ور روزہ کے وقت
(معیر) دونوں سے مش بہ ہے، لہد سے دونوں کا حکم دے دیا گی
ہے، چنا نی کے فرض مطلق نیت سے او ہوجائے گا، ور جب قبل ک

بر نع ۱۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۵۰ ۱۰ ۱۰ د. مشرح اصعیر ۱۳۸۰ مغی اکتاع ۱۳۸۸ معی ۳۰ س

یں جیم کہتے میں ، گر یام نجر میں تطوع و نہیت سے طواف کرنے قوطواف فرض و طرف سے ہوج سے گا۔

## ج-نيت ورقول سے التر مي تعيين:

۲ سا- "الدرائ رائل سیا ہے کہ گرند رہائی کے جمعہ کے در مکھیں اس درہم کو فقر ب رہ صدقہ کر ہے گا ہرال و مخالفت و تو جا ہے،

الل درہم کو فقر ب رہ صدقہ کر سے گا ہرال و مخالفت و تو جا ہے،

اللہ عابد میں کہتے ہیں: گر حض یا طل شر مطابعی فقت و الل طور پر کے دہم سے درہم کو دہم سے شرعم کو دہم سے شخص پر صدقہ کی تو جا ہو ہے، الل سے کہ نذار کے تحت وی چیز اسسی سے موقر بت ہو ورثر بت صدقہ کرنا ہے، نذاک یہ تعیمات البحد تعیمیں باطل ہوگئی ورثر بت لا زم ہوگئی۔

پھر ہیں عابد ین فراہ تے ہیں: اور بیبات مطلق صورت میں فہیں ہے۔ اس سے کر اللہ کے وہدے اس سے کر اللہ کے وہدے اس سے کر اللہ کے وہدے اس سے کر اللہ کے میں اللہ اللہ کے وہدے اس سے مارہ معلی سرو معلی الاس کیم ص۵ می جو ہم او طلیل معلی معلی معلی اللہ اللہ معلی معلی اللہ وہر سے ۵۔

میر سے ویر لازم ہے کہ ال مشین کو یک چیز دوں ، فقیر کانام ال نے لیا ہو ورچیز متعیل ندی ہوتو ضروری ہے کہ وہ چیز ای شخص کو دے جس کا اس نے نام کی نے متعیل نہیں اس نے نام کی ہے ، اس سے کہ جب نذر کردہ چیز کو اس نے متعیل نہیں کیا تو فقیر بی تعییل مقصود ہوئی ، کہد ادوم رے کود بناج مربیس ہوگا۔

اور" الاختیار" میں ہے؛ فقیر کے ویرتر بالی نہیں و جب ہوتی ،
سیس ٹر رید ری کرنے ہے و جب ہوج تی ہے ورجو جانو رشرید تھ وہ
تر بالی کے ہے متعیل ہوج تا ہے ، ور گرتر بالی کے دن گر رجا میں
ویتر بالی ندکر ہے تو سے زند وی صدق کرد ہے گاہ اس سے کرتر بالی
فقیر پر و جب نہیں تھی البعد جب اس کوتر بالی می نیت سے شرید تو
وہ (جانور) اتر بالی کے ہے متعیل ہوگی، ویر رق (خون بہا یعی
تر بالی کرنا) کیا معلوم وقت میں تر بہت کے طور پر معم وف ہے وروہ
وقت انوے ہوجائے۔ البعد العید ای کوصد قد کردے گا۔

ورتر ولی کرنے والا گر ماں در ہو ورتر ولی کا وقت نوت ہوج نے تو تر ولی کے جانوں قیست صدقہ کرے گا، سے شرید ہو یا نہیں وال سے کہ تر ولی ال پر و جب تھی البد جب بتر ولی میں تر بت کا وقت نوت ہو گیا تو ہے کو عہدہ ہے کرنے کے سے قیمت صدق کردے گا۔

ور''نہایۃ المحتاج''میں آیے ہے: قربانی سنت ہے سین التر م سے تمام دومری قربات را طرح و جب ہوجاتی ہے جیسے ہے: ال محری کومیں نے تر ہانی کے سے کردیا۔

ورائط بن "تحرير الفائم في مسائل الالترام" من على ب: جب تك ديو اليدند بهوج سے يامر ندج سے يا يار نديموج سے اس وقت تك الترام مطلق كا الترام كرنے والے ير فيصد سياج سے گا۔

وریں رشد پی "نواز "میں کہتے میں: بوکسی معیل مسلیل کے اسے کوئی چیز مال صدہ کرے اور قول میاشیت سے ال کے سے جد کرے قو

ال کے ہے ال مشین کے مل وہ پر ال چیز کا صرف کریا ہا رہیں ہوگا ور گر کرنا ہے تو وہ ال مشین کا صافی ہوگا، ور گر ال کود ہے بی نیت بی اور ال کے ہے نہ تو سے جد این نئیت سے تو غیر پر ال کا صرف کرنا ال کے ہے مکروہ ہوگا، اور جنگ (ال کے ہے جد کرنے) کا مصب بیہے کہ ای وقت ہے ال کے ہے کردیا ہو۔

ك عليد ين ٢٠١٠. لو فتر ٥٥. بهيد الترج، ١٠١٠. مح التي

ر-نزر:

ساس سربات ورجاعات ل نذر ل کووجب کردیق ہے، کا سائی فر ماتے میں: عروق ہے، کا سائی فر ماتے میں: عروب کے سرب میں ہے ہیں: عروف کے سرب میں ہے اندر مطلق قربت ل میں ہے: ندر مطلق قربت ل میں ہے اندر مطلق قربت ل میں ہے اندر مطلق قربت ل

#### ه- ه جت كا تقاض:

مه ١٠٠ - بن رجب بني القواعد" مين كتبة مين: عيور ( ساما نوب ) میں ہے جس سے تعال و حاجت متقاضی ہو ور مبیا ہوئے ور ا ت سے ال کے موجود ہونے و وجہ سے ال کے صرف كرنے میں کوئی ضرر نہ ہویا ہے منافع ﴿ ن ن حاجت ہو، قول اظہر میں خمیر سی عوض کے ں کا مفت صرف کرنا و جب ہوگاء ہل دیشالوں میں یر وی و دیو ریر ال طرح لکڑی دکھنا ہے کہ اسے ضرر ندہوں ورحض فقیرہ نے ماعون ( فاقلی سامان ) کے صرف کرد ہے کے وجوب کو مختارتر ردیا ہے، ورماعوت وہ ہے جس کی مقد ارمعمولی ور آسان ہو ( وران کے صرف کرنے کاعرف ہو )، ای میں یہ ہے کہ صحف کو کسی ہے مسلماں کو عاربیت میر دینا و جب ہے جس کو اس میں تا وت كرنے و حاجت ہو، ورا اشرح الصغير" مرصاوي كے حاشيد ميں ہے: عاربیت ( اصد ) منتحب ہے، ورکیمی کسی (عارض ) ں وہبہ سے و جب ہوجاتی ہے جیسے سے محص کا جس کو کئی خاص چیز ریاضہ ورت نہ ہوہ ہیز ہے تھے کو عاربیت مردینا جس کے ہارے میں خو**ف** ہو کہ ال چیز کے نہ ملے ہے وہ وہلاک ہوجائے گا، ورقرض کے ہورے میں الراماتے ہیں: ترض مستحب ہے وربھی اس کو ، جب کرنے ول

المراید، ۱۳۳۸، ۱۳۳۸ الفو کر الدو کی ۱۳۴۹، تقواعد الفقهیه لاس حسام ۱۸، معمی ۱۳ - ۵۳ه به تعمی ۱۳۳۳، فقم المراید ۱۳۸۰

صورت قائں موتی ہے، جیسے کسی ملاک ہور ہے محص کو نجامت ولائے کے منظر ض دینا ۔۔

#### و-مهيت:

2 10 - عنتن میں صل یہ ہے کہ وہ مندوب ورمرغب فیہ (جس ں رعبت ولائی گئی ہو) ہے، پیس ہو شخص پٹی صل یا کر س کا مامک ہوج سے اس ہر اس متن رہے عنق و جب ہوجاتا ہے کہ اس کے مامک ہوتے ہی وہ صل بالفرش من دیوجاتی ہے ۳ ۔

تطوع کی ممی نعت کے سہب: ۱۳۳۱ ستاد د ساب ں وہ سے تطوع ممنوع ہوج تا ہے، ال میں سے چھے یہ ان میں سے چھے یہ ان میں ا

## ىنە- س كاممنويە وقات مىل و قع ہونا:

کساس وقات شرقی عردت ممنوع یہ تریش مردی وردی کے اس میں مردی کے اور میں کے بیٹ سوری کلنے، سوری واسے ورسوری کلنے، سوری واسے ورسوری کے بیٹ میں میں ہوئے کے وقت نمی زیر حمناء الل سے کر حفرت مقید اللہ عام اللہ میں مردیث ہے ، والمراز والے میں: الثلاث ساعات کان رسوں اللہ عربی ہے اور اللہ میں تصلع الشمس بارعة حتی توتھع ، وحیل بھوم قالم الطهیوة حتی تمیل الشمس، وحیل تصیف الشمس باختی تعین الشمس، وحیل تصیف الشمس بلغووب حتی تعین الشمس، وحیل تصیف الشمس بلغووب حتی تعوید " " (ایم واقات

ال رصحت ورتعصیل کے سلسد بیل'' واقات الصلوت''، ''صارة''''غل'' ور'' صوم'' ں اصطار جات دیکھی جاستی میں۔

## ب فرض نمازی قامت:

تقو اعد لا س حديث مدس من من ح العسير، طاهمية الصاور ٢٠٥، ٥٠٠ طبع مجتبى \_

۳ - مشرح اصعیر ۳ ۸ م ۲، امهر ب ۳ و ـ

۳ صدید: قلات سعب ° ریوسی مسم ۱۹،۵۱۸ هیج محتی سر ب

لات اله مد على ١٨٠١، و المصار ٢٣٠، معي ٢١ ٥٠ ـ

عدیہ: "لھی عی صبام یو میں یوم مفطو و یوم سحو " ں و بہت حمد ۳ ہے شمع اکسہ الا مدن اور کہتی عمرے ۵ شمع العمر و ہے ان ہے وہ اس ن صل شمحان سے یہاں جد چی بتیا ہے اور مسلم مثل ہے

ا جام لوظيل عديثتي لو الات عامهم في الفدح ١٠٠٠

م حدیہ: "اد اللیمب مصلاۃ فلا صلاۃ لا ممکنوں،" و ایس مسلم - ۱۲ مرضع کس مے مطرت ابوم یا ہے د ہے۔

یہ حمال علم ہے ورال والعصیل" غل "" صد ہ"" موم"،
" حج" " جارہ" ور" الل "میں دیکھی جاستی میں۔

تمہاری و فات کے سب تمہارے تہائی ماں کوتم پر صدقہ میا ہے )۔ ور ال تغیر فات کا الله موراث ال و فات کے حد ورثاء ال جازت پر موقوف ہوگا۔

ور بوکونی مستقل وقف کرے پھر ظام ہو کہ ال پر دیں ہے ور دیں ں دیگی وقف کے کسی حصہ کو بیچ غیر ممس نہ ہو وروہ شخص مرض موت میں ہوتو و تفاق ساء عزا وقف کے اس حصہ کو) بیچ جس سے گا، وران شخص کو بھی تغیر گاو لے تعرف سے روک دیوج نے گا جس پر غیر کا تفقہ س طرح لازم ہو کہ تفقہ د کرنے کے حد ال کے بیال پکھ نہ ہے۔

المحقور المحص كرے كر مالى ترب جيت احق المحص كرے جس بر مبد جب اي شخص كرے جس بر ديں ہو يا اي شخص كرے جس بر دامرے كا نفقہ لازم ہو ہو الل كى حاجت سے فاضل نہ ہو، تو قوں صح كے مطابق الل كے سے مالى تربت الاعمل كرما حرم ہوگا، الل سے ك وہ (ديں يہ نفقہ) يك و جب حق ہے، لبد كسى سنت كے ہے الل كا برك كرما حال جي ہوگا، ورائان رجب كي القو اعد الميں ہے جنس كى روايت شيل امام احمد نے الل شخص كے بورے شيل جس كے والدين محق اور وہ بن ماں وقف يا صدق كردے، صرحت ل

وریک دہمری روایت شاہر حت کی ہے کہ بوشخص ایسیوں کے سے اصیت کرے ورال کے پکھ مختاج اعز عبوں تو اصیت ن پر لونا دی ج سے ق ( یعمی اصیت کروہ ماں مختاج اعز ع کووے دیا ص ہے گا )۔

تو ال سے بیبات کلتی ہے کہ جوتیر ٹ کرے وراس پر کسی و رہے کا نفقہ و جب یا دیں ہو، جس کے پور کرنے کے سے اس کے پال پکھانہ ہوتو ال دونوں ( نفقہ والا ، دین و لا ) کو اس تیمر ٹ

بر سع ۱۰۰،۰۸، و ش دلاس کیم ۱۰،۰۸، میلات ۱۳ ۵۳، ۵۳ میلاد. بهرینه اکتابع ۱۳۵۳، ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۴۰ س

عدیہ: "ان الله مصدق عبکم ہوفالکم مقدت مامو مکم "ر والیت کل ماریہ ۳ مامه طبع مجتمل کے محظرت ابویم یاڈ ہے د ہاوا س سرمیں صعف ہے ایس محر فیر ماتے ہیں اس بے آن مطرق صعیف ہیں، لیکن یہ دوسر مے واقع یہ ہے ہیں اور عمار مراح ۲۳ طبع عمد الممد احمد عی ہے۔

کے روکر نے کا محتیا رہوگا ہیں۔ حمالی حظام میں العصیل ''حجر''، ''تغرع'''،' مبه''،' وقف'' ور'' وصيت'' ميل ديكھي

ه- کولی یی قربت بهطور تطوع سرناجس میں معصیت ہو: اسم کسی یک چیز کاتیم تاکرنا جا رہبیں ہے جس میں للہ و معصیت ا موه ال و چنده ثالیل پیش:

🖈 کی فح کے الر م وقد ہتے والے کوصید (شکاریا ہو جانور) عاربیت پروینا جائز کھی ہے 🐣 🕒

اللہ ملک میں چیز کے ہے وصیت کرنا سیجے نہیں ہے جو حرام ہوہ جیے گر جا گھر کے مے وصیت کرنایا جر بیوں کے سے ہتھیا رق وصیت کنا، ندی گرچا، نائے ، بیت ان را سکش کندہ) بنائے ، ال کو میاد

ا ند معصیت پر وقف کرنا سمج ہے اور ندال چیز پر جوج م ہودھیے الليساءگر جا گھر ۽ تو رہت ورائجيل ۽ اورجو رہر پ پر وقف کر نے واقف تسجیح نہیں ہوگا، ال ہے کہ وقف کا مقصد قربت ہے ور ال چیز وں پر وتف كرنے ميں معصيت پر عانت ہے مان يسب حمال علم ہے۔ ورین میں ختارف ور تنصیل ہے جس کے ہے" وقف'' " بصيت"،" مبه " ور" تغمرت" كي طرف رجوت كياجا يا -

الرئي مايرشق كرئين وصحاكا

سوم تطوع کے وہ حام جوغیر عباد ت کے سرتھ مخصوص ہیں: يبياب، آبول ورقبضه:

۲ مهر بعض تطوعات و دمین آن مین بهاب ورقبون بی ضرورت یوٹی ہے اور پہتمریاتی عقو دیمن ہوتا ہے، جیسے عاربیت ، مبداورکسی معیں شخص کے بے وصیت کرنا ، او رفقہا ء کے سا ف کے ساتھ معیں یر وقف کرناء ورقبضدی شرط قرار دے میں بھی فقہاء کے سات ف کے ساتھ وران و تعصیل ویل میں مری ہے:

#### ىغە-سارىيت:

سوسم ۔ بان قل فقرہ ء ری ب وقبوں عقد عاربیت کے رکا ب میں ورمین سیس کا بیما و ینا یی ب وقبوں کے قام مقدم ہوج تا ہے۔ اور قبضه حصیه ثا فعید اور حنامید کے مردیک عاربیت میں رجو ع کرئے سے یا تع تبلیل ہوتا ہے، ال سے کہ ال حفر ت کے یہاں میر یک غیر لازم عقد ہے اور عاریۃ و ہے والا جب ج ہے عاریت کا ماں والآل کے لیے،خواد عاربیت بہنے والے نے ال پر قبضہ کیا ہویا نہیں ، فر ماتے میں: " مدہ کے مناقع مستعیر کے ہاتھ میں حاصل فہیں ہوتے و د تو تھوڑ تھوڑ کر کے حاصل کئے جاتے ہیں ، توجب بھی پیچھ حاصل کرنا ے اور جس اور قبضہ بایا جانا ہے اور جس کو حاصل تبیس کیا ال پر قبضہ بیل باید ا کیا البد ال ش ربوع جائز ہے الا بیک ربوع ہے حال ش ہوجس ہے مستحر کو شریع جیسے زراعت یا میت کوڈن کرنے کے سے زمیں عاربیت پر دیناہ اور بیال فقہاء کے مر دیک جمالی حکم ہے، ور اس ق ''تفصیل'' عاربیت''یل دیکھی جا ہے۔

اللكيد كے مرويك عاربيت يك لازم عقد ہے، چنانچ (عاربیت کا) یی ب وقبول مفعت و تمدیک کا فائدہ ویتا ہے ور متعمیل مدے سے بہیے، ور گرمطلق ہوتو مستعاردی کئی چیز سے نفتہ

الديع بي من الشرح الصعير ٢٠١٨ شع الجنتي التناب ١٠١٥ ١٠١٠ مياية اکتاع مره ۵ میمغی اکتاع سر ۲۰ ، معی ۵ ۲۰.۱۳۳ می، الانتر ت الكفيه ص ٥٠ منته في تقواعد ٣ ٢٥، تقواعدلاس حريص ١٦

يد لع ١٠ - ٥٠١١٨ م. القتاول البيديه ٢٠ ١٥ ١٥ الشرح الصعير ١٠ ١٠ ١٥٠ شبع مجتنى، معمى ۵ ۳۳۵\_

۳- المهد ب ۵۸ کاه معمل ۱ ۵۰ س

م العطال ۵ مهمهای افتاع ۵ ۲۰۱۵ معی ۵ ۵ ۱۰۰ س

اللہ نے کے مکان سے پیک س میں رجو تا ہوا ند ہوگا ، وربیہ بھی جمالی ہے۔

#### ب-بيبه:

ورجد حرصہ ور اُ فعیہ کے میں حض منابد ی رہے بھی میں ہے مجد الدیں بن تیمیہ" البدی" ی شرح میں مکھتے میں: قبضہ کے فیر مبد کردہ مال میں مدیت تا بت نہیں ہوتی ، ای طرح یں مقیل صبی نے صرحت ی ہے کہ قبضہ دوسر مے عقود میں یاب کے مانند مبد کے

رکاں میں سے یک رکن ہے، اور ٹرقی کا کلام ال پردلالت کرتا ہے۔ ور حتابد کی دومری رئے میہ ہے کہ عقد سے مبدی مدیت حاصل ہوج تی ہے، لہد امو ہوب لہ (جس کو مبدی گیا ہو) کے سے قبضہ سے پہنے ال میں تفرف کرنا سیج ہوگا،'' معتبی'' وراس و شرح میں کی طرح ہے اور'' الانساف''میں ای کومقدم کیا ہے۔

ورحق و ٹا فعیہ (ٹیر حمابدیش سے آن ں رے تہیں ں طرح ہے) ں رے کے مطابل قبضہ سے پہنے اس میں رجوع ہوا ہے اس میں رجوع ہوا ہے اس سے کہ عقد میہ من ٹیس ہو ہے ، پیس حما بعد سے آن ں سے اس سے کہ عقد میہ من ٹیس ان لوگوں کے خش ف سے نگلنے کے سیر نے ہے ن کے تر ویک ان لوگوں کے خش ف سے نگلنے کے سے جو کہتے ہیں کہ جہ عقد سے لازم ہوج تا ہے اربوع کا جو ز کراہت کے ساتھ ہے۔

ملاوہ ازیں مبدگر قبضد وجہ سے ممل ہوج نے تو گروہ کسی طنی یعی غیر دی رہم گر وہ کسی طنی یعی غیر دی رہم گرم کو رہا گہا ہوتا حصر کے رہوئ جس سے رجوئ جا رہ دیا اس سے رجوئ جا رہ دیا اس جس آحق جا رہ دیا ۔ اس جس آحق بھیته عالم یشب مبھا" (جب تک بدلدنہ وے دیا جائے گئ

صريك: "الوحل حق بهينه مايم يف منها" ان ١٩٥٥ كل ١٠٠٠

البيد به ۱۳۰۳ المهد ب ۱ و ۲ مارشر ح تشکی او ادات ۱۳ ۹۳ ماه دادم او طبیل ۱۳ ۱ مال

ا کریم ﷺ و وبرمطیره شخرت ما و اگر این ۱۳ این ان یکو نصمیق کان بحیها حدد عسویی وسف می مایه " را به بین مام ماید این کال بحیها حدد عسویی وسف می ماید " را به بین مام ماید " ی کال بحیها حدد عسویی و سف می ماید " ی کال بحیها حدد عسویی و سف می ماید این کال باش را بید کال باش را باش را بید کال باش را بید کال باش را باش را بید کال باش را باش را

پے مبدکا زیادہ فل در بھوتا ہے ) جمہور کے دریک قبضہ کے حد اس علی رجو ت جار بہیں ہے اللا میرک وب نے بیٹے کو مبدی بھوتا رجو ت کرسکتا ہے ۔ اس ہے کہ نبی کریم علیات کا ارشا و ہے: "العافد فی ہیتہ کا معامد فی قیسہ" " ( ہے مبدیل رجو ت کر نے واللا بی تے واپس بینے و لی مطرح ہے)۔ اس راتھیں " مبدیل دیکھی جاستی ہے۔

## ج - سم معین کے سے وصیت:

۲۵ - است کے رکال میں ہے موصی (است کرنے والے) و طرف سے یہ اور معیل موصی لد (جس کے سے است و معیل موصی لد (جس کے سے است و جست و جست اللہ اللہ اللہ واللہ واللہ

المراه عرض المحتمل المراجع المحتمل المرجع بين حصوب بين المراء تع بين المراء تع بين المراء تع بين المراء المحتم المراجع المراء المراء المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المحتمل المحتمل المراجع المحتمل المحتمل

وب ے ں ۔ اس ر'تصیس'' وصیت'' میں دیکھی جاستی ہے۔

## د- سيم معين بروقف رنا:

ال و 'تعصیل'' وقف' میں دیکھی جاستی ہے۔



ہے جس سے زیبات افتایا رق ج سے انہاں کا منظر حسین ہوج ہے ۔۔

# تطبيب

#### : 6, 2

ا - لغت میں تطریب: تطریب کا مصدر ہے میں عطر مگانا ورا طیب " کے معنی میں: عطر یا معنی میں اور میں مثل مکا نورہ معنی میں اور میں مثل مکا نورہ گلاب چملیدی و وجیز جس کی لذت میں خوشہوں وجیسے مثل مکا نورہ گلاب چملیدی ، ورس ( کیک گھ س) ورجومر ال ۔ اس کا اصطار جی معنی اعوی معنی سے وج نہیں ہے۔ اس کا اصطار جی معنی اعوی معنی سے وج نہیں ہے۔ اس کا اصطار جی معنی اعوادی معنی ہے وہ نہیں ہے۔ اسلام اس کا حصیب ( عطر ) می دوشمییں میں: فدکر ورمونت ۔

مذکرہ وہ ہے جس کا اثر یعی جس چیز کو و درگانی جائے جیسے کیڑی یہ حسم، ال سے ال کا تعلق مخفی ہو و رال یں ہو ظاہر ہو، و رال سے مراد خوشہودار پودے، گلاب، اور چمہیلی میں، جیاں تک مذکورہ شیاء سے نیجوڑے اور کی کا تعلق ہے تو وہ موسٹ کے قبیل سے نیجوڑے اور میں ہے۔

ورمونث: وہ ہے جس کارنگ وراثر مینی جس چیز رہ سے مگایا جائے ال سے ال کا تعلق میت زیادہ ظام الدوجیت مشک، کا لور اور رعفر ن " ۔

#### متعقه غاظ: تزين:

ساسترین کے معنی میں: زیدنت افتایی رکزیا و ربیع الل چیز کا جامع لفظ سال معرفی الله الفقا سال الدر الفقا سال الدر الفقا سال العرب، المصابح معربی الصحاح ماردی طبیبی المحام سال الدر الفقا سال ۱۳۵۵ میلی معرب معلی المحام معلی المحام معربی المحام معربی معرب سال معربی محمرب سال معربی الله مول علی اشرح الکبیر ۱۳ ۵۵ طبیع میسی مجمعی محمرب

## شرى حكم:

مم - خوشبو کا ستعی کرنا صار مسنوں ہے ورد لات کے عتر رہے است استعیال کے مطابق محملف ہوجاتا ہے۔

### مرد ورغورت كاخوشبو كانا:

۵- خوشبو گانا مسنوں ہے، ال سے کر حفرت او بوب میں مرنوع میں سس المصوسیس الحاء، والتعضو، والتعضو، والتعضو، والتعضو، والتعضو، والتعضو، والتحائد، والتحائد، والتحائد، والتحائد، والتحائد، والتحائد، والتحائد، والتحائد، والتحائد، الرائحاح) اور بی کریم علیا کی سیالی کا در بی کریم علیا کی در ہے در اللہ و جعمت رائہ دے: "حب بی میں دبیا کیم السماء والتطب ، و جعمت قوۃ عیسی فی الصلاہ " الرائم وری دنیا و چیز وں بیل ہے یہ جیز وں کومیر ہے دی میں ڈال دیا گیا ہے، کورتیں اور عظم ، اور میری کی سیالی کے ایک سیالی کے اور میری کی دیا ہے۔ گر کے اور رائے کئی ہو جیسے نیز اللہ راور باہم مستحب ہے جس و خوشبو فائم ہو وررنگ گئی ہو جیسے نیز ورصندی و بیئو را دول کی اور عورت کے سے گر کے بیا وہ شیل یک ورسندی و بیئو را دول کی اور عورت کے سے گر کے بیا وہ شیل یک

- سال العرب الصحاح والمصباح المعير مارة ملي "-
- صدید: "أربع می سبی مموسیس بحدی و تنعطو، و بسواک،
  و سکاح و و بین تردن ۱۹۳۳ مقیع مصفی طبی احمد ۱۹۳۵
  هیم اکمات الایدن اور نعون به شرح البه ۱۵ هیم اکمات الایدن
  میل در به و در اور نود بر این وصعیف قر بی به دشرح البه ۱۵ هیم
  اکمات الایدن ب

خوشہومسنوں ہے جس کا رنگ ظام ہو ورمہک تنی ہو، ال عدیث ل اوجہ ہے جس کا رنگ ظام ہو ورمہک تنی ہو، ال عدیث ل اجہ ہے جس کی رواییت تر ندی ورائی فی خطرت الوج ہے وطیب السماء ماحقی ریحه و طیب السماء ماحقی ریحه و طیب جس مہک ظام ہو اور رنگ تنی ہو، اور تو رتو اور تو جس مہک تنی ہوا ور رنگ تنی ہو، اور تو رتو اور تو جس کر مہک تنی ہوا ور رنگ تنی ہو اور اور تو اور تو اور کی کوشیو وہ ہے جس کہ مہک تنی ہوا ور رنگ تا ظام ہو) ور ال سے بھی کہ ال پر پابندی ہے کہ گھر کے اج ایک تو شیو ندی ہے جس کا راث د ہے: " آیما امو آق استعموں، قموں بھوم سیجدوا کا راث د ہے: " آیما امو آق استعموں، قموں بھوم سیجدوا ریحہ کا راث د ہے: " آیما امو آق استعموں، قموں بھوم سیجدوا ہو ہی راسیہ " ( ہو بھی تو رہ کے توشیو پر می آق وہ تر انہ ہے ) ور سیجھا قبی راسیہ " ( ہو بھی تو رہ سے عظر میں تو وہ تر انہ ہے ) ور سیب ہونظ ہی ور خااج ہونے و لے عظر میں سے واقع نہ ہونے کے سبب ہونظ ہی ہوئے۔

#### نی زجمعہ کے سے خوشیو گانا:

۲ - نما زجمعہ کے بے فوشہو گانا غیر کس سے فی کے متحب ہے ۔ ا اس بے کہ معتر ت میں میں ان صدیث ہے ، وہ فرما نے ہیں ک رموں اللہ علیہ نے فرمایہ این ہدا ہوم عید جعمہ اسہ سمسمیں ، قمل جاء ملکم ہی انجمعہ، فلیغتسان والی

- عدیہ: "طیب ہو جی منظہو ریحہ و حقی " ن یہ این اتحد
  " " " ۵ شع اسکتہ اللہ من اور ابور و " ۱۳۵ شع عدیہ مدھ اس اور تر مدر سمرے و شع مصطفی مجتمل سے ن ب لفاطرته مدر سے ہیں اور تر مدر سمارہ علی مصطفی مجتمل سے ن ب لفاطرته مدر سے ہیں
- ۱ صدیہ: ''اُلیمہ امو 5 استعطو ۔ '' در و بین ہمر ۱۸ مر ۱۸ مرد ا شعر مکا کو مدر سے اور ای نے شکل تربد یا ۱۹ مرد مرد مرد مرد مرد مرد ایک سے مرد کا اور ایک سے مرد کا مرد کا مرد ا

### نی رعید کے سے خوشبو گانا:

ے - نی زعید کے سے نکلنے سے پہنے مرد کے سے یک فوشیو مگانا مستحب ہے جس میں مہک ہوں رنگ ندہوں جمہورای کے قائل بین سے

- عدید: "ال هدا یوم عیدحعده سه سمسمی فمی حاء ایی بحمعه " در و بیت اس باید به ۱۳ شع عیس الحلی اور تا فع بد الله این اساس آن ایم الله الله این این اساس آن ایم الله الله این این اساس آن این الله این این الله این ال
- . الختاعل مدر التي ۱۸ شيع مصفع مجلمي وصافعية مدم ل على اشرح الكبير ۱۸ م مهم مصفع محلمي وصافعية مدم ل على اشرح الكبير ۱۸ م مهم مهم يا المتعالي المعمل لاس قد امد ۱۰ م ۵ م ۱۰ م ۵ م م د القناع ۲۰ م م م د القناع ۲۰ ۵ م شع م ياص ـ

غیر خوشہو گا ہے اور غیر زیات ور ثبہت کے کیڑ ہے ہے اس عورتوں کے نے فراغید کے واسطے نکلنے ش کولی حرق ٹیش ہے، اس کے کہ سے مساجد کے کہ سے مساجد مساجد است و بیحوجی تعلاق " (الله ی بندیوں کو الله ی محدوں ہے نہ روکو ور ال عورتوں کو چ کے کھل ی جانسی کا اور الله ی بولی ہوں۔ است میں تعلی اور الله عراد بیائے کوشہو نہ گا ہے ہولی ہوں۔

#### روزود ركاخوشيو گانا:

۸ - حصر کے روزہ در کے بے خوشہوںگانا مہرے ہے "

 ۹ مالکیہ کہتے ہیں: عنکاف کرنے و لے روزہ در کے بے خوشہو
 گانا جارہ ہے ورغیر معتلف روزہ در کے بے اگر وہ ہے، دردیر کہتے ہیں: الل بے کہ معتلف کے ساتھ یک واقع ہے ہو الل کو عنکاف فاسد کرنے والل جمع وی سے روکتا ہے چی الل کام جد کولازم پکڑنا اور عورتوں ہے دورہونا " ۔

ور ٹی فعید کہتے ہیں: خوشہوں رپودوں کو سو تکھنے اور چھوٹ کو مزک کردینا روزہ در کے ہے مسئوں ہے، مراد مختلف ستم ی خوشہویں میں جیسے مثک، گلاب ورز سم جبید نہیں دی میں ستعیاں کرے، ال ہے کہ ی میں تر فد (رحت میںا ہے) وریدرات میں ال کے ہے جارہ ہوگا گر چہاں ی خوشہو دی تک وقی رہے جیسے محرم (احرام والا مشحص) کے سلمد میں ہے میں ۔

عدیہ: "لا لیمنعو مدہ مد حد مد " ر و ایس ابوراہ .
۲۰ شیم تعدید عامل اور احمد ۲۰ ۲۰ شیم گذاب الا مدی برو ب اور الفاط احمد سے ہیں، پیٹمی کہتے ہیں، اس در مد صر بر مجمع الرواند ۲۰ سامیم، گذاب العرب ب

- ٣ حاشي كل عابدين ٣ ١١ ٢٠
  - ٣ حافية الدحول ٩٠٠ ١٥٠.
- م الشرح للمحيح والحاشية ٣٠ ١٩٠ م، تحة الحق ع يشرح العب ج مر ٥٨ \_

حنابد کا ہمنا ہے کہ یک چیز کا سونگف انکروہ ہے جس کے ہارے میں یہ طمینا می ندہو کہ سا<sup>آ</sup>س ال کو حنت م طرف سیجینی لیے می جیسے گھسا ہو مشک ورکانو رہ نیل ماہی طرح صندس ورعزیر می دھو لی

#### معتلف كاخوشبو كانا:

9 - جمہور نقب و کے زور کے معتلف کے سے ون یا رات میں خوشبوں مختلف اللہ م کا استعمال کرنا جائز ہے الا بیرکہ اوم اتھ سے کیک رو بیت ہے کہ نہوں نے فر مایا: جھے بیند نہیں ہے کہ وہ عطر مگائے ، ال سے کہ عظاف کیک جگہ کے ساتھ خاص عبودت ہے، کہد کچ کی طرح عظر ترک کروینا ال میں مشروع ہوگا " ۔

جولوگ معتلف کے نے خوشہورگا نے کو جا براتر رویے میں ب کا ستدلاں ال را وربالی سے ہے: "یابسی ادم حُلُوا ریستگنم عند کُلّ مشحدہ" " ( سے الاد ً وم ام نماز کے انت پالیا ک یہی ایا کرہ )۔

## مج بيرخوشبو كانا:

ش ف القناع ٣٠٠٠ شيم النصر عديد \_

۳ بد تع مصناع ۱۳۰، ۷ م ماهیه الد مول ۵۰، ۱۳۰ مواهر جلیل معطال ۱۳ ۱۳ م هیم میروت ، بهایه انتقاع ۱۳ م ۱۳، معی لاس قد مه ۱۳۰۵ مهم یاص

ت جره ع في ال

م بدية الحمور مسطيع مكايت لا مي بيمصر -

جما حث سے آل ل كرابت منقول ہے۔

وراحرام کے بے بون میں فوشہو گان و سیت ہو ولیا حضرت عاشر کی روابیت ہے، والمر ماتی ہیں: "کست اطلیب رسوں اسہ عظیمی لاحوامہ قیس آن یعجوم، و محلہ قیس آن یعوف بالبیت" (شی نے رسوں اللہ عظیمی کواجرام بولہ ہے ہے پی حرام کے بے اور "پ کے بیت اللہ کے طوف کرنے سے پی حواں ہونے کے بے عظر کالی تھی) ورضفرت عاشر تی سے مروی ہے، وہ فر ماتی ہیں: "کانی آلفو سی وبیص " الطیب فی مقار فی رسوں اسہ و ہو معجوم" " الاکویا حرام ن حالت میں رسوں اللہ عظیمی ن ماگوں میں فوشہوں چید میں دکھے رہی ہوں) ورضفرت عاشر ن وامری صریح عدید ن وجہ سے ال حضر سے ورضفرت عاشر ن وامری صریح عدید ن وجہ سے ال حضر سے کے د دیک سیحے قوں کے فوشہو گانے کے بو زکا ہے جس کا چیم حرام

ہ لکیہ نے حرام کے حد خوشبو کے تسم ی بناء کوممنو ی تر رویا ہے گر چہ ال ی خوشبو جی جے۔

11 - حرام کے سے کیڑ ہے میں خوشہوں گانا جمہور کے رویک ممنور کے ورقوں معتد میں شافعیہ نے اس و جازت دی ہے، آبد کیڑ ہے کو بد س پر قبی اس کر تے ہو سے والا ان کی گڑ ہے پر عمدہ خوشہو کا باقی رہ جانا معتر شہیں ہوگا، ہیں فقہ و نے صرحت و ہے کہ گر حرام کا کیڑ اتا رہ لے یا ان ( کے حمم ) سے گرج سے تو جب تک اس میں کیڑ اتا رہ لے یا ان ( کے حمم ) سے گرج سے تو جب تک اس میں

خوشبومو جود ہے ال کو دوبارہ یہنن جا رہنیں ہوگا، بلکہ ال سے خوشبو زائل کرے پھر ہین، پیشفرت سعد ہی الی والاص جنفرت ہی الزمیر، حضرت عاشہ جنفرت ام حبیبہ ورثوری وغیرہ کا قوں ہے۔

ور ٹا فعیہ نے حضرت عاشق مذکورہ دونوں صدیقوں سے
ستدلاں میا ہے ، یہ دونوں سیح صدیقیں میں آن بی روامیت بخاری
وسلم نے ب ہے میشر سافر ماتے میں: معنوی طور سے خوشبو سے
دوام مقصود ہوتا ہے، کہد تکاح بی طرح اس کا دوام احرام سے مافع

ور مذکورہ بخت میں وہ عظر جس کا حسم احرام کے حدیا تی رہتا ہے نیر جس کا یا تی نہیں رہتا ہے ، دونوں ہر اہر میں ور مرد، جو ب عورت وربوزھی عورت ہر اہر میں ۳۔

حفیظ صح تول ہے کہ احرام کے سے کیٹر سیل خوشہو گانا جار بہر کی ہے اور یہ بھی جار جہر ہے کہ عظر گاناہ و احرام کا کیٹر ہیں۔

ال سے کہ ال طرح وہ کیٹر کے کو استعمال کرکے ہے حرام بیل عظر کا استعمال کرنے ہے والا ہوج نے گا ور بیٹر م پر ممنوث ہے ، اور فر تی ہے ہے کہ عظر کیٹر ہے تیل مگ ہوتا ہے، جہاں تک بدن کا تعمق ہے تو وہ ال کے عالجے ہوتا ہے ور خوشہو گانے کی مستونیت بدن بیل عظر گانے کے مستونیت بدن بیل عظر گانے کے مستونیت بدن بیل عظر گانے وہ وہ ال سے صاصل ہوج تی ہے، جہد اس نے کیٹر ہے بیل ال کے جار اتر ، وہ استعمل کردیں ہے۔

مالکیہ ال طرف کے بیل کہ گر احرام سے پی خوشبو نگایا تو حرام کے وقت ال کا زالہ ضروری ہے، خواہ بدب میں نگایا ہو یا کیڑے میں، چنانی حرام کے حد ال عطر کے حسم میں سے پھھ گر بدری کیڑے پر وقی رہ ج سے جس کو اس نے احرام سے پیسے نگایا تھ

محمد عشر ح المردب مدينة المسهم المرتبة المسانية المسانية المسانية المسانية المسانية المسانية المسانية

ر ويم م جن ٨ ٨ ميهاية الآن ع سهر ١٠ ٨ هيم الكوبية الأحد مريد

n حاشيرر الكتاعل الدرافق م م م.

صدیہ: "کت طب رسوں مدہ ملک لاحو مہ " ر ہیں۔ بخاری ۱۹۱۳ شم اسلاب اور مسلم ۱۳۱۳ شم عین مجلی رب بے اور لفاط مسلم سے ہیں۔

پويض: چهدر مدر

<sup>۔</sup> حدیث: "کالی الظوائی وبیص الطب " در وابیت بخابی ۱۹۹۳ م شیع اسلام و مسلم ۲۰ م ۸۸ شیع میں کسی سال ہے۔

تو ال پر فعد ہے و جب ہوگا، ور گر کیٹر سے میں ال ی خوشہو ہوتو کیٹر تا رہا و جب نہیں ہوگا، میس ال کامستقل ( حسم پر ) رہن اکر وہ ہوگا ورفعہ پنہیں ہوگا۔

خوشبو کے رنگ کے بارے میں مالکید کے بیہا ں دو آتو ال میں ور پیسے تعصیل معمولی اور میں ہے، رہا زیادہ اور تو ال میں قدید ہوگاء اور مالکید نے حضرت یعلی میں می کی حدیث سے ستدلاں میا ب، ولأره لي إلى: "أتى البي مَكُنَّةُ وجن متضمخ بطيب وعبيه جبة ففال يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة، بعدما تصمخ بطيب؟ فقال البي عَنْ أَمَا الطيب الدي بك فاعسمه ثلاث مرات، وأما الجبة فالرعها، ثم اصلع في عمرتك ماتصلع في حجک" (بی کریم ﷺ کے پال یک صحب فوشیو ہے الت بیت ہوکر ال حال میں کے کہاں پر لیک جمیرتھا ورعرض کیا: ے اللہ کے رموں الل محص کے بارے میں آپ کا ایا شیاں ہے جس نے خوشبو سے لت بیت ہوئے کے حدیک جبہ میں عمر ہ کا حرام بالدها ہو؟ تو نبی کریم علی نے نظر مایا:جبال تک ال عطر کا تعلق ہے جوتبها رے وہر ہے تو اس کو تنی مرتب دھوڈ الوء رہا جباتو اس کو تا ردوء پھر ہے عمرہ میں وی کرو جو ہے تھے میں کر تے ہو) چنانی ال حفرات نے ال عدیث سے بوں ورکیٹر سیل تحرم کے معظم ی می نعت پر سندلاں ہو ہے ۔" ۔

ال قد الله كتبع مين: كري كير برخوشبو مكاني توجب تك عن الله الله كوير اير بين ريخ كالل كو افتي ريمو كا، يكر جب

تارد نے ال کوروبارہ بہنے کا افتیا رئیس ہوگا، ور گریس کی تو فیر بیا
دےگا، ال ہے کہ حرام بند و خوشبورگائے ہے و فع ہوتا ہے ور
معط کیڑے کا بہن اس کوستنق چنے رہنے کے مدودہ ہے، می طرح
گرخوشبوکو ہے ہوں کے بیک مقام سے دوس سے مقام ب طرف منقل
بیا تو فد یدے گا، ال ہے کہ ال نے ہے حرام میں خوشبورگائی
ہے، می طرح گر عمد خوشبورگائے یا خوشبورکو اس بی جگہ سے جد
کر کے پیمرو بیس بگائے (جب بھی بہر ہوگا) اور گرخوشبو پہیدہ الود
ہوگئی یا دھوپ سے پیمل گئی، ور یک جگہ سے دوسم کی جگہ بہدئی تو اس

ا ا - احرام کے بحد محرم کے سے پے کیڑے یابد ی پر خوشہو گانا ممنوع ہے، ال سے کہ حضرت انان عمر کی صدیث ہے کہ نجی کریم سلامی نے نر مایا: "و لا تعب و اس افتیاب مامسہ و رس آو

صدیث: "أمد بطیب بدي مک فاعسمه ثلاث مو ب " ر واين بخا بي ۱۹۳۳ هم استاني ورمسلم ۱۹۳۸ هم عيس مجتمل بر ب ور الفاطمسلم بر بيل-۱۳ مورية کنور ۱۳۸۳

معی لاس قد مد ۳ ما ۱۳۵۵ مطار ایون کشی ۳ ما ۱۳۵۰ مطار ایون کشی ۳ ما ۱۳۵۰ مطار ایون کشی ۳ ما ۱۳۵۰ می است. ۱ میری بیم سی بوری پیشانیوس پر ای سنتی تنظیر صدیدی افر م سے وقت مر ان طرح عورت سے بھی تنظیر لگا سے ساتھ بات پر سنل ہے۔

عدید: "کد بحوج مع بینی بالله کی مکه فلصمد حیدهد با مسک " ر وین ابوراو ۳ م م شیع عید بهای اور بیگی ۵ ۸ م شیع امرو بر به اور با و طر ر تے این کی ر برص در بین بے رہ مع لاصوں ۳ ۲ مشیع، الیوں ب

رعفوان (کیر اس علی ہے جس علی اورل یا رہم ال گا ہوال کو نہ ہونو) اورال ہے کہ اوردہ ہے کہ نی کریم علیا ہوا اس کے بورے میں جس کی اورہ ہے کہ نی کریم علیا ہونے اس کی گر در تو رُوی تھی ان اس کی اور بیض رہ ایوں میں اور ہونے میں اور ہونے میں اور ہونے میں اور ہونے اس کی گر در تو رُوی تھی اور ایوں میں ہوا ہوا ہے اس کی گر در تو رُوی تھی اور ایوں میں ہوا ہوا ہے اس مدین ہے سندلاں ان توعیت ہے کہ احم میں اوجہ سے جب میت کو تھر سے میں تو تو رہ درجہ بھر مگا ہے گا تو اس پر میں ہوں ۔ اور جب تھر مگا ہے گا تو اس پر میں ہوں ۔ اور جب تھر مگا ہے گا تو اس پر کو اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ جب میت کو تو اس پر کو اس نے کہ اس نے کہ جب میت کو تو اس پر کو اس نے کہ اس نے کہ جب میت کو تو اس پر کو اس نے کہ کرچہ ہیں تو اور اس نے کر ام تر رہ ہوں ہے گر چہ ہیں تو اور اس سے کہ نی کریم علیا تھی کا فر ماں ہے: "اسمحورہ الا شعد الا عبود " الرکم میں گر دہ کو دیونا ہے ) اور الا شعد الا عبود " الرکم میں گر دہ کو دیونا ہے ) اور اللہ خوشہو پر گندہ صل کر دہ کو دیونا ہے ) اور خوشہو پر گندہ صل کے من کی ہے ۔

صدیث آولا نسب می الله ب مدهسه ورص " ر رواین یخاری اسم ۱۰ شیع اسلفیه با شمه ۱۳ شیم ۱۳

ورال بي كرحفرت عب بل يُرَّرُ لَمْ بي منقول بي كر رسول الله عليه في في الله عليه في الله في الله

ور حدیہ نے ال خوشہو مگانے ور س خوشہو مگانے میں تعریق ر ہے ، نر والے میں: گر محرم یک کامل عصور پر خوشہو مگانے تو یک

حافية الديد في والشراح الكبير ١٣٠٠، ١٣٠، مثر ح الزرقاني ٣٩٩٠،١٣٩٨ - ١٣٩٥،

۱۰ محموع م ۱۹ م ۱۳ م ۱۳ م طبع الكلابة استخد با مدينة المع الهابية الختاج المحموع المكلابة المختاج المختاج المختاج المحموم الم

n مطار اور قس ۳ ما\_

\_ 91% Pb. P

۵ صدیہ: "آیو دیک هو م راسک؟ " در جائیہ بخاری ہے ۵۵ م شیع اسلانے سال ہے۔

کری و جب بھوں جیسے مر، ہاتھ، پدلی میا جوجع کرنے پر یک کامل طفور تک بین جو جمع کرنے پر یک کامل طفور تک بین بین جو جمع کر میں کہ مقد میں کہ مقد بھوتو ہو رہاں کی دہ بھوگا، ورخمس کر مقد تی بھوتو ہے نے میگ کدرہ بھوگا، بشر طبیکہ کی پورخواہ پہلے بین میں ہو جو اور پہلے ایک رہ دویا بھویا بھی بین میں او جنسینہ ور امام او بوسف کے در کیک کہ رہ دویا بھویا بھی ، بیرام ما او جانے ہیں ، اس پر ایک کدرہ بھوگا، اور گرفد بیدے ہے ور امام محد کرام منوع ہے ہیں ، اس پر دومر افد بیلا زم بھوگا، اور گرفد بیدے دیا ورخوشبو کا از الرمبیں کیا تو اس پر دومر افد بیلا زم بھوگا، اس سے کہ دیا میں بہتہ وی کا اس کے کہ دومر افد بیلا زم بھوگا، اس سے کہ حکم بھوگا۔ اس کر بہتہ وی کا حکم بھوگا۔

ور بکری و جب ہونے ق وجہ یہ ہے کہ جنابیت رف ق ( فامد ہ ف نے ) کے ممل ہونے سے عی ممل ہوتی ہے اور پورے مصور خوشبو لگانے سے رف ق ( فامد ہ ف ما ) ممل ہوجا تا ہے ، کہد ممل فعر بیلازم ہوگا۔

ورگر کیے عصو سے کم پرخوشہوں گائی ہوتو ال پر جنابیت میں ی

ر وجہ سے نصف صرح گیہوں کا صداتہ ہوگا ، لا یک خوشہون یا دہ ہوتا

ال پردم ہوگا ، یہ مام الوطنیفہ ور مام الو بوسف کے ر دیک ہے ، اور
امام محکر کر ماتے ہیں : جس میں دم و جب ہوتا ہے ال بی قیست گائی
جائے کی ور ای مقد رکوصد قرکر دیا جائے گائی کر گرچوش کی عصو
میں خوشہوں گائی ہوتو چو تھائی بکری ہی مالیت کا صداقہ ال پر و جب ہوگا ،
کی طرح ( سمجھ بیجئے ) ال سے کر یک عصو پرخوشہوں گانا کا ال رائی ق

میں خوشہوں گائی ہوتو چو تھائی بکری ہی مالیت کا صداقہ ال پر و جب ہوگا ،
جاتو جنابیت میں ہوتی ، اور یہ ( خوشہوں گانا ) اور سے کس رسے کو و جب
کرد سے گا ور پورسے عصو سے کم پرخوشہوں گانا باتھی رائی تی ہے ، اہد
ماتھی کس رہ لازم کر سے گا ، اس سے کر جاتم میب کے فقد رعی ٹا بت ہوتا
سے ، الا یہ کرخوشہو زیادہ ہوتو اس پردم ہوگا ، ور ہز اور کے وجوب کے مالی سے کے مقد رعی ٹا بت ہوتا

خوشبو نگاینے ہے تنا ءو جب ہوں ۔

جہاں تک کیڑے میں خوشبو مگانے کا تعلق ہے تو حصہ کے مردیک دوشرطوں سے ال میں فعربیدہ جب ہوگا:

پہلی شرط یہ ہے کہ عطر زیادہ ہوں اور زیادہ وہ ہے جو ہا گشت دربالشت سے زیادہ ل مساحت کوڈ ھانٹ کئے۔

دہم کی شرط یہ ہے کاون یا رات محر مگاہے رہے۔

چنانچ گر ان دونوں شرطوں میں سے یک ں می ہوج نے تو صدق و جب ہوگا ور گر دونوں شرطیں نہ پائی جا میں تو یک منتمی گیہوں کاصد قد کرنا و جب ہے " ۔

وراحرام کے حدکیڑے میں خوشیونگائے ورال کے پہنے ق میں نعت میں صل نہی کرم سیالی کا بیارٹ دے: "الانسیسوا شیشا میں انتیاب مشہ ابوعمواں والا ابورس" (ایپ کیڑ نہ پہنو جس میں زعمر ال اوروزل مگاہو)۔

ورخرم کوخواہم رہویا غیرمرد پی تنگی ، چادرہ تن م کیٹر وں ، ، ہم ور جو تے ہیں خوشبو مگائے کی میں نعت ہے ، یہاں تک کہ ال کے جو تے ہیں گرخوشبو مگ جا ہے تو اس کے ویر اس کوجلدی سے تا ردینا و جب بھوگا ، وروہ اپنے ویر کوئی ایس کیٹر نہیں رکھے گا جس میں وری ، ورعمر ال یوال واحرح کا کوئی خوشبود ررنگ مگا ہوا ہو ہے ۔

ورخوشبو کا ستعاں یہ ہے کہ ال کو ال خوشبو کے معتادہ معر وف طریقنہ کے مطابق ہے ہوں یا کیڑے میں ال طرح نگا لے جس سے

رافعتا علی مدر الغنی ۳۰ ۴۰۰،۳۰۰ البد مید بها شر فقح القدیه ۴۰۰۸. ۱۳۰۵ شیم، حیاد التر شدا العرب، بیروت به

٣ بد لع مصن لع ٣ ٩٥٠ مه شيع اور \_

صدیے: "لا نسب شب می نف ب منت برعصو ی ولا نور می "
 ن ی این (فقر م√ ۳ ایش کر چی ہے۔

م الأختيا ١٥٠ هيم، المعر وربهاية التناج ١٠٠ هيم مصطفى الملمي مصر .

عام طور سے آل فرخشہو کا تصدیب جاتا ہے چاہے دہم سے سے لکر علی بیوں نہ بیا جاتا ہوہ جیسے مثل ، صندن ، کا نور ، وران ، زعمر ن ریمان ( یک خوشہو در پود ) گلاب چشمیلی ، زئس ، سس ( یک خوشہو در پود ) سوان ( یک خوشہود ربوٹی کا نام )، مشور ( یک تیز خوشہو والا پود )، نم م ( یک خوشہود رپود ) ال کے علاوہ وہ دومری جیزیں آن سے خوشہو کی جاتی ہے ورخوشہو بنائی جاتی ہے یہ متصد اس میں نالب ہوتا ہے ۔

الله - ترم کے بے فوشہو ہوگئ کروہ ہوگا، یہ حمیہ و ٹافعہ کے دویک ہے، اللیہ کہتے ہیں: گا ہے فیر نریادہ فوشہو ہوگئ کروہ ہوگا اللہ کہتے ہیں: گا ہے فیر نریادہ فوشہو ہوگئ کروہ ہوگا اللہ کہتے ہیں: گا ہے فیر نریادہ فوشہو ہیں مشک اور کانور وغیر دہ یک چیز وں کا ہوگئ حرام ہوگا: ن کوگلاب اور جمہیں رطرح موگا کر فوشہو حاصل ر جاتی ہو، ورقرم کر ایس کرے گا تو ال پرند یہ و جب ہوگا، الل ہے کہ جو چیز الل ہے انکالی جاتی ہے الل (کے موگا، اللہ ہے کہ جو چیز اللہ ہے انکالی جاتی ہے الل (کے موگا، وراہ م احمد ہے گلاب کے ورسے شل کے وہم کی رہ بیت بھی موگا، وراہ م احمد ہے گلاب کے ورسے شل کیک دوم کی رہ بیت بھی ہوگا، وراہ م احمد ہے گلاب کے ورسے شل کیک دوم کی رہ بیت بھی ہوگا، وراہ م احمد ہے گلاب کے ورسے شل کیک دوم کی رہ بیت بھی ہوگا، وراہ م احمد ہے گلاب کے ورسے شل کیک دوم کی رہ بیت بھی ہوگا ہوں ہے، ای اند زیر ال کو سونگھ ہے، امہد وہ تن م درختوں کے بھول جیس ہے، در ول اس کاحر م ہونا ہے، اس سے کہ سے خوشہو کی ہوئے ہے، الل سے کہ سے خوشہو کے کے گلا جو تا ہے درال سے (خوشہو ) شکالی جو تی ہے، (اہد ) وہ کے مورس ورثیم جیس ہے۔ اور الل سے (خوشہو ) شکالی جو تی ہے، (اہد ) وہ رغم ہے ورال سے (خوشہو ) شکالی جو تی ہے، (اہد ) وہ میں ہوئی ہے، اللہ کی جو رال سے (خوشہو ) شکالی جو تی ہے، (اہد ) وہ میں ورثیم جیس ہے۔ "۔

محموع شرح امریہ ۔ ۔ ۱۹۱۹ بور اس نے بعد مصفحات، شبع اسکتریت لا مدرمیہ و مدیدیتا امنو ۱۵۰ اخرشی کل محصر تعمیل ۲۵۳۳

r مطار اور "ان ۳ mr شبع امكر لا مد ن بدمشق، معی لا س قد امد

محرم کے سے کون ی خوشبوم ہرج ورکون ی غیر مبرج ہے: ۱۹۷۷ - براقد اللہ کہتے ہیں: خوشبود رپودے تیں تشم کے میں:

یک وہ جو نہتو خوشبو کے سے گانے جاتے میں، نہ ال سے خوشبو بنانی جاتی ہے جیسے جنگلی کھ سیں یعی تنتے ( یک کھا م )ہتیصوم ( يك كهال) ، فري ( يك كهال) اورته م فيس جيسار كي، ميب، بی وغیر د۔ ورجے لوگ خوشبو کے مادود دوس مقصر کے ہے گاتے میں جیسے مہندی ور سم، ان رونوں (تشم کے بوروں) کا موتکن میاج ہے ور فیرکسی ساف کے ال میں فد یہیں ہے، المت حفرت برعم الصروايت ہے ك ووقرم كے سے سے ورتيموم وغیر دکی بھی زمین کے پووے کے سو تھنے کو کرو داتر رویتے تھے، ''روي آن آرواح رسون الله ﷺکن ي**ح**ومن في المعصفوات" (روابیت ہے کہ تی کریم علیہ ہ روتی مطر ت عصر ہے رقع ہوے کیڑوں ہے اور م وندستی تھیں )۔ دہم وہ جس کولوگ خوشبو کے سے گاتے میں اورال سے عطر انہیں نکاتے جیسے فاری ریمان ہزائس وریرم " وران کے ہورے میں دونقطہ نظر میں: یک میاک وہ ندیے بغیری مباح ہے، اس کے الأكل حفرت عثمان ال عفان احفرت الرحوال احفرت حسن المجابد ور سی ق میں ۔ دوم پیک ال کا سونگف حرم ہے ور گر سونگھ انو ال میر فديه وكالما يحضرت جابر بحضرت المعمرة الام مثانعي ورابوثو ركاقول ے، ال ے کے سے خوشبو کے سے اختیار کیا جاتا ہے، لہذ وہ گلاب جيہ ۽ - -

تيسر وه جو خوشيو كے سے گايا جاتا ہے اورال سے خوشيو بناني

۱۸۳ ما ۱۸۳ هنج ملایت یا کل عدید۔ قریمه موشیح ماطرح پیستونیو ہیں۔ ۲۰ برمود پیستمدہ مواد لاہوں۔

۳ . انتخاعل مدر افق ۳ یه ۴ مهم هیم دوم مصطفی بخص مصر ، محموع شرح امر انتخابی مر ، محموع شرح امر قالی ۳ ۱۹۹ هیم امر داخر قالی ۳ ۱۹۹ هیم الفکر

۳ معیلاس قد مد ۳ ۵ س

## بحول باو تفيت مع محم كاخوشبو كانا:

10 - گرتحرم صولے سے خوشہوں گائے تو شافعیہ ورحنابعہ میں کے رہاں ال کے مشہور توں میں اس پر فعر بیٹیس ہوگا، یکی عضور ان رک میں اس کے مشہور توں میں اس پر فعر بیٹیس ہوگا، یکی عضور آثوں کے سی ق ور مال الممامدر کا فدرس ہے، نہی کریم علیہ کے اس قول کے عموم میں وجہ سے کہ ان اس است و صبع عمل آمنی استحصاء و اسسیاں و ما است کو ہوا علیہ " ہ (اللہ نے میرک مت سے منطی ، صول

- ا ير**ي د**ه عبور يجه يور والايت يو. -
  - ۳ معیلاس قد مه ۲۳ س
    - ۱۳۰۸ میر د
- م بہایتے افتاع ہو ۳۳۵ء محموع شرح المرید ہے۔ ۳۸۰ء معی لاس قد امد سر ۵۰۳،۵۰ مطابر اور قبی ۳ ۱۳ س
- ۵ حدیث: "بن سه وصع عن منی بخط، و سبب و م سنکو هو عیده از و این اس باب ۱۵۹ شیخ گذر اقتی این ب و با یوش براس توجیح قر این به میش القدیر ۲ ۱۳ ۳ شیخ آسکتید التجا به ا

ورال چیز کومن ف کردیا ہے جس بر ال کومجور کیا گیا ہو)۔

ورگر ال کو زمان مکان ہے موشر کردے تو حماہد کے مر دیک ال برند بیہوگا، ورصولتے والے برند بیا کے مدم وجوب کے ٹائلین حضرت یعل ہی میں یں س حدیث سے بھی سندلاں ر تے میں کہ یک وی بی کریم علی کے پال کو جبد کے میلین هر ندیس تھے، اس آدی یہ یک جبہ تھ ور اس بر ضوق ( یک خوشبو ) بالر مایا: صفر د ( گل خیری ) کا اثر تقاء ور کہنے گا: ہے الله کے رسول امیر عمرہ کے ہورے میں سپ کیا کرنے کا حکم ریے سے اواعد الحمع علک الجبة، واعدل أثو الحلوق علك، أو قال الصفرة، واصلع في عمرتك کما تصبع فی حجک" ﴿ إِنَّ جِبِهِ تَا رَقَالُو وَرَ ہِے ہے خلوق کے الر کو دھوڈ الوزیا "صفرہ "فر مایا) ور ہے عمرہ میں سی طرح كروجيك ين مح يس كرتي ال سي معلوم الوك الل و نا و تفیت ں وجہ ہے کے علیہ نے اس کو معذور تر رویا ور ما ی ( صولتے والا ) ی کے متی میں ہوتا ہے ، ور سے خیر کی صال کے بے باتھ سے عطر دھونے کا افتیار ہوگا، ال سے کہ ہی کریم ملا کے دھونے کا ملک ہے۔ علیہ کا ال کے دھونے کا ملکم عام ہے۔

حصیہ مالکید کا مسک اور امام احمان دوم کی روامیت یہ ہے کہ گر کا اس مصور پر موجع کرنے سے مصو کا اللہ کا مسک کے ک گر کا اللہ مصور پر متقرق طور پر تنی جگہوں پر جوجع کرنے سے مصو کا اللہ تک پہنچ ہوئی ہو خوادہ صوب تک پہنچ ہوگا، خوادہ صوب سے بی یوں ندی گا ہو او صوب سے بی یوں ندی گا ہوں اللہ سے

صدیکهٔ ۳ حمع عدک رجبه و عسل " در واین بخاری ۱۲۳ طبع اسلایه و رمسلم ۱۲۳ طبع عیس مجلس بر ب راکتا علی مدر افق ۳ ۲۰۰۰، العدول علی افرشی ۳ ۵۳، معمی ۱۳۸۳ معر

مبنو تد (مغلظہ طاق وی گئی عورت ) کا خوشبو ستعالی سرنا:

11 - نیں طاق وی ہوئی عورت پر حد دار سوگ ) و جب ہونے

کے سب خوشبورگانا حرام ہوگا ، ال ہے کہ وہ نکاح سیجے ہے جد ہونے

و لی معتدہ ہے اور "متو فی عبھا رو جھا" ل طرح ہے، یہ حقیہ کے

د دیک ہے ۔ ورث فعیہ " وحناجہ " کا بھی کی توں بہی ہے،

ر جھا" نیر جو ال کے علم علی ہوال پر حرام ہوں یکی اللہ تعالی کا جو کی جہ اس معقد دل روجھا" نیر جو ال کے علم علی ہو چاہو ، اللہ تعالی کا رو جھا" فیر کی اللہ تعالی کا رو جھا" نے اللہ تعالی کا رو جھا" نیر جو ال کے علم علی ہو ال پر حرام ہوں یکی اللہ تعالی کا رو جھا" نیر جو ال کے علم علی ہو اللہ کا رو اللہ تعالی کا رو جھا ہو ، اللہ تعالی کا رو ہو گئی ہو بھی اللہ تعالی کا رو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

ث فعیہ ور حنابد کا دہم قول ہے ہے کہ فوشیو گانا حرام آبال ہے، یوفکہ مطلقہ علی شریر ہوگ و جب آبال ہے، اس سے کہ آبی کریم منابعہ نے نر مایہ: "الایتحل الامر أة تؤمل بالله والیوم الاحو أن تحد عمی میت فوق ثلاث، إلا عمی روح أربعة أشهر وعشوا " ا (الله ور مخرت کے دل پر یہال رکھے والی کی عورت کے ہے تیں دل سے زیادہ کسی مردہ پر ہوگ کرنا ہا ہو آبیل

رائل على مدرافق ١٠١٥ م ١٠١٠

- ೭೧೯.೧ ೭೮ ರಲ್ಲೇ ಗ
- ۳ معیلاس قد مده ۵ م ۵ م ۵ م
- ۴ حاهية الدعول على مشرح الكبير ۴ م ٩ م ١٩ ٥ ع.
  - \_ MMY 16 12(8) + 0
- العديث: "الا يحل الا مو أة مو من رسد " و جايب يتما ب " في الراب المحال من المدار المعلى المعل

وفات ہے، ال سے معلوم ہو کہ سوگ صرف سی میں و جب ہونا ہے ور مطاقہ ہو نو غیر وفات کی معتدہ ہے، کہد مطاقہ رجعیہ بی کی طرح اللہ بر بھی سوگ و جب نویس ہوگا، وراس سے بھی کہ مطاقہ ہو تا کوشوج نے اختیار سے جھیوڑ اور نکاح توڑ ہے، کہد الل کے ویر عورت کوشم کا مکلف بنانا کوئی معنی تہیں رکھتا، کہد الل کے معظر مگانا ہو رہ ہوگا۔

ورحمیات یک طارق و کی جولی کا اصافی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس پرخوشبور ک کرنا لا زم ہے ، اس سے کہ اس پر سوگ لا زم ہے گرچہطارق وینے والا سے اس کے ترک کرنے کا حکم وے ، اس ہے کہ پیٹر س کا حق ہے ۔۔۔



# برشگونی کی اصلیت:

الاسر المسلول المسلول

# تطير (بدن ينے) كا شرى حكم:

2- گر مکلف یے تقید در کھے کہ ال نے پرتد دی جس ما است کامشہد ہ

یا ہے وہ ال کے گی سے کہ ال کے اندرتہ پیر اموریش شر کے تھیر ما پاپ

کا رتاکا ہے ، ور گر بیداعتقا در کھے کہ تصرف اور بد برصرف اللہ سے نہ

وت لی جی ہے گئیں ہے دل میں وہ شرکا خوف محسول کرتا ہے ، ال سے

وت لی جی ہے گئی ہے دل میں وہ شرکا خوف محسول کرتا ہے ، ال سے

کہ ال کے چھے تجربات تا تے ہیں کہ پرند وس می واز وں میں سے

کوئی وازیو اس کی بھیتوں میں سے کوئی کی میت ش سے ان اس کے اس

# تظير

## تحريف:

ا - لغت میں تطبیق کے معنی میں: بدشگو فی بینا ، کہا جاتا ہے: التطبیق باسشیء ، و من الشیء " جیز سے بدشگو فی فی ، وراس کا سم طبیو ہ (بدشگو فی ) ہے ، فتح ال رکی میں " یہ ہے: "قطبیو" ورا انتشاؤ ہ" کیک چیز میں ۔

وراصطار حی معنی صوی معنی ہے مختلف نبیس ہے۔

# متعقد غاظ:

### غب-فال:

۲ - ں رہےرۃ رضد ہے، کہا جاتا ہے: " تھاءں الوجل" "
 جب مری کوئی حجی ہوے من کر نیب فال لے۔

ور ال کے ور صیو ہ کے درمیاں افراق ہے ہے کہ فال پیندیدہ چیز میں ورتطیر عام طور سے ما بیندیدہ چیز میں استعمال کیا جاتا ہے۔

## ب-كهانت:

سا - كرانت: علم غيب كا وتوى كرنا ورسب ل طرف ت وكر كے مسلطن ميں فير سے والى چيز ول الخبر دينا ہے " -

<sup>-</sup>E7 /-AV

۳ حدیث: المی ردید مطبولة می حاجه فقعد ۱۳ و وایت احمد اسد احمد سر طبیل تحقیق احمد تاکر ۲۰۰۰ فیج فعد ف این از به احمد تاکر براس در در وسیخ قر ارد به

مختا الصحاح ماره: طير"، فقح الران • ° ° ° L

٣ عن العقد بالرفة ف ف "

n فقح الرين • ١٩٨٨ من

ری نیب فار تو وہ ہوں ہے "" ورصد بیٹ شریف ٹیس آیا ہے:"کاں اسبی میں تی بتھاء ں والا بتطبیر، و کاں بحب آن بسمع یا راشد یا رجیح" " ( آی کریم علیہ نیب فار سے

تھے اور بدشگو فی نہیں میتے تھے، اور آپ" ہے۔اشد' ور'' مے دیجے'' کو شنالیٹ کرتے تھے )۔

ور "پ طلیج ہے مروی ہے: "الاعدوی و الاطبوة، ویعجبے الفال انصابح "الکیمة الحسدة" ( کیموت چھات اور بوشگولی کوئی چیز نہیں ہے ور مجھے نید فال یحی چھالمہ پند ہے )۔

قع ال ريه ٢٠٠٥ ٢٠٠

۳ حفرت من و به س عم همی در ای صدیدی در و بین مسلم ۲۸۳،۳۸۰ طبع عیش از در ب

<sup>۔</sup> حدیث لا عموی ولا طبوۃ ولا ہامہ ولا صفو ان یوایت بخان ا<sup>دیج</sup> اس میں ۔ مارہ طبع اسلام اللہ اور ہام سلم ۱۹۰۰ء مے طبع عیسی الجمل سے رہے۔

۴ حاشي كر عابد يل 2000

ر قصال ہاوالہ میں ہے کہ بیاری صلی ہے۔ اس التر مدن الم اللہ و طبع مستفی جنبی \_

٣ والبطاء ١٩٠٠، وهية الطاعي ١٣٣٣.

<sup>۔</sup> حدیث: قال سہ نعالی ''ال عبد ظی عبدی '' ر ہویں ہم '' ہ م شیع کا کو عدل ہے رہ اس ہاں ہے پی شیح عمر ''اس ر ہ بہت و ہے۔ اس ار اکھا ہارش انہ ۲۳ شیع کشب اعتمالیہ ہے۔

یک دوہم کا نقط ( تو ژ ) کر رہا ہے ور اس کو دھکیل رہا ہے ، او ردو متاتش کیمی بھی نہ کشاہو تے ہیں ، نہ مرتفع ہو تے ہیں ۔۔ رہے دو متعارض تو کیمی بھار ساکا لیک ساتھ رہ رہ رہ م موجانا )منس ہونا ہے۔

# تعارض

### تح يف:

اللفت يل قعارص مقابدكو كيتي بين، ال و صل عرض يحي منع كرا ب، أب ب نا ب: "الا تعتوص ده" يحى خود ب من آكر ال كو الل يحمق مناه " يحى خود ب من آكر ال كو الل يحمق مناه ينجي سيند روكوء وراى سي الل اصول وراه بي سين ال عروم م دلالل برو رده و في الله المن قي الل وروم م دلالل برو رده و في الله المن الله مناه سين، الله كا بينام الله سي برا كه ودلالل ما تعارض بحى به الله سين الاراك سي ولا الله كا تعارض بحى به الله سين كرالل على وراك من الركوروكي من وراك سين الله المنول من يول من وراك الله المنول من يول من وراك الله المنول من يه وراك الله كانتورش " به وراك الله كانتورش" به وراك الله كانتورش " به وراك كانتورش كانتورش " به وراك كانتورش كانتورش كانتورش " به وراك كانتورش " به وراك كانتورش كانت

ور اصطار حی طور پر تق رض دور یعوں کے درمیاں ال طرح کا مطلق طور پر تما فع ( یک دومر سے سے روکت) ہے کہ ال میں سے کیک کا نقنا صادومر کی دلیل کے نقناصا کے ملاودیو

### متعمقہ غاظ: نب-تناقش:

۲- تناقض مد نع کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: اشاقص الکلامان"
 یک دونو سکلاموں نے کیدوہم کے متنادیا، کویا دونوں میں سے ہا۔

### ب-تنازع:

"ا تنازع سلاف كو كتب بين، كرد جاتا ب: "قدارع المعوم" يحى قوم بين سلاف ف يوسي المرائل سي الله تارك وتعالى كا قول بين الورائل سي الله تارك وتعالى كا قول بين " ( ور بين الولا قدار عوا فتفشلوا و قدهب رين كم " ( ور السين بين بين ) حمر مت كروورن كم بهت يوجو كر ورتهارى يو كرنهارى يو كرنهارى يو

لبد تنازع عام ہے، ال سے کہ وہ رہے ورغیر رہے دونوں کے حش ف کے سے عام ہوتا ہے۔

# تعارض كاحكم:

سے جب وہ بینہ میں تعارض ہوجائے ور دونوں میں تطبیق ممس ہوتو تطبیق دیں گے، ور جب تطبیق ممس ند ہوتو ترجیح کا راستہ الفتایا رہایا جائے گا '' ۔

ورتر جیج: یک ولیل کو اس سے معارض دہمری ولیل پر مقدم کرنا ہے، یونکہ پہلی دلیل کے ساتھ سے قوت پہنچ نے والی کوئی چیز موجود ہے ور تقارض وتر جیح ہل اصوں ور فقریاء کے یہاں مذکور ہوئے میں۔

المصباح أمير مارة عرص" واهية النالي ١٠ ٥٥ س

النعريفات لمحرجاني

٣ المصباح يمير مادة ع"-

۳ جرواهای ک

م العربيات ليحرجاتي

تعاض ورجع ہے معلق صور فقد ی بحثیں صولی ضمید میں رہے۔ ریکھی جاس ۔

فقنیء کے یہاں ال کا استعمال زیادہ تر'' مینات'' کے ہارے میں ہوتا ہے، اس کا تصییل دہل میں ہے:

۵۔ فقیمی مسامک میں سے ہو مسلک میں ترجیح و پھھو جوہ میں۔

# بینات کے تعارض میں وجوہ تر یے:

ور ساماں گر تیسر فی محص کے ہاتھ میں ہو اور فاری کے وہ شخصوں نے بینہ قبل میں اور وہ وہ کی سے حق میں میں تو دو توں کے حق میں اس کے نصف نصف کا فیصد کیا جائے گا، میہ امام او حقیقہ اور صامین کے مردی ہے۔ اور تنازعہ گر کسی خورت کے نکاح کا ہے تو مام میں کے مردی ہے۔ اور تنازعہ گر کسی خورت کے نکاح کا ہے تو مورت یوزند و ہوں وہ وہ وہ وہ وہ میں گے درمیاں الطین کا مکاں ندہونے مردہ عورت کر زندہ ہوتو دو توں بینہ کے درمیاں الطین کا مکاں ندہونے مردہ عورت میں دو توں میں گے ، اور گر

مردہ ہوتو دونوں ال سے یک شوم بیر ش کے ورث ہوں گے،

ور گر ال عورت سے بچہ بید ہو ہوتو بچہ کا نہ دونوں سے تا بت

ہوگا، اور ساماں گر بیک وفت دونوں کے قبضہ میں ہو ورجحت ور

تا رن میں دونوں میں وی ہوں تو ساماں دونوں کے درمیاں مشترک

ہوگا، ور گر نا ری میں دونوں مختلف ہوں تو ساماں ال شحص کا ہوگا

جس کی تا ریج ہیں کی ہوں۔

ور حصیہ کے بیہاں کو ایموں میں متنظ سے مامد الت بی زیاد تی معتبر نہیں بھوں ۔ معتبیہ کے بیہاں پکھے دوسری تفصید سے بھی میں میں ان کو سال متا ابو سامیل دیکھا جائے۔

یں عمبر السارم کہتے ہیں: جو تحدادی زیادتی ہے ترجے ویے میں وہ ہر حال میں اس کے قائل ٹیمن میں بلکہ نہوں نے مدالت ی

ك عابد بي من ١٣٠٠ - الطباعة العام رو لا قي

قید کے ساتھ ال کا عشار رہا ہے۔

ے - ووم: جت رمضبوطی ہے جی ترجیم ہوں ، قبد او دوم و کواہ کی۔ مر دکوہ ورکیم ہوں گے، یہ مر دکوہ ورکیم ہوں گے، یہ ال صورت بین ہے جب مدالت بین سب ہرائد ہوں، یہ الجہب کا قول ہے، ور بان القاسم کہتے ہیں: نہیں مقدم نہیں ہی ج ب کا، پگر نہوں نے القاسم کہتے ہیں: نہیں مقدم نہیں ہی ج ب کا، پگر نہوں نے الجہب کا نہوں نے الجہب کا وران کے اوران کرائے، بال القاسم کہتے میں: مرد رائے والا اللہ واقع تنج والا کواہ (مقابل کے) دوانوں کو ایموں سے زیادہ مدالت والا ہوتو تنج الل کواہ کی کوائی ور مدی عدید کرتم و بنیاد پر فیصد ہوگا، ور سے واکو ایموں برمقدم ہی ج نے گا گر چدہ ہے نہاں کواہ کی کوائی کی ج نے گا گر چدہ ہے نہاں کہا کہ ور محرف کہتے ہیں: سے مقدم نہیں کیا جو نے گا گر چدہ ہے نہاں کہا کہا کہ کہتے ہیں: سے نیادہ عال ہو، ور نیادہ اللہ کی کوائی کے اور ور نیادہ آلے کہا کہ اس سے نیادہ عال ہو، ور نیادہ اللہ کے اور کے دورتے میں سب سے نیادہ عال ہو، ور نیادہ اللہ کے اور اور اسم کے فر ایمد فیصد کو درست نہیں بھی ہے۔

ورقر نی نے بیان کیا ہے کہ جو حضر است زید وہ مد است رکھنے و لے بینہ کے اعتبار کی رئے رکھتے میں، ال کے مرد کیک اس کے و ربید خاص طور سے سرف اموال میں فیصد میاج سے گا۔

یے حضر تافر ماتے ہیں: مدیست کے بید کو قبضہ کے بید پر فوتیت دی جان رائ مقدم ہو، ال فوتیت دی جان رائ مقدم ہو، ال اے بید ) رہا تھ ( مدیست متفل کر نے کے مدیست قبضہ سے زیادہ قوی ہے و رہا تھ ( مدیست متفل کر نے پر دلالت کر نے و لے ) بید کو متصح ب کے بید پر فوتیت دی جان دی جان و بی میں ال یہ ہے کہ کوئی بید ال در کوائی دیتا ہو کہ یگھر نہیں ال کے ال نے کے حدید ال کے اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ کوئی بید اللہ کے اللہ ہے کہ کوئی بید ہوئی بیا ہوئی بیا ہوئی بیا ہوئی بید اللہ کے اللہ ہے۔

ی مدیست سے نکلنے کا آل وقت تک علم نیمل ہے، ورد ہمر بینہ شہادت وے کہ آل شخص نے آل کے جد گھر کوزید سے ڈرید لیا تھا تو '' نا تکہ بینہ'' علم رکھتا ہے ور معصی ب والا علم نہیں رکھتا ، کہد دوٹوں کو ایموں میں کوئی تھ رض نہیں ہے۔

9 - ش فعید کے یہاں میہ ہے کہ گر دو ایشخاص کی ساماں میں تنازید کریں اور یدونوں میں سے کی کے باتھ میں ہو ورج ایک بینداقام کردے وردونوں بیند مساوی ہوں تو ساماں جس کے قبضہ میں ہے اس کے بیند کونو تیت دی جانے ہی ، وراس کا بیند مدش کے بیند کے حد عی شاج ہے گا۔

ورسوں گرتیسر ہے ہاتھ میں ہو وردونوں میں ہے ہا کھ میں ہو وردونوں میں ہے ہا کہ بینہ اٹام کرے تو دونوں بینہ سے کا اور تبضہ والاج کیا کے سے تشم کھا ہے گا، ور سیافتی رہیا ہو ہے گا، اور تبضہ والاج کیا کے سے تشم کھا ہے گا، ور سیافت ال شخص کیا ہوں ہے کہ دونوں بینہ کو گھل میں لایا ہوئے گا ور سامات ال شخص سے لیے تو سیافت اس شخص سے لیے لیا ہوئے گا جس کے ہاتھ میں وہ ہے، ور کیا تول کے مصابق وونوں (وکوید اروں) کے ورمیان نصف نصف تشیم کردیا

تىم ۋەغام يامىر <sup>دى</sup>چاشى الىرىد. 19 س

ج ے گا، اور دوہم نے قوں کے مطابق ال کے درمیوں تر یہ ڈالا ج نے گا، اور دوہم نے قوں کے مطابق میں کو لیے لیےگا، وریکے قوں کے مطابق میں مدیش تو تق میں ج ے گا ہوں تک کہ وصاحت ہوج سے و دونوں سے کرلیس، ورا اروضہ میں تیوں قو ال میں ہے کسی کور جے دونوں سے کرلیس، ورا اروضہ میں تیوں قو ال میں ہے کسی کور جے دیا ہے ہیں : جمہور ان فعیہ کے کلام کا دیے سے سکوت میں گی ہے جاتھ والی کہتے ہیں : جمہور ان فعیہ کے کلام کا تناص تیمر نے قوں ورتر جے کا ہے، اس سے کہ وی مدر سے زیادہ تر بیب ہے۔

ور گر دونوں کے قبضہ میں ہو، اور دونوں بینہ قائم کریں تو مقوط کے قوں بینہ قائم کریں تو مقوط کے قوں کے قبضہ میں ہو گا اور کے قول کے مطابق وونوں کے ورمیان تقسیم کے قول کے مطابق وونوں کے ورمیان تقسیم کردیا جائے گا ، ورتو تف ( کاقول ) نہیں تانے گا ورتم عدے سلسد میں وواقوال بین ۔

ے جیں کہ حقیہے کہا ہے۔

وریک روایت کے مطابق یک قوں یہ ہے کہ کو ایموں ن قد دوں زیاد ق وہ ہا ہے جہ ہے جہ کے دی جائے ہی اس سے کازید ی طرف دن کامید سازیا دہ بھوتا ہے، کی طرح کر یک فر یق کے کو ہ دہمر دیموں ور دہم سے فریق کے کو ہ یک مرد دو ہو رقی بھوں تو دو مردوں کو جہ جہ میں بھوں ، وریک روایت کے مطابق یک قوں یہ ہے کر نہیں تہ جم حاصل بھوں ، اس سے کہ سادو توں کے قوں پر عقود زیادہ ہے، ورگر دہم سے کے پاس یک شاہد وریمین بھوتہ قوں ظیر میں دو کو ایموں کو تہ جم حاصل بھوں ، اس سے کہ وردہم قوں یہ ہے ہے، ور شاہد وریمین میں سنان ہے کہ اس میں ہے ہی کہ دواہم قوں یہ ہے کہ دوئوں پر ایر بھوں گے، اس سے کہ اس میں سے ہی کے کاال محت دوئوں پر ایر بھوں گے، اس سے کہ اس میں سے ہی کے کاال محت

ورگر دونوں میں سے یک کا بینہ یک سال سے ال واقت تک ملاہدت و وردومر سے کا بینہ یک سال سے ان دونوں کے ملا وہ اس سے بینہ دو میں سے اس واقت تک ملیست و شہردت د سے ورسان ال دونوں کے ملا وہ ورسی تیسر شے میں ) کے پالی ہوتو اظہر ہے ہے کہ شکور ججے ہور پیمی جوزیا دہ مدت سے ملیست ہیاں کر رہا ہے )، ال سے کہ دومر بینہ مدت ورزی دہ مدت ورزی میں اس کے مورش شیس ہے ، ورثی فعید کے بہاں دومرکی رہے ہے کہ ال سے ترجیح شیس ہوں ، ال سے کہ من طرح میں دونوں ہیں ہوں ، ال سے کہ من طرح ورنوں ہیں ہوں ، ال سے کہ من طرح ورنوں ہیں ، ورزیا دی میں میں میں مان ہوں ، ال سے کہ من طرح ورنوں ہیں ، ورزیا دی مدت کا بینہ والا ( الل ورزیج کے قول کے معالی اس کے معالی اس کے کہوں کے در سے کے معالی اس کے معالی سے بید ہو، وردومر اقول ہے کہا قول کے درمیان کے معالی سے بید ہو، وردومر اقول ہے کہا قر عائد زی کی جائے گی یا تو تفت کیا ہے درمیان کہا ہے کہا دونوں سے کہا تو الل کے معالی سے ب

ال کے ساتھ کی اس مسلم میں یہ ایری کا محل قلیو بی کے بیان کے مطابق اس وفت ہے جب کوئی مرز گئے نہ پویا جائے ، ور گر کوئی مرز گئے بیا جائے ہیں وہ ساماں دونوں میں سے سی یک کے قبضہ میں یہویا اس کا بینہ شہر ور کیمین کے سالہ وہ ہو ، یا اس کے بینہ نے ملابت کا سبب بھی بیان کیا ہو وہ یں طور کہ وہ شہر دت دے کہ وہ اس ی ملابت میں بیست کا میں بیدا ہو ہے وہ اس کی ملابت میں ملابت میں بیدا ہو ہے وہ اس کی ملابت میں ملابت میں بیدا ہو ہے ، اس کا وارث وہ ہے وہ پ سے ہو ہے تو اس کی ملابت میں فوتیت دی جائے اس کا وارث وہ سے بو ہے تو اس کے بینہ کو فوتیت دی جائے گئے ۔

10 - سابعہ کے یہاں میہ کے دوقوص وہرے کے قبضہ کی چیز کا دووی کرے وروہ کا رکردے وردونوں میں ہے ہا کے پال اللہ ہوتو دونوں کی سے ہا کہ کہ بال کے بال بین ہوتے وہ صورت میں امام حمر ہے دوایت مختلف ہے، ورال می مشہور روایت مدی کے بیندکو نوتیت و ہے وہ ہور ہا ہے وہ مردی صدی ہے بیند کی طرف کی حالت میں النفات فرین ہی ہے، ورمدی صدی کے بیند کی طرف کی حالت میں النفات فرین ہی ہوئے کا میں سی تی کا تو ہے ہا ہے کہ میں تی کا تو ہے ہا ہے کہ میں سی تی کا تو ہے ہا اس میں میں اسماعی اسماعی

عدید" البینه مدی برے اور میمن مدعاعدید برے ) تو سے علاق نے ہمیں مدی کا بینہ ورمدعا عدید ل لیمین ں ، عت کا حکم دیا ہے، خو ہ مدعا عديد كاجيد ال واحت ركوائل و كرساها ف ال كالصوية الناك ك ال و مديت ين ولادت بولى ب، ورامام احد سے يك وام ك رہ بیت بھی ہے کہ گر د اخل بعی صاحب قبضہ مدعا عدید کا بیڈ سب ملک ں شہاوت وے واحق بنانے كمناز ماچوي بيال واملك يمل بيد ہو ، یا ال نے ال کوٹر میر ہو ال کا بینہ مقدم نا رن کا موتو ال کے بینہ کو ا فوتیت دی جانے ں ور ندمد کی کے بینڈ کو فوتیت دی جانے ہے وہ اس ہے ک واقل کا بیتہ اس سب کے بیاں کرنے کا فاعدہ و ہے ہوں کا فا مدہ قبضہ بیں وے رہا ہے، وروافل کے بیند کوٹو تیت و یے برحضرت ا جاہر بن عبد الله علی آل رو بیت ہے شدلاں کیا گیا ہے کہ :"أن اسبي سَنَيْمُ اختصم إليه وجلال في دابة أو بعير، فأقام كل واحدمهما البيئة بأنها له نتجها ، فقضى بها رسول الله چو ہا بیا ہٹ کے ہورے میں دو تعرفی حکم کے کرائے ہے اور دونو پ یل ہے ہا لیک نے ال ہوت پر بیٹر قوال کر دیا کہ وہ ال کا ہے ، سے سی نے جنوبیا ہے تو رسوں اللہ علیہ نے فیصد اس شخص کے حق میں کیا جس کے ہاتھ میں وہ تھا)۔

الوالحطاب في يك تيسرى روايت بھى يون و كامد عاعديد

حدیث: "اسیده عنی مدمدعی، و سبب عنی مدمدعی عسد" ن و بیت مام ترمدن ۳۸ به ۱ هیم مصطفی ان بر اور یکی ۱ ۳۵۳ هیم ادامعر و برن ہے اور تعویٰ بے تگر ح السد ۱۰۰۰ مکا الاس ن میں اس مادوسیمی قر ادریا ہے۔

۳ حدیث: "فقصی بھ رموں سہ اللہ ° ر ویے کی ۱۰ ۱۵۹ شع ادالت ہے ہے ہے اور س افر مالی ہے جائے آئی

<sup>•</sup> ١٥٦ هيم رواله في الل اللي وصعيفة الله الله الله

سب ع الله عيره الغليون وتحميره مهر ٢٠٠ ٥،٢ ١٠٠

کے بینہ کو ہر حاں میں نو تیت دی ج ہے د، یکی شریح، ہل ہم، صعبی بھم ور اومبید کا بھی قوں ہے، نر مایا: یک اہل مدینہ کا بھی قوں ہے، وریکی حاوول سے بھی مروی ہے۔

الاضی نے اس کے امام احمد ال وابیت ہوئے ہے انکاری ہے ویر میں اور میں اس میں داخل کا بینے قبول نہیں ہیا ہوئے کا جب کہ وہ وی فائدہ وہ دے ہو اس کا بیر (قبضہ) وے رہا ہے، یک علی رو ایت ہے، اور جولوگ الی قول کی طرف گئے بین دیا استعمالال اس وہ ہے کہ مدعا عدید کا پہور الحج ہے، اس نے کہ صل اس کے ساتھ ہے وہ اس الی کی بین پر مقدم ہوں ، ورجب وہ وہ بین میں تی رض ہوتی جس پر اس کا قبضہ تی اس پر قبضہ باقی رکھن وہ اس کو ساتھ مقدم کریا و جب ہوگا، جیس کہ اس صورت میں ہوتا جب وہ نو سیل مقدم کریا و جب ہوگا، جیس کہ اس صورت میں ہوتا جب وہ نو سیل مقدم کریا و جب ہوگا، جیس کہ اس صورت میں ہوتا جب وہ نو سیل مقدم کریا و جب ہوگا، جیس کہ اس صورت میں محدیث اس پر دلالات کر سے کی کے پالی بینہ نہ ہوتا ، حضرت جا ہر اس محدیث اس پر دلالات کر رہی ہے، اس کی جشدہ اس کی جس ہو ہے۔

اا - رئی کے بیزگونونیت و بے کے بے نی کریم عظیاتی کے اس قول سے ستدلال میا گی ہے: "اسیسة علی اسمدعی و اسمیس علی اسمدعی علیہ" (بیزر گی و دیمین مرعا عدیہ پر ہوں) تو "ب نے جنس بیز کور گی و جہت میں مقر فر مایا ہے، کہد مدعا عدید و جہت میں کوئی بینہ بر قائمیں رہے گا۔

ور ال سے بھی کہ مدی کا بینہ زیادہ و اللا ہے ، کہد حمد حمد کے کے بینہ کو تعدیل کے بینہ پر ٹو تیت د سے مطرح علی اس کو مقدم رکھن و جب ہے۔

ال کا فائدہ زیادہ ہونے کی وقیل یہ ہے کہ وہ یک ہے جی وہ ایک میں چیز فابت کرتا ہے جو نہیں تھی ورمنگر کا بینے تو لیک میں فاہم کی چیز کو قابت کرتا ہے جس پر اس کا قبضہ والالت کر رہا تھا، کہد اس سے کسی فی ہوت سے کسی فی ہوت میں گرائے ہے واقعہ ہمر مائیل کہ روبی ہے

کافارہ وہیں ہو، ورال سے بھی کہ مدیت ہے وت ہیں وقبضہ ور الفرف کا مشاہدہ بھی ہوسکتا ہے، ال سے کہ بہت سے بال علم کے مر دیک بیج مزہے، لہد بینصرف خالی قبضہ کے مرتبہ میں رہ گیا، لہد مدی کے بینہ کو ال پر نوتیت دی جائے ہی، جیسے کہ سے قبضہ پر نوتیت دی جاتی ہے جیسے کیفر س کے دو کو اہ صل کے دو کو ایموں پر سمی ہوں تو ان دونوں پر (ال فرش کو ہوں کو ) انتہا زمیس رہتا۔

# حقوق الله مين ولائل كاتعاض:

۱۲ - شرعاً بیریات مطے شدہ ہے کہ وہ حدود جو اللہ تعالی کا حل ہیں۔ شہرات سے ساتھ ہوجاتی میں البد جب مشہ زما در طرح کے کسی معیدہ ۲۵۵، ۲۸۵

فعل برممل بینہ قائم میا جانے اور یک دوس بینہ جاہے ال سے کم ورجہ کامل یوں ندہوہ ال سے معارض ہوجا ہے ور ال تفعل کے نہ ا و نے میر والالت کر ہے تو ہے تو تیت دی جاتے ہو، ور ال بن بنیاد می کرم علیه کا یه راه دے: "ادر عوا الحدود بالشبهات ما استصعتم" (جبال تك يوسك ثبيات سے عدودكورلع كردو) بلکہ حصیہ کہتے میں: گر ال پر حدثا بت کرنے والا بینہ آنائم کیا ج ہے اور غیر بینہ کے وہ کئ شاہ کا دموی کرے تو حدی آطاعو جانے ہیں " ۔

مالكيد كے يبال تفصيل بي برما تي اين اگر يك بيز شهادت وے کو عقل و حالت میں ال نے زما کیا ہے وروہم شہادت دے ک وہ مجنوب قفا تو گر اس در انجام دعی (میلی دعوی) اس حال میں ہو کہ و دعاتی ہے تو عقل کا بینہ مقدم ہوگا، ور گر ال در نبیام دی ال حال ميل يوك وه مجنوب ہے تو جنوب كا بينه مقدم بهوگاء ورال حضر ت

یں اللب د کہتے میں: روبیت کا وقت معتبر ہوگا نہ کہ نبی م دیے کام ورانہوں نے ظاہر حال کومعتبر نہیں ماناء ور بال لقاسم سے زیادتی کا ثبات منقوں ہے، جنانج کر یک بیٹائل یاس قایو زما ہ شہادت دے ور دوس بیشان بات ں کہ وہ دور دراز جگہ میں تھا تو قتل وغیر ہ کا بینے مقدم ہوگا، ال ہے کہ وہ بیک زیاد تی کوٹا بت کر رہا ہے ، اور ال ے حد کا دفعیہ بیس ہوگا ہجنو ن کہتے ہیں: اللہ بیرکہ جم عیسر جیسے جوت وغیر ہ

ئے ترجیج کے سلسدیل شہادت حال کا اعتمار رہا ہے۔

کو ایل دیں کہ وقو ف عرفات میں وہ ان کے ساتھ تھ میں اس دے اس نے ب کوعیدی نماز بر معالی تھی ، ال سے کہ وو کو ہوں کے برخد ف ں پر ال کا معامد مشتبہ نبیس ہوسکتا ۔

# گو ہوں کی تعدیل ورجرح کا تعارض:

۱۳۰۰ - شاہد میں مدالت کا اعتبار اللہ تھا کی کا حق ہے، اس سے گر فریق منی الب ال بات پر راضی ہوجا ہے کہ فاعق کے قوں کے د رفید ال کے خواف فیصد منا دیا جا ہے اس بھی اس سے فیصد کرنا ما جارا ہے ، ورمد لت ورجرح دونوں میں ہے ج کیک صرف دو مرمیوں ہ شہادت سے ٹابت ہوں ، ہر خلاف مام الوطنیفیہ ور مام الو یوسف کے، چٹانچ ال کے مرد یک تحدیل ورجیرح یک ق کوانگ سے ٹابت الاوجائے وہ اور سنا ف كا سب يہ ہے كہ يدوونوں كيا شہا دت ميں يا خيار (خبر دينا) نؤ جمهور ڪير ديڪ شهادت مين اورمام او حنيفهُ ور امام ابو بوسفَ کے دریک خیار میں الہد خفیدر کیدیش بک کا لی ہوگا ورمال عبير كيديش شهاوت كالساب والبخا

اتو گر دو " دمی ثامه ی تحدیل کریں ۱وردو ال کوچر وح کتر ر و یر تو حضاء تا فعید ۱۹ رحنابد کر و یک جمد ح ولی ہے مالکید کا بھی یک قول یک ہے، ب حضر منا کا سندلاں ال بات سے ہے کہ ترح کرنے والے کے ساتھ دیسا صالی علم ہے جو تحدیل کرنے والے پر یوشیدہ رہ گیا، لہد ال کومقدم رکھنا و جب ہوگیا ، ال سے کہ تحدیل شہبات ورمحرمات سے نیکنے کو ٹائل ہے، اور تدح کرنے والا ال تفحص میں شک ورمحر مات کوٹا بت کر رہا ہے، ور شات عی بر مقدم ہوتا ہے، ورال سے کہ جارح البدریا ہے کہ میں نے ال کو ایسا کرتے ویکھاء اور تحدیل کرتے والے کا سندلاں ہے کہ اس نے

صريك: "أدر و و الحمود بالسبهات ما استطعيم" ق وايت مام الوصيد ، يكامسه به ما شع لأصيل الل و ب خاور ب مسد الوصيد اورائ عدل وطرف الل و ست کرتے ہوئے ہا ہے با ہے گئے ہے قر ملا: س و مديل عرمعروف اول ب المعاصد الحميد مر الم طبع

٣ س عابدين ٥٠ ٥٠ ، طاهية الشر ملسي على المبراج ٢٠ ٥٠ معي

ای کرتے ہوئی اس میں انظین اس طور پر مس ہے کہ جرح کرنے والے نے اس کو آتواں میں انظین اس طور پر مس ہے کہ جرح کرنے والے نے اس کو گنا ہ کرتے ویک ہوہ ور تحدیل کرنے والے نے گناہ کرتے نہ ویکھ ہوہ ور تحدیل کرنے والے نے گناہ کرتے نہ در کیک جرح میں دیکھ ہوں آبد وہ جروح ہوگاہ ٹ فعیہ وحنابعہ کے مردیک جرح میں سب کا ہ کر کرنا ضروری ہے ور تحدیل میں نہوں نے سب دکر کرنے والا کرنے والا ہے ور تحدیل میں نہوں نے سب دکر جروح شہر والا ہو کہ اس کا فراح کی اور اللہ زیردہ ہم جو سا گرے والا ہو کہ اللہ ہم 'کرا اللہ زیردہ ہم جو سا گرے والا ہو کہ اور اللہ زیردہ ہم جو سا کرنے میں اس کی اور اللہ زیردہ ہو تھ کرنے کا ہو کہ اور اللہ زیردہ پوٹی کرنے ہو اور جمیں مسمد میں وردہ پوٹی کرنے ہو کہ کرنے میں اس وردہ ہو تھی کرنے ہو کہ کرنے ہو کہ کرنے میں اس وردہ ہو تھی میں ہو جب ناضی کرنے ہو کہ ہوں کا حال نہ و سا ہوہ یونکہ گروہ و ستا ہوتو ہے سلم کے مطابق فیصل کرنے ہو کہ کو جو کا حال نہ و ستا ہوہ یونکہ گروہ و ستا ہوتو ہے سلم کے مطابق فیصل کرنے گا ۔

ورجی کے یہاں تعصیل ہے باز مایا: گر دونوں بیند کا لیک می محس بیل کسی کے یہاں تعصیل ہے باز مایا: گر دونوں بیند کا کا کو ک محس بیل کسی چیز کے کرنے بیل سال فی بود جیسے لیک بیند کا کا وی کہ ایس نہیں اور دوام بیند بتا ہے کہ ایس نہیں ہو کا دونوں بیل ہے جو زیا دہ عادر ہو اس کے مطابق فیصد ہوگا، اور

گر بیرد لمبر ہیں مجلسوں میں ہو ہوتو جمدح ی شہادت کے مطابق فیصد کیاجا سے گاہ اس سے کہ وہ ہوش کے علم میں ہے حدکر ہے۔

ور گردونوں مجلسوں کے درمیاں حدیمونو سفری تاری و لے
بینہ کے مطابق فیصد میا جائے گا، ور ال پر محمول میا جائے گا کہ وہ
عادل تقاء پھر فاسق ہو گئیا یا فاسق تقا پھر سراھر گئیا، اللا بیا کہ تہ ح ریکا رہ
کر تے وقت وہ فحاج کی مدالت واللا ہونو تہ ح کا بینہ مقدم ہوگا، ال

سدم پر ہوتی رہنے ور رقہ دپیر ہوجائے کے حقال کا متعارض ہونا:

معيس 14 هام 40 ، قليون، وتمييره ۴۰ ساه ۳۰ معلي ۱۹ سا

ہوں وریک وجہ اس سے وقع ہیں رہی ہوتو مفتی پر لازم ہے کہ مسمان کے ساتھ حسن ظمار کے ہوے اس وجہ نظر ف اس ہو جو اس وجہ نظر دروہ ن اس ہو جو اللہ ہو جو اللہ ہو ہو جب نقر دروہ ن اس محت کرد سے نقیم سے وقع ہواللہ ہو کہ جب وہ موجب نقر دروہ ن اس کے سے مفید نہیں ہوں ورجس چیز میں نقر ورمدم نقر دوؤوں کا اختماں ہووال سے کا فرنہیں ہوگا ، اس سے کہ تقری کو درجہ کا ہوا ہو مدم نقر درجہ ن اس کا نقاص ہے کہ جرم بھی سخری درجہ کا ہوا ہو مدم نقر کے احتمال کے احتمال کے ساتھ جرم بھی سخری درجہ کا ہوا ہو مدم نقر کے احتمال کے ساتھ جرم بھی نیون کو نہیں پہنچ ، ورید ہوت طے شدہ کے احتمال کے ساتھ جرم بھی نہیں کو بھی سے گر جس کے کام کو کس کے کام کو کس کے کام کو کس سے کہ کرم کو سے گر جس کے کام کو کسی سے جھے محمل پر محمول کرنا ممس ہو یا جس کے نقر میں سات نے ہو ہا ہو

△1 – وہم ہے مں مک کے تقلیہ وہی کہتے ہیں کہ جب مدم قمل کا تشاصہ کرنے وہی کہتے ہیں کہ جب مدم قمل کا تشاصہ کرنے و لی کوئی دلیمل یا قرید اقام ہوج ہے تو سے ٹو تیت دی جائے ہیں۔ گر سام لاے پھر جدی مرمد ہوج ہے ور جہا ہیں۔ گر سام لاے پھر جدی مرمد ہوج ہے ور ہے اور کی کا مذر ہوئے ہیں۔ گر سام لاے پھر جدی مرمد ہوتا ور اس کا مذر کے ایس کا مذر ہوئے اس کا مذر ہوں کے بہاں دو اقوال میں۔

ال کے ساتھ می فقتی و نے تھ رض کے پکھاتو اعد ہوں سے میں وروہ تو اعد گر چہافقہ کے مقابد میں اصور فقہ سے زیادہ قر بیب میں ، سیس چونکہ ان پر پکھافتہی مسائل مرتب ہو سے میں ، ال سے ال کا وکر کرنا یہاں مناسب ہے ۳ ۔

کے ہی فعل میں حام کا تعارض: ۱۷ - ال تو الدین ہے ڈن کوزرش نے یوں میا ہے یا بھی ہے کہ گر

کی عابد ہیں ۳ ۲۸۵ س

یک بی فعل میں مظر و باحث کا تی بش ہوب سے تو مظر ( منع ) کو نوتیت دی جانے ہیں۔

۳ تیمرة الحظام ۳ ۳۵۰، قلیو بر وجمیره ، ۲۰ ۱ س. شرح منتمی لوست ۲ مرم ۱۳۹۳

19 - ظر وباحث میں تعارض کے اللہ ہ ر اثر وع میں ہے وہ صورت ہے جب دو یک دیموں میں تعارض ہوہ ن میں سے یک تحریم ی مشتاصی به و اور دومری با حت بی تو تخریم مقدم بهون ، ور مل صوب ے ال راتعیں لنے کومقدم کرنے سے دے، ال سے کا گرباحث کرنے والی دلیل کو مقدم کیا جائے تو فنٹ کا تھر رلازم سے دور ال ے کہ شیاء میں صل بوحث ہے، تو گر میج (مباح کرنے والی دلیل )کومقدم کردیا جائے محرم (حراملز اردیے والی دلیل ) باحث اصلید ں مانتخ ہوں ، پھر منتج ہے منسوخ ہوں ، ور گر محرم کومنا فرقر ردیا ب ان وو مستح رما تح بهون اور ال في صل كيمو فتي بوف ك سبب کسی چیز کومنسو کے نہیں میا تھا، اس سے حضرت عثما تا نے جب ال سے ملک میں سے دو بہنوں کو کھا کرنے کے سلسد میں دریافت ا بیا گیا تو افر مایا: یک میت وونو ب كوحال كرري بے اور یک میت دونوں کوجرام کرری ہے، ورتح یم نام کوزیادہ محبوب ہے، ما واز ماتے میں اتحریم زیادہ محبوب ال سے ہے کہ ال میں ترک مباح ہے، ندک حرام سے جنت باور بیال کے بھکس سے ولی ہے " ۔ \* ۲ - تعارض می در تسام میں سے پیھی ہے کہ دواصلوں میں تعارض ہو، یک صورت میں دونوں میں سے زیادہ رائے برعمل میا جانے گا،

ال ر کیا صورت یہ ہے کہ جب شعر کا کونی مدی کسی مشرک کو لاے مشرک رعوی کرے کا مسلمان نے اس کو امال دی ہے وروہ الكاركر كي الأس يش دوروا يتين مين: يك ييك الأن الكاركر في میں مسلماں کا قول معتبر ہوگا، ال سے کہ صل اماں کا نہ ہوتا ہے، و دہری رو ایت ہے کے توں مشرک کامعتبر ہوگاء ال ہے کہ خون میں اصل ممانعت ہے لا یک باحث کا یقین ہوجا ہے ، اور بہاں اس میں شک ہوگئیا ہے، ورال میں تمیسری روابیت بھی ہے کہ دونوں اصلوں الیں سے یک کوال و موافقت کرنے والے ظام کے در بعید ہم و کردونوں میں سے وت اس ر معتبر یہوں جس ر سیانی برحاں و ولالت ہو۔ اور گر میمین میں حث ( تشم تو ژ نے ) ور پر (یوری ا کرنے ) میں سان ف ہوجائے تو حدی کو ہر پر ٹوقیت دی جائے ہی ، چنانی بوکسی چیز کے کرنے یا ال کے وجود پر تشم کھا ہے ، سے حاسف قرار دیاجات گاہبات تک کافعل و نع ہوجات تو تشم ہوری ہوجائے و، ورمالکید کے یہاں حث آئل وجود سے ہوجاتی ہے، ور پرصرف کمل و جوہ ہے ہوتی ہے، چٹانچ جوتشم کھا ہے کہ وہ روثی کھا ہے گا تو تشم ہوری روٹی کھا پہنے سے بی ہوری ہوں ، ور گرتشم کھا ہے کہ روٹی نہیں کھا ہے گا تو اس کے حض حصہ کے کھائے سے ہ سٹ ہوں ہے گا " ۔

ال سے کیم سی وجہ سے ال میں مضبوطی پیدا ہوگئ ہے۔

المنطوع في القوعد مو محتوج المساح المساه ال

نقو اعد لا س حس۵ ۳۳ مهرس ۱۵ سقو میں انتقبیہ ص۵ امثا تع کر ۱۵ راد گذاب العربی ویپروت ب

پھر نے حد کے فاص لفظ سے عموم منسوخ ہو گیا ہو، جنانچہ ثال کے طور بررقبد (فارم، باندى) كاعموم، جب بھى ال علموم مرادل با ي ال بوت كامتناضى بي كه كالرغار م يوباندى كالشرز ادكرما بھى كالى بود ورقبہ کے ساتھ" مومہ" ی قید ال وت کا نقاصا کرتی ہے کہ کافر غارم با بالذي كو " زاد كرنا كالى شاجوه كبد دونوب يل تك تك رض الما اور جب کنٹے وریوں دوٹوں کا مکان ہے توزیر دتی کئے کے بجائے یوں پر ہے کیوں محمول کیا جائے؟ اور خاص کے ذریجہ عام برقطعی حکم یوں لگار جائے؟ بوسکتا ہے کہ عام عی متاخر ہوجس سے عموم کا ار اور بیا گیو ہو ورخاص ال مے منسوخ ہو، افاضی نے ای کو محتیار میا ہے ور ہمارے مر دیک صح خاص کو نوتیت دینا ہے گرچہ قاضی نے جو پکھ بیان میا ہے ممل ہے، بیل سنٹی رصورت میں بیظم مگانے و صر ورے ہوں کا 'رقبہ' میں کالر رقبہ داخل تف ، پھر ال سے خارج ہو تو میکھل منام و مکان ور ماہر لفظ میں کسی مفہوم کے ثامل ہونے پھر سے نکا لیے جائے کا حکم لگانا ہوگا ، ورلفظ عام کے در بعد خاص کو مر دہیا نالب ورمقاد ہے بلکہ وی ﷺ ہے، ورکٹی ما در در طرح ے، لبد محض مکان و بنایر سے وائے و کونی صورت نبیل ہے، ورہم نے جو بیاں میا ہے سی ہد ورنا بھین کے طرز مکمل سے ال ق شہادت شنت سے تی ہے ، ک سے وہ لوگ فاص کے و رابعہ عام پر بسرعت علم مگاتے تھے ورنا رن نیر تقدم وناخر بی طلب میں مشعور

ور ٹی دھریقہ پر کہا گیا ہے کہ مفہوم کے طریقہ پر سخصیص جانے ہی ، ال سے کہ رجاں کا مفہوم دہم وں کے قل کا متناضی ہے ، تو جب دونوں میں منافات ندیمو وردونوں میں سے کسی کو اس کے تعلق میں محصوص کرنے والی مناسبت ہو جیسے اللہ تعالی کا قول ہے:

اور ای تغییل سے ہے کہ جب مصلی سوئے جس یور آئی کیڑ ہے کے وقع وہ رہائی کیڑ ہے کے وہم سائر کیٹر نہ ہوئے اور وہ رہائی کیٹر سے گا مر جس کیٹر اور کے کردے گا اس سے کہ نبی ست کا مقسدہ نموز کے ساتھ خاص ہے ، یہ خلاف ریشم کے مقسدہ کے کہ اس کا خاص نموز سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ وہ دونوں کے درمیاں کوئی منا فات نہیں ہے۔

یباں ال قائدہ رہر مرتب ہوئے والی دوسری بہت کی آر وعات بھی میں (ن در طرف اصوں فقد ورفقہ کے ابو اب در طرف رجوع میا صار ہے۔

### صل او رظه مر کاتھ رض:

ا ۱ا – السل سے مراو "ببقاء ما کان عسی ما کان" (چیز کا ک حالت پر ہوتی رمن ہے جس پر وہ تھی) ہے، ور ظاہر سے مراووہ ہے جس کا و نع ہومار مج ہو۔

> ۱۳۰۰ مرویاکدور ۱۳ ۱۳۰۰ مرویاکدور ۱۹۵۵

لمستفعى ۴ ۵۰ ۵۰ طبع، بد رويروت.

اتو صل دمد کا ہر ی ہونا ہے، ای سے و مد کے مشعور ہوئے کے بورے میں بیا کواہ و کوائی قاور نہیں و گئی، ورای ہے جس سے موافقت کی وجہ سے قول مدعا عدید کامعتبر مانا گیو اور اصل کے مخالب دعوی ں وہی ہے بینہ مدتی پر لا زم ہو ، چنانچ جب تلف کردہ ورفصب كرده سامات وقيت على دونون كاستان يوجان توقول ناو ب د ہے والے کامعتر ماما جائے گاہ ال سے کہ صل یہ ہے کہ جو ال کے قول سے زیادہ ہے ال سے وہ یک ہے، ور گر کسی چیز یا حل کا الر رك ية اي جي ال دهي قبول كرلي بال وجي و قیت ہو، جنا نجاشم کے ساتھ قوں الر ارکر نے والے کامعتبر ہوگا، یہ الاند دحصيركا مسك ب، ورمالكيد كم يها سابھى يېي تلم ب اور الله تعيد وسنابد كے يهال بھى بين سے تابت ہوئے والے ظاہر كومقدم ر تھنے میں یجی حکم ہوگا۔

امر ٹا قعید کے بہاں بینہ کے ملاوہ سے ثابت ہوئے والے یل انتصیل ہے، ال ے کہ وہ کہتے میں کہ صل کو قطعی طور میر ترجیح دی ب سے وہ اور ال کا صارحہ یہ ہے کہ ال سے مجرو حمال متعارض ہوہ اور جس میں باجرم ظام کور جے دی جان ان کا صابحہ یہ ہے کہ ال كاستن دشر كالهورية قائم كسي سبب ير بهوجيت كدوكوي يل شهادت صل، روابیت وربد سے متع رض ہو، اور جیسے تُقد کا دخوں وقت بی خبر وینا، اور جس میں قوں صح کے مطابق اصل کو ظاہر برتر جم دی جانے و اس کا صابطه بدائے کہ اجتمال کا سنتا دسب ضعیف سے ہو، ال بی مثال وہ جیز ے جس ر نبوست کا یقین نہ ہوئیل ال کے جس ہونے کاظمن ہوہ جیسے عادی شرانی و تصابوں ورکھا رکے کیڑے ورال کے برش واور جس میں ظاہر صل میر الحج ہونا ہے ، بایں طور کہ وہ توں اور مصنبط سبب

لاشه والظام لاس حجيم ص ٣٣، نقو لين القريبة لاس جر ب ص ٩٨ . ہے فر افت کے جد ال کے کسی رکن کے جیموڑ نے کا شک ہوجائے تو لاش دوالطام منسروطي ١٢٠ . تقو اعد ٩ ٣٠٠.

ہو، جیسے جس کونماز یا عراد ہے میں سے کسی ور کے حدثیت کے ملاوہ سکی دہم ہے رکن کے چھوڑ دیے کا شک ہوجائے تومشہوریہ ہے ك مور الأسلال موكار

ورد دم وں بطرح حنابید ال ظاہر کوٹونیت دیتے میں جو حجت هو اور جس کو قبول کرنا شربه و جب هو، جیت صل برشها دے کومقدم کرتے میں، ور گر ظاہر ال طرح کا نہ ہوال طور پر کہ اس کا ستناد عرف، ما لب، عا دت بتر اس يا غديظن وغير دير بهوتو تيهجي تو صل يرعمل كياب ع كاء او رظام باطرف الله تنبيل كياب ع كا وريمي ظام یک رہا ہو ہے گا ور صل و طرف کفٹ نہیں ہوج ہے گا، ور کہی مسلميل مناف بوجانا عن يبير السام سي:

(1) جس میں شرق محت و وہ ہے جس رحمل ترک کردیا ب ے گا، اور پی(حجت شرعی) ال شخص کا قوں ہے جس کے قوں پر عمل • جب ہونا ہے، جیسے مدعی عدید کا دربہ مشعوں ہوئے پر دو عادر اشخاص ق شہادت اور جیسا کی کر رچاہے ، یافقہاء کے درمیاں حمائی مسلم ہے۔ (۲)جس میں صل پر کمل رہا ہے گا ورظام کی لتر اس وغیرہ ب طرف الله ت نبیل میاب ہے گا، ال ر مثال جیسے اوج کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کے حدیوی دعوی کرے کہ سے شوہ سے و جب تفقد نبیل مار تو اصل ب محر دیک تشم کے ساتھ عورت می ق ا بات معتبر ہوں ، ال سے کہ صل سی کے ساتھ ہے، حالاتک عاداتا ایب موما رہیت مشکل ہے، ورشیح تفقی الدیں بن تیمید نے عادت راطر ف ر ہو گا کرنے کو افتایا رہیا ہے، ورفخلف فیدمیائل کے پکے قول کے طورير ال ريخ الح و عـ

(4) جس میں ظاہر برعمل ہیا جائے گا اور صل د طرف لنف تنهيس مياجات كاء جيت كه نما زيوال كے علاوہ ووسرى عياوت

شک کی طرف النفات نبیس کیا جائے گا، گرچہ اصل اس کا او ندکرنا وریری الذمہ ندیونا ہے، لیکن مکلفیس کے عبا وات او کرنے سے ظاہر یہ ہے کہ وہ کمال کی صورت میں و قع ہوں، قہد اس ظاہر کو اصل پرتر جیے دی جائے گی، وراہ م احد ہے منصوص قور میں اس سلسد میں بضو وغیر دیمی کونی فرق نبیس ہے۔

## عبارت ( نفظ ) ورحسی شاره میں تعارض:

۲۲ - الكيد ور حنابد كيت بيل كرى رت ش روير مقدم بهون و ب الله سندلال الل بحث سے جو و بل تجر في حفرت و بل من الله مروى أي كريم علي الله و الله عدى المجبهة و أشار بيده عدى السجد عدى سبعة أعظم عدى المجبهة و أشار بيده عدى المعبهة و أشار بيده عدى العبهة و أشار بيده عدى العبهة و أشار بيده عدى العبهة و أشار بيده عدى العبه الله سن الله و أشار بيده على العبه الله و الله و

مریه: "أموال مجدعتی مبعه عظم عنی بجبهه، و شار بیده عنی الله " ن واین تقایل "قرال بی الله ماهم اسلام
 می به الله " ن واین تقایل "قرال بی الله ماهم اسلام

"ووضع یدہ عمی جبھتہ و آمرہ عمی آنھہ، وقال ہدا
واحد" ("پ علی نے پہانے کے پہانی رکھ اوراک پر کھے دیا،
ورفر مایا: یہ یک ہے ) تو یہ روایت پہلی روایت ل تفیہ کرری ہے،
فرطبی کہتے ہیں: اس سے معلوم ہو کہ پیٹائی صل ہے ورماک پر
تجدہ کرما تا ایج ہے۔

بن دہنی العید کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ ال کا مصب ہے ہے کہ دونوں کو یک مصب ہے ہے اللہ دونوں کو یک مصب کے دونوں کو یک مصب کے مصب کے دونوں کو یک مصب کے اللہ سے بیلازم نیس تا کہا ک پر سجدہ کر کے کت میا جاتا ہے بار مایا: مجدہ کر کے کت میا جاتا ہے بار مایا: مجل ہا ہے کہ یہ چیٹا ٹی کے و کر دار دونوں کو یک مصبوں و کر دار دونوں کو یک مصبوں طرح مانامیس ہونو یہ تامید ورمی رہ میں ہوگا، نہ کہ ال حکم میں جس برجود کا حکم میں جس

ای طرح بن رومت رالیہ کو تعین ترین کررہ ہے، ال اے کہ عمل میں رہ ہے، اللہ علی اللہ کو تعین اللہ کو تعین اللہ کر اللہ کو تعین اللہ کہ تعین اللہ کہ تعین اللہ کہ تعین کر ری ہے، اللہ اللہ کی عمل میں مرکف والی ہے، ور پیٹا فی کے حض میں یہ کرتے کا جو وکر کہا ہے وہا ہے وہا ہے اللہ کے حض میں یہ پھر فر وہ تے ہیں:
وکر کہا ہے وہا ہے، ور پیٹا فی کے حال میں وہ پھر فر وہ تے ہیں:
وکر کہا ہے وہا ہو جمہور الل طرف کے میں کہ تیں بیٹر پیٹا فی پر ( سجدہ کر یا کہ اللہ میں وہ پیٹا فی پر ( سجدہ کر یا کہ اللہ کی کہ اللہ کی کہ تیں کہ تیں بیٹر پیٹا فی پر ( سجدہ کر یا ) کا بی ہے۔

وزئی، سی ق اور مالکید میں سے بی حبیب وغیرہ سے مروی بے کردونو ساکوجیع کرنا و جب ہے، اور امام شافعی کا بھی بہی توں ہے۔ حضے کہتے میں: جب میر میں کسی چیز ی طرف شارہ ور اس ی عمارت جمع ہوجا نے تو صل یہ ہے کہ مسمی جب مشار لیدی جنس سے

شراح کہتے ہیں: یاصوں کاح بھی، جارہ ورتم معقود میں متعقود میں متعقود میں متعقود میں متعقود میں متعقد عدید ہے، پیل اور اور طاقعہ نے سرک اور شرب کو یک جنس آخر ردید ہے، کہد اس صورت میں عقد متن رائید پر منعقد ہوج ہے گا اور میر مشل و جب ہوگا جب ''سرک کے اس متکا'' پرعورت سے ڈوری کی ہواور شراب کی طرف اشارہ کیا ہوں ور گر کسی حرام کانام لیا ورصال کی طرف شارہ کیا ہوں ور گر کسی حرام کانام لیا ورصال کی طرف شارہ کیا ہوں ور گر کسی حرام کانام لیا ورصال کی طرف شارہ ہیں تو تھی کے درسال کی حراف شارہ ہیں تو تھی کے درسال کی ایکا ہوں کے میں کو رہ کو کوال چیز سے کی۔

۲۳ - گزشتہ بحث ہے وضح ہوگیا کہ شارہ کوئی رہ پر ٹونیت دے کر تی ہوئی ہوئے ہوگیا کہ شارہ کوئی رہ پر ٹونیت دے کر تی حصیا ہی ہوئے کے ٹاکل میں حصیا ہی ہوئے کے ٹاکل میں وصرف ماک پر تجدہ کرما کائی میں ورجمیور کے درکے بجائے کا کسی تی چیٹا ٹی پر تجدہ کرما کائی لائل موادھا مرالہ کا کم ۲۸ ہے۔

ہے، ور ال کے مر دیک عمارت ش رہ پر مقدم ہے، ال ہے کہ عمارت مقصد کو مقصیل کرتی ہے اور ش رہ کہی کبھی مقصد کو مقصیل نہیں کرنا ۔

ث فعیہ کہتے ہیں: جب ش رہ وری رہ جع ہوں ہیں، ور وری رہ جع ہوں ہیں، ور دونوں کا نقاص مختلف ہوتو ش رہ نا اب ہوں ہے گا، چنا نچ گر کہا: بیل ال محص زید کے بیجھے نما زیز حدر ہاہوں اور معلوم ہو کر وہ محص عمر ہے تو صبح توں کے مطابق نماز سجح ہوں ہے ور اگر کہا: اس فدر عورت سے تہاری شا دی کی وراس کے مام کے ملا وہ دومر مام لیا تو قبی خورت سے تہاری شا دی کی وراس کے مام کے ملا وہ دومر مام لیا تو قبی خورت سے تہاری شا دی کی وراس کے مام کے ملا وہ دومر مام لیا تو ور گر کہا ہوں ہے۔ مسلم کے ملا وہ دومر مام ای تو مور گر کہا ہوں ہوں کے مسلم کے ملا وہ دومر مام ای تو مور گر کہا ہوں ہوں ہے۔ اس الرک کے سے تہاری شادی کی در پڑی الرک کی کر کر کے اشارہ کی تو رویا کی خور پڑی الرک کی کر کر کے اس ہے نکاح کر سے مسلم کے موافق ہے۔ مسلم کے موافق ہے۔

ور گر ہے: میں نے آپ کے ہاتھ یہ کھوڑ ایپی وروہ فیجر آگا، یا اس کے پرعکس ہوتو دواقوال میں، وریہاں صلح بطال ہے، ور

فقح ال بي ١٠ ١٩٩ هيم استفيار

یہ ب رہ متصد مالیت کے سائ ف کو غلبہ دلا کر بطا ب کو مجے تر رویا گیا اور ال وقت اور ال وقت اور ال وقت مرابی قبل من رہ کو غلبہ دلا کر مجے ہوئے کو مجے تر رویا گیا ور ال وقت میں مورت قائد وسے مستشی ہے۔

ورال صورت سے چھ صورتی کی جاتی گی جاتی ہیں ، نہیں میں سے ہے کہ گرشم کھ سے کہ ال بچے سے بات تھیں کرے گا وربو رُھا ہو نے پر الل سے بات رہ ہی کھا کے گا اس بچے سے بات تھیں کرے گا وربو رُھا ہو نے پر الل سے بات رہ ہو تھی کھا کی بیٹا زور تر کھیورٹیس کھا سے گا ورشک ہونے کے حد سے کھا لیا یہ پشم کھا ٹی کہ الل گھر میں داخل نہ ہوگا اور پھر الل گھر کے میدال ہی آئی میں تبدیل ہوج نے کے حد الل میں داخل ہو تو صح سے کہ جا منٹ نہیں ہوگا، ور گرعورت سے الل میں داخل ہو تو صح سے کہ جا منٹ نہیں ہوگا، ور گرعورت سے الل میں داخل ہو تو صح سے ہو دورہ مرشل ہوئی میوال کے برعکس اللہ موتی میوال کر سے کا فاسد ہوجونا ہے وروہ مرد کی خاص مصول کر سے گا۔

ال کے علاوہ اس ٹامدہ پر مرتب ہونے والی می صورتیں پیر -

یتی بش کے سلسد میں پھھا صولی تو اعد میں آن کو ال کے ویر مرتب ہونے والے منام کے ساتھ یوں میا گیا ہے ، رہا ولائل کے درمیاں تعارض تو سے اصولی ضمیمہ میں ویکھا جائے۔



(أشاه و تطار مسبوقي ۴ م ۲ ۵ م.

# تعاطى

حريف

ا - افت یل تعاطی "تعاطی" کا مصدر ہے، جمعتی ان ن کاچیز کو ہے ہاتھ سے بیماء یہ عصو سے ہا خود ہے، جوت اور ( بینے ) کے محتی سے ہاتھ سے بیماء یہ عصو سے ہا خود ہے، جوت اور ( بینے ) کے محتی سے بہوتا ہے ۔ "اللہ تعالی فر ہاتا ہے: " فساد و ا صاحبہ م فتعاصی فعصو " " ا ( پھر نہوں نے ہے ر فیق کو بدیو ، سوال نے ال ہر و رکی ورال کو طاک کر ڈالا ) ، اور ال ر تفید ہے ہے کہ ال نے کا نے کے وز رکولیاء ور ال ر تفید سے ہی تا ہے کہ ال نے تو رکی کر بینے وز رکولیاء ور ال ر تفید سے ہی تا ہے کہ ال نے تو رکی کر بینے کے حد محل نبی م دیو و یہ طور ک وہ و فیق کے سے جی ہی تیو ، ور سے تیر سے ال کو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار ایر ہیں تک کہ سے میں سے ال کو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار ایر بیاں تک کہ سے ال گو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار ایر بیاں تک کہ سے ال گو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار ایر بیاں تک کہ سے ال گا ال ال ال ال ال سے ال کی ال سے ال کو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار ایر بیاں تک کہ سے ال گا ال ال ال سے ال کو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار ایر بیاں تک کہ سے ال گا ال ال سے ال کو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار ایر بیاں تک کہ سے ال گا ال ال ال سے ال کی بھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار اس میں تک کہ سے ال کو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار ال سے ال کو ہا ردیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار اس سے ال کو ہار دیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار اس سے ال کی بھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار اس سے ال کو ہار دیو ، پھر ال کو پٹی تلو ر سے ہار کو بھر ال کی بھر ال کی بھر ال کی بھر ال کی بھر ال کو پٹی تلو ر سے ال کو بھر کی کو بھر ال کی بھر ال کے بھر ال کی بھر ال کو بھر کی تلو ہو ہو تھر ال کے بھر ال کی بھر

ور صطار تی طور پر نظامی تق طی ور ال کو "معاطا ہ" بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ جات یو شارہ کئے خیر خرید رشیخ کو لے لے ور یہنے والے کوشش دے دے، یوجائع میٹی ہے حادے وردوس سے شمل وے دے، ور تعاطی کیٹے اور دوس سے عوض والے عقود میں ہوتی

سان العرب مارة مقطل".

\_MA 70.4 M

ام تغییر القرضی \_ م بغیر الر یا ۱۵۴ ۵۴ ـ

م حافية مدمل المراكم المكتبة التجا بيبيروت.

#### متعقه غاظ:

#### عقد:

۲ - عقد سے مرد: ﷺ کے عقود میں ڈنٹس سے پکھ کا اتنا م لفظ صیف
 سے ہوتا ہے ، یعنی یاب وقبوں سے اور پکھ کا اتنا م فعل یعنی تعاطی
 سے ہوتا ہے ۔ ۔

# جمال حکم:

### تعاظی ہے نیٹے رہا:

س- تعاطی ہے جے کے منعقد ہونے کے سلسد میں فقہ ء کا سہ ف ہے، چنا نچ حصیہ مالکیہ جمنابعہ ور کیلے قول میں ثاقہ فعیہ تعاطی کے در بعیہ خے کے بواز کی طرف کے بیں، ورثا فعیہ کے یہاں فرمب مختاری ور اس کے ہم معنی چیز وں کی صحت کے ہے میبغہ کو مشر وطاتر ارورینا ہے، ورث فعیہ کا یک تیسر قول معمولی چیز وں میں تعاطی کے بواز کا ہے۔

### اوري تعاطى ووصورتين مين:

پہلی صورت: یہ ہے کہ طرفیس میں سے کسی بی طرف سے وہ چیت یو اثنا رہ کے خیر تعاطی ممل ہوج ہے ، یہ حصیہ ، مالکید ور منابعہ کے مر دیک جامز ہے، اور مسلک ( ٹارفعی) کے برخلاف ٹو وی نے جواز کور مجھ تر ردیو ہے۔

وہری صورت: یہ ہے کہ طرفیس میں سے کسی کی سگو سے
تعاطی کا اتنام ہوج ہے ور پر دگی ممس ہوج نے موالکید ور حتابعہ کے
مر دیک یہ تعاطی ہے مضفیہ نے اس کوتعاطی نہیں قر اردیا ہے " ۔

این قد اللہ اللہ تعاطی کی مشر وعیت کے استدلاں میں کہتے ہیں ک

### الفروق في المله رأ بهلا ب التسريد

۳ حاشیر این عابد مین شهرے شیع انتش به، حاشیة الد مول شهر ۲، معنی لا س قد امد شهر ۵۱۴،۵۱ ، وقعه الله عین شهر ۲۰ سام حاشیر بدامید السارد قر ب المدر بد ۳ ۳۰۳، مجمع با سرعل ملتقی لا فر۴ مهرمهایة افتاع شهر ۱۲ س

الله تعالى نے 🕏 10 و و رس و كيفيت نبيس بيان و و كہدا س یں عرف کی طرف ربوع کرنا و جب ہو جب کہ قبضہ، حراز ور تفرق میں ال کی ظرف ربوع میا گیا ہے، ورمسماں ہے واز روں ورشربید لمر وحت میں ای عرف برس، اور ال مے بھی کہ چے ن کے در میں موجود ورمعلوم می تھی ہشریت نے تو ال برصرف پکھ حفام معنق ہے میں اور گزشتہ حالت میر ال کو باقی رکھا ہے، کبد خود رانی ا کے دربعید فیصد کر کے ال کو بدل دینا تھیجے نہیں ہوگا، اور نبی کریم ملاہ اور س کے اسی ہے س کے درمیاں تا کے شت سے و کع ہوئے کے یا وجودہ یا ہوں کا ستعمل منقول ہیں ہے، ور ا كرال حفر ات في يوع من ال كاستعال كيا بوتا توشيرت ك ساتھ خوب منقول ہو ہوتا، ور گر وہ شرط ہوتے تو اس کاعل کرما و جب بہوتاء ور ب حفر ت سے ال کوعل کرنے میں ایماں ور عفیت برت کا تصور نہیں ہو جا ملکا، مرال نے بھی کہ بیٹے ا چیز وں میں سے ہے جس میں انتا ہے عام ہے، تو گر اس میں یاب و قبول مشر وطاہو تے تو نبی کریم سیال پی اس رعمومی وصاحت فر ماتے ورال كا علم يوشيده ندر كھتے ، آل سے كريد كثرت سے فاسد عقود کے بلوٹ ورلوکوں کے غداطر یقدے ماں کھانے کا سبب ہن ا جاناء ورہمارے ملم کے مطابق ہی کریم عظیمی اور سے کے اصحاب یں ہے کئی ہے میعقور فیل ہے، ورال ہے بھی کہر زمانہ میں الوگ تعاظی ہے 🕏 کرتے رہے ہیں۔

ورجارے خالفیل سے پہنے ال پر تکیہ کرنا منقو رہیں ہے، لہد
یہ حماع ہو، ای طرح مبد، بدید ورصد قدیش یجاب وقبوں کا عکم
ہے، نبی کریم عظیم ور سپ کے کسی صحابی سے ال کا اس میں
ستعار منقول نبیں ہے، ور نبی کریم عظیمی کو کوشتہ وغیرہ سے بدید

ا کرتے تھے ، بخاری نے حفزت ابوج برٹہ سے روابیت کی ہے، فرماتے میں:"کان رسوں اللہ ﷺ ادا أتى بطعام سأل عنه أهنية أم صدقه؟ فإن قين صدقة، قال الأصحابة كنوا، ولم يآكل، وإن قيل اهدية صرب بيده وأكل معھم" " ( أَي كريم عليه كا عليه عليه كا تو جب كوني كا الله وانا تو میں مطابع ال کے بورے میں یو صحنے: بدیے یا صدق؟ گر کہا ب نا کرصد ق ہے اس ہے اسی ہے نم ماتے ہتم لوگ کھا لو ورسپ سلامات المسلم المستنفر من المركز المام المستنفر کے ساتھ نوش از وہ تے )، ورحفرت سمیان کی عدیث میں سے جب وہ نبی کریم علیات کے بال پڑھ کھور لے کرائے ورعرض کیا: بہاتھ صدق ہے، میں نے محسول میا کہ پ علیہ ور سپ علیہ کے ماتھ ال کے سب سے زیادہ مستحق میں تو بی کریم عظیمہ نے ہے اسى ب عافر مايد: "كمو و مم ياكن، ثم أناه ثابية بتمو فقال ر أيتك لا تأكل الصدقة وهدا شيء أهديته لك، فقال اللبي عَنْ بسم الله، و آكل" " ( تم لوگ كولو و " ب ن منیں تناور لڑ مایا، پھر دوم ک یا روہ پکھ گھور لے کر <sup>ہ</sup>ے ، وراڑ مایا: میں نے دیکھا کہ کے عظیمی صدق کہیں کھاتے میں وربید جیز میں ت سيكوبد يديم دى توسي عليه في مايد: سم الله وركهال ) ور نہ قبوں منقوں ہے نہ یی ب کا حکم ، سوال تو سے نے ال سے میا

صریہ:"کی مدس بنجووں بھدایاہم یوم عالمہ،" ن وابیت بخاری سنج ۲۰۰۱ شیخ اسائیے اس ہے۔

- ۳ حدیث: "کی رسول مده کلانگ د انبی مطعام سال " ر وین یخال شتخ ۵ ۳۰۳ شیخ اسلام اورمسم ۱۳ ۵ م شیخ مجمول سال ب
- ۔ حضرت معمال کی حدیث و ہوں جمد ۵ مسم طبع کیمدیہ اور حاکم ۲ ا طبع کر قالمت ف انعلی ہے در ہاورحاکم نے اس موسیکی قریبا ہاورد میں نے ال راس افقت و ہے

## تعاطی کے ذریعہ اِ قامہ:

۵- حصیہ مالکید ورحنا بعد نے تعاطی کے در میدی ہے۔ الادکو جرم الرّ ردیا ہے، ساتھر سے نے معالی کے در میدی ہے۔ الادبھی کیک جو ردیا ہے، ساتھر سے نے معالی کے در میدمنعقد ہوج سے گا اللہ سے تعاطی کے در میدمنعقد ہوج سے گا اللہ سے

### تعاظی ہے جارہ:

۲ - حصیہ مالکید ورحنا بعد نے اس کو جارمتر رویا ہے ، ال حضر ت کا ابنا ہے کہ جارہ تو ہے ، ال حضر ت کا ابنا ہے کہ جارہ تو جا کہ جارہ تو جا کہ دور ہتا ہے۔
 من قع تک تحد دور ہتا ہے۔

انن قد المد کہتے ہیں: جب خیر کسی عفد ہشر طریہ اجدت ہی پیشکش کے پنا کیٹر کسی درزی یا دھونی کو سینے یا دھونے کے سے دے دیسے مشد ہے: اس کولو ورکام کرو وردرزی وردھونی سی کام کے سے کھڑ ہے ہوں، ور بیکام کرؤ لیس تو دونوں کو جدت مصری، اس سے کہ اس کا

معی ۱۸ ۵ ۹۳ ۵ ۵ شیع ملابته الریاض\_

ا العاشير البن عابد بي ۱۵۰۳ ما ۱۵۰ ما ا ما ۱۳ ما الما مي س

# تعاطی ۷، تعاوید ، تعبدی ا

عرف جاری ہے، ور مام ٹائعی کے اصلیب کہتے ہیں، دونوں کو پکھ بھی جدت نہیں ملے ں، اس سے کا دونوں نے بیکام بغیر ہے وض کے کیا ہے جو ال کے مقرر میاجا تا، کہد بیائی طرح ہو گیا جب دونوں نے کام تیم ما میا ہوتا۔

بن عابد یں کہتے میں تا تا رف نبیش ہے کہ اوم ابو بیسف سے
ال سوی کے ور مے ش ہو چھ آب ہو کشتی میں داخل ہوتا ہے یہ پچھتا یہ
نصد لگو تا ہے ، یو جمام شن واخل ہوتا ہے یہ مشک کا پوٹی بیتیا ہے ، پھر
شدت ور پوٹی کی قیمت و مے ویتا ہے تو افر واید: استحداثا جابز ہے اور
ال سے پہنے مقد ور حاجت نبیل ہے ۔

### بحث کے مقامات:

ے - اللہ و تعاطی کے حام و تعصیل مسلمی مناسب سے اس کے محل میں رہے ہوں ہوں۔ محل میں رہے الا اللہ ور جارہ میں۔

# تعاويذ

د کھے:''تعوییں''

تعبري

خریف.

ا -تعدی و نتر رافت تعدد باطرف منسوب ہے۔

تعبّد تعبّد کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے، انتعبد الوجل الوجل الوجل : جب وی نے دی کوغدم بنالیا ہو یا ال کوغدم کی طرح کر دیا ہو۔

ور "تعبد الله العبد بالتفاعة": الله في بشره سے عاصمت چي کی آل سے مي وت کا معا بدكيا۔

ور لفت کی تعدم تالل (عائزی) کے سے بھی تا ہے، کراجاتا ہے: التعبد فلان مفلان مجب ال کے سے لروتی ور عائزی افتالی رکرہے۔

النسك (عمادت كرئے) كے معنی مل بھی " نا ہے، كور جانا ہے: "تعبيد فيلان سنة تعالى" جب وہ اللہ في عمادت ملات ہے كرے وراس ميل خشوع ورز وتى ظاہر ہوج ہے۔۔۔

الله ب طرف سے بندوں کے سے تعدد یہ ہے کہ ساکوس دت وغیر ہ امور کا ملکف بنا ہے ، فقہاء ور ال اصول ال معنی میں ال کو مئر استعمال کرتے میں ، جیس ان کا قول: ہم خبر و حد ورقیاس سر

مان العرب مارة عرد".

حافية الدعول ٣٠٠، معمل لاس قد مد٥١٥، س عابدين ٣٨٠ \_

عمل کرنے کے "متعبّد" یعنی مکلف میں، ورکتے میں: نی کریم سلامیں ہے سے پہنے و شریعتوں رحمل کے متعبّد یعنی مکلف علقے ہے

۲- مقرب ء اور الل اصول ال اصطارح مين تعديد ت كا اطارق وو جيز ول يرجمونا ہے:

وں: می دوے و ریاضت کے افغاں " ،ال معنی میں ال کے مطام جائے گئے اللہ اللہ کے مطام جائے گئے اللہ اللہ کا معالیہ ح مطام جائے کے لیے'' می دوے'' و اصطارح و طرف رجوع میا جائے۔

دہم: وہ حفام شرعیہ آن رہ شروعیت رکونی حکمت سوے مصل تعدد کے بینرہ پر ظام شرعیہ آن رہ شروعیت کے بندہ پر ظام نہ ہوتا کہ بندہ رب بندہ ربندر کا استحاب ہو، چنانچ اطاعت کرے تو تو ب باے ، مالز مانی کرے تو تو سر ایا ہے۔

مسلم المثبوت مطبوع برحاهية تحمشفتى اللهم وروالقام ومطبعه بولاق-١ الموافقات الله همي شيخ عهد الله ما وشخفيل سار عد المكتبة التجامية فلم و سامة يش فاعلني ميثريش ١٣١٠٠٠

میں آن رہے ان مستحیق ہجھنے میں عقاوں کا کوئی حصر آبیں ہے کہ ن پر دہمری ہیز وں کو قبال کی ج نے ، اس سے کہ ہم اتنا جائے ہیں کہ انکاح رمحتر شر مطابقی وئی بھیر ور اس جیسی چیز یں نکاح کو حرام کاری سے مگ کرنے کے سے ہیں ، ور میر ہ کے متعید سے میت کے قر بت دروں رہ تر تیب پر مرات ہوتے ہیں ، ور مدرق و المتبر و تر بت دروں رہ تر تیب پر مرات ہوتے ہیں ، ور مدرق و والمتبر و سے سے مقصود سن طالب کے خوف سے رحم ( بیجد فی) رہ وت کا معلوم کرنا ہے ، میس ہے جموائی امور ہیں ، جیسے کرنز وقتی اور اللہ رافتی معلوم کرنا ہے ، میس ہے جموائی امور ہیں ، جیسے کرنز وقتی اور اللہ رافتی معلوم میں ، ورصرف تی حکمت وسلمت معلوم میں دست کی مشر وعیت رسمت وسلمت معلوم میں دست کی مشر وعیت رسمت و سامت میں میں موال کے طور پر پکھ دومر سے اس ور سے نز ق بید ہوج سے تو بیشر طیس مشر وطرفیس ہوں رہ ور جب امور سے نز ق بید ہوج سے تو بیشر طیس مشر وطرفیس ہوں رہ ور جب ہو جب سے بی وہ سے تو انز و ( حیض یہ طیر ) ورامیوں و ور اس ور اس میں جیز وں سے مدے مشر و گر دوروں ہے ۔

سا - القدی ال بات میں سا ف ہے کہ تعدیدے ہارے ہے کہ میں ہو گئی ہے اور ہم پر مختی رکی گئی ہے یا وہ ہم پر مختی رکی گئی ہے یا وہ ہم ہے کہ حکمت کے فیرمشر وئی گئی ہیں، مختی رکی گئی ہے یا وہ ہم ہے کہ حکمت کے فیرمشر وئی گئی ہیں، سو سے اللہ تق لی کے بندوں کو مکلف کرنے ور ال سے طاحت و چاہے کے بنا کہ بندہ ہو پچھ کر رہا ہے اس میں مصلحت کی صورت ہونے فیر مجر دامر وہنی سے ال کی طاحت کا امتی ن لے، اس اٹا کی طرح ہو ہے نداموں کی جائے کرنے کا ارادہ کرنے کہ ن میں زیودہ مطبع کوں ہے، ور ال کو کئی پھر کے جھونے کے سے دور رکا نے کا یا مصلح سے میں تو جی کرنے کا عمل وہ کوئی مصلح سے برید

۵- بل عابدین" اخلیه" سے عل کر کے مکھتے میں: اُنٹر ماء یہ

موافقات ۴ ۸ ۱۳ م

قوں د طرف کے میں وروی قور قوی ورائے ہے، یونکہ اللہ تعالی کے حکام کا استقر و کرنے سے معلوم ہونا ہے کہ حکام مصر کے کو حاصل کرنے و لیے ورمنا سدکور ورکرنے و لیے بین ۔

ای طرح ثاطبی نے پٹی" موافقات' میں ستقر ء کو ال ہات کی وقیل بنایا ہے کہ تمام حکام شرعیہ دنیا اور معشرت میں بندوں ں مصلحتوں ہے معلل ہوتے ہیں، ور ثاطبی نے فر مایا: معتز لدال بات بر متفق میں کہ اللہ کے حکام ہندوں کی مصلحتوں کی رعابیت سے معلمل میں، ورای کو من فقریا ومناخریں نے اعتبیار میا ہے، فرمایا: جب رازی احکام شرعیہ کے سے عمل کے شات مرمجور ہو گے تو نہوں نے ال کو ال طرح ٹابت کیا کمنل حکام کا پند ویے والی ملامات میں، ورش طبی نے جن اولد کا استفر عرکیا ہے ال میں سے وضو و منسل کے بارے میں اللہ تعالی کے ال راثا دکا بھی و کر رہا ہے: امايُرِيْدُ اللَّهُ ليجعل عَلَيْكُمُ مِّنَ حوح ولكن يُويُدُ ليُظهُو كُمُ وليُدَمّ لِعُمده عليُكُمُ لِعِلْكُمُ تَشْكُووُون " " (الله نہیں جاہتا کہ تمہارے ویر کونی تکی ایسے، بلکہ وہ (توبیہ) جاہتا ہے کے تہمیں خوب یا کے صاف رکھے ورتم پر پی فقت پوری کرے تا کہم شكر كزرى كرو) وروز مري كيور مايس من "كتب عييكم الصِّيامُ كما كُتب على الَّديُّن من قَبْلُكُمُ لعَلَكُمُ مُتَفُونَ " " (تم یر روز فیرض ہے گئے جبیہا کہ سالو کو س پرفرض ے گئے تھے جوتم ہے قبل ہوے میں عجب نہیں کہتم متحقی بل جاو ) اور تصاص کے بارے میں ہے: "وسکم فی المصاص حیاة یا اُوْلَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ \* \* ( وَرَثْبُور \_ \_ \_ \_ \_ . الحل على مدرافق ٢٠٠٠ شيماو بولاق ١٠١٠ هـ

ہل فہم ا ( 'قانون ) قصاص میں زندی ہے تا کہم پر بینہ گار ہیں جوہ ) ورسی طرح ہ سیاے کاد کر رہا ہے ۔۔

یں تیم بھی یمی تقطہ نظر افتایا رکرنے والوں میں میں، وہ الراماتے میں: یک حماعت مبتی ہے کہ مدت وفات محض تعدد ہے، یہ خط ے، ال سے کہ شریعت میں کی بھی حکم ایس نہیں ہے جس ں کوئی وہی و رکونی حکمت ندیمو، سیجھنے و الا ال کو سیجھتا ہے اور جس پر مخفی رسا ہے ال ر بنا ہے " ماہر ال بات كو وراسعت سے ثابت ميا اور فرمايا: اللہ نے سز میں مشروع کیں، ورجنس و مقد رمیں نہیں ال کے ساب برمرتث کردیا که وه ما سب وجاخه کا جائے والا تھکم او کمپین ور بعلم العالمين ہے، اور چوہم ميں ہر چیز کا حاصہ کے ہوئے ہے ور ما کا ٹ وہا لیکوں ( جوہو ور جو ہوگا) کو جانتا ہے اور جس کا علم ویکل هِ جِيل (مر دحِيموڻ ۾ ي ڄيز )يوشيره وظام ٺير جس ڪ خبر بشه کود يناممک**س** ے ورجس فرخبر ال کودینا ممس نہیں ہے سب کا حاطہ کے ہوے ے، وریچصیص ت ورتفدر ت حکم ن وجو بات اور پیند بده مقاصد ے خارج نہیں میں، ای طرح اس کے خلق میں و تع ہونے والی تجصیصات ورتفدیرے کا بھی معامدے، چنانیے یہ ال را کلوق میں ہے ور وہ ال کے امریش، روٹو ب بی کاسر چشمہ ال کے علم وحکمت کا ماں اور ج جیز کوال و ال جگہ میں رکھنا ہے جس کے لاکق ال کے ملہ وہ کونی جگہ بیں ہے، ورجو صرف ای محل ی مشتاصی تھی ، جیسے کہ قومت بصارت اورد بکھنے والی روشنی مستلھ میں، قوت ، عن کاں میں ، قوت شامہ ناک میں رکھی ور ہر حیوان ورغیر حیوان کو ال کے عصاء، اشکار، صعات ورمقدارش ای چیز کے ساتھ محصوص کیا ہوال کے لائق تھی ور جے وینا بہتر تھا، چنانج ال کے نقان ورمضبوطی کوعام

\_0 10.00 + M

\_ ላና ለታመተ - ና

<sup>- 4</sup>ª 6 /40. + P

موافقات ۴۰۰ مے

۱۰ عددم الموقعيين ۱۰ ۱ ۸س

کردی، ورجب الله سی نہ و تعالی نے بٹی مخلوق کو سفری درجہ میں مضبوط ور سفری درجہ میں مضبوط ور سفری درجہ میں مخلو مضبوط ور سفری درجہ میں محکم بنایا تو اس کے امر کا فابیت درجہ مضبوط بھونا زیادہ ولی ورکھ میں مہات وامر میں اللہ تعالی رحکمت، اس مطرح اس کے صدور سے طرح اس کے صدور سے با میں مقال اور حکمت و علم محص سے اس کے صدور سے با واقف بروائفس الامر میں اس کے محال کا دو زفر جم فریس کرنا ۔۔

ور ای روش پر ''جیته الله الها بعد'' میں شاہ و بلی الله و مدوی ہے۔ میں، انہوں نے فر مایا: دومر ہے('' نے والے )قول پن تکذیب سنت ورقر وں مشھود بھا جانحیو کا حمائ کر رہے میں '' ۔

ے بوشریت وضع کرنے ہے بلکہ تخلیق (نن و آس) ہے مقصود ہے ، الله تعالى الرمانا ب: "وماحلفُتُ اللَّجِينَ والْإِلْسِ الأَ لْيُغَيِّدُونَ " ﴿ (وريش نَے تَوْجِنَاتِ ورانَبِ سِ كُو يَهِ عِي السِّرْضِ ے کیا ہے کہ میری عرادت میا کریں)، وراثر مایا: "بالیکھا المعیس امُواسِبُنُونَكُمُ اللهُ بشيءِ من الضيد تالله أيديكُمُ ور ما حُكُمُ سِفْسِمِ اللَّهُ مِنْ يَحافُهُ بِالْغَيْبِ ٣ ( \_ ير ر والوا الله تمهیل " زوے گافتر رے شکار ہے جس تک تمہورے ہاتھ ور تمبدر نیرے پینے سکیل ناک الله معدم کرلے کاو فقص ال سے ہے وکھے ڈرٹا ہے) اوائر ہیں: "و نَسَنُونَکُمُ حَتَّى نَعْمَم الْمُجاهِدِينَ مَكُمُ والصَّابِويُنِ وبَيْنُو أَخْبَارِكُمُ ٣ ( ١٠٠ مَ ضر ورتمہاری آز مائش کریں گے تا کتم میں سے جبا دکرنے والوں ور تم میں سے نابت قدم رہنے والوں کومعلوم کرلیں ورنا کرتہواری ا قالتي ل جائج كرايس ) • إثر عاو: " وها جعلًا الْعَبْعَةِ الَّذِي كُنْتُ عَيْهَا لَا نَعْتُم مِنْ يُتَبِعُ الرَّسُولِ مِمْنُ يُتُعِبُ عَنِي عقبیله ۱۹ اورجی قبدر سراب تک عقبیله ۱۹ اورجی قبدر ے رکھا تھا کہ ہم پیجان لیل رسول کا انہائ کرنے والوں کو 🚣 یووں و چک جے جانے والوں سے )۔

میں اللہ نے شریعت سام میں ہم پر فیفل فر مایا کہ الل نے
اللہ و مصلحت کے ساتھ ساتھ ہے حام بندوں و مصلحت و
رعابیت کرنے و لیے مقر فر مائے ، پیش یہ سے حنام کے وجود سے
مافع نہیں ہے آن میں آل کی رعابیت ندہو، بلکہ آل میں خاص طور سے
اللہ و مقصود ہو ور یہ بہت ما در ہے۔

خرود برڪ ۲۵۰

۳ مروباکرور ۱۹۳

\_r \$0,+ r

<sup>-</sup> cr 620x c

اعلام الموقعيل ١٠ ١٠٠ \_

مح الله المالو \_\_\_\_

<sup>-</sup> ۵ م م الاسم عام ال

قراعد لاحظام في مصاح لذام، ٨٠، القاميره، الكتبة التجاليب

ور دوہم نے قول کے مطابق ال کی سن مائش یک چیز ہے ں ہے جس میں تو اب کے ملاوہ مرے سے کوئی مصلحت نہیں ہے۔

#### متعقه غاظ:

#### نف-عرادت:

<sup>+</sup>رهامتگيوت. ۵ ش

<sup>- 4.0</sup> g 29-

معی شرح محتصر آخر لی = ۳ ۵، ۱۵ شیع ۴م قام ۵ ۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰

### ب-حق الله:

ث طبی کہتے ہیں: وہ حکمتیں آن کا ہنتر ان فیر معنوں معنی خاص طور سے تعدیات کے سے کیا جاتا ہے جیسے بضو کا محصوص عصاء کے ساتھ محصوص ہونا ورال بیت یعی رائع بیری، تیام، رکوئ و بچود کے ساتھ محصوص ہونا ورال کا بج سے حض شطوں کے حض شطوں پر ہونا، روز ہ کا بج سے حض شطوں کے حض شطوں پر ہونا، روز ہ کا بج سے دوس سے محصوص ہونا ورنماز کے وافات کا در ورات کے دوس سے اوافات کو ججوڑ کر سامعیتہ وافات سے متعمیل کردینا، مح کا محصوص محد ک جاسبہ متعمیل مقامات میں ال معروف عمل کے ساتھ محصوص ہونا ورائی جیسے وہ افعاں آن ک معروف عمل کے ساتھ محصوص ہونا ورائی جیسے وہ افعاں آن ک معروف عمل کے ساتھ محصوص ہونا ورائی جیسے وہ افعاں آن ک معروف کمل کے ساتھ محصوص ہونا ورائی جیسے وہ افعاں آن ک کا کھروک کے ساتھ محصوص ہونا ورائی جیسے وہ افعاں آن ک کے میں تھی کھروں کے ساتھ کھروک کے ساتھ کھروک کے ساتھ کے ساتھ کھروں کے ساتھ کھروک کے ساتھ کھروک کے ساتھ کھروک کا کھروک کے ساتھ کھروک کی اس کے تر بیب چھٹک میں جونا ورائی جیسے وہ افعاں آن کے ساتھ کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کے ساتھ کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کے ساتھ کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کے ساتھ کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے ساتھ کھروں کھر

# ج-ناتمام عدت کے ذریعہ تعلیل:

الموافقات والمحا

ا صدیہ: "آن سبی مُلَاِلِنَّ جعل شہادة حریمہ س ثاب " ر و بہت بخا ہی <sup>ستج</sup>ا ع<sup>م</sup>شع اسلام کر ہے۔

انحوافقات ۲۰۰۸ س

ہ رئیس ہوتا ، لبد یہ نبیس کے ساتھ محصوص ہوگیا۔ تو یہ تعدی نبیس ہے ، اس کے مستقدم ہے۔ ہے۔ اس کے مستقدم ہے۔

و- قیاس کے طریقوں سے ہٹ ہو معامد:

اا - ہو حکم منی لے قبیس ہو کہمی وہ غیر معقوب معنی ہوتا ہے جیسے نو عور توں سے مکاح کرنے کے ساتھ نبی کریم سیلالی ہی تحصیص ور اوی وہ بائی بن وینار کے حق میں قربائی میں بھری کے بچہ کا کائی ہوتا اللہ ورفیسے تحداد رہوسے فرقعد یو۔

ور بھی معقوں معنی ہوتا ہے جیسے اند زہ سے مجھوری ﷺ مجھور سے کرنے دمی نعت سے "ﷺ عربیا" کا شٹٹ وکریا " ۔

یک وہ جن کی معرفت استدلاں کے معروف طریقوں دیسے معروف میں ہو، اور یکی حرب علی معروف میں ہو، اور یکی حرب بنا رہ ورمن سبت وغیر دیے در بعید ممس ہو، اور یکی وہ فالب تشم ہے جس کے در بعید تام مدت ہوں کرتے میں، ور کہتے

- معتبد لا به تحسیل البصر ت ۹۰۳ مثل، المعبد الغری ۳۸۴ ها اعتدام الموقعین لاس لقم ۳ ۱ میروت ایکیل، شرح مسلم الشوت ۳ ۳۵، مستصلی ۳ ۵ ۳س
- صریہ: "احر ۽ لعدی في عصحبہ في حق بي مودة. " ر
   وابيت بتحارب " فتح اس ب ۳ م شمح اسلام ہے اک ہے شکر افدیقا ر ہے اور مسلم سہر ۵۵۳ شمع عیشی مجمعی اور مار ہے ۳۳۳ شمع کائے ہے۔ اس بوم صولا دکر یا ہے۔
  - المستمتى لمغروم ٢٥ ١٣٠٠.

میں کہ حظام می کے بے مشروع ہونے میں۔

ووسرى ووجن كي طرف ال معودر سنول سے بنيخامامس ب ور وحی کے خیر ان برمطعع نہیں ہو جا سکتا ہے جیسے وہ رہام بن کے بورے میں فارع نے اللہ ہے كاور مرسيري وفاد الى مكفادي ور تعظمت سرم کے قیم کے ساب میں ، جیسے حضرت نوح عدید اسام كے تصد كے سيال على الله تحالى كا يد رال و: "فقلت استعفوروا رَبُّكُمُ لَه كان عَفَارًا، يُؤسن السَّمَاء عَلَيْكُمُ مُلْرارًا، وَ يُمُدِدُكُمُ بِأَمُولِ وَ بِينِ وَ يَجْعِلُ لَكُمُ جَابٍ وَ يَجْعِلُ لَكُمُ أَنْهَارًا " (چِنَانِي شِ نَهِ: يَنْ بِرُورِدُكَارِ بِي مَعْمِتِ جا ہو، بیقب وہ پر بخشے والا ہے، وہ تم پر شہت ہے ورش بھیج گا ور تمہدرے ماں و ولا دیش تر تی دے گا ورتمہدرے سے یوٹ نگادے گا ور تہمارے سے دریا بہادے گا)، چنانچ ستعفار کے بارش ور سرسنری کا سب ہونے و میرسرف جی کے در بعد جاتی ہے، سی ہے ال پر قیال نہیں ہیا جائے گا، جنانی اللہ متعقد رکاحصوں ملم ورجسمون وأتوت كالبب بهوالبين جاباج مكتاء لبدال مديدي بنا یر قبایل کرنے در کونی گئی کش نہیں اور وہ تعدیمحض برمو**قو ن**ے ہوں ، سی ے ال معلل علم كو اختياركا تعدى بوگا، وريب تعد كامفهوم ٹا ری مقر رکردہ عدیر رک جاتا ہے " ۔

# تعبديات كي مشروعيت كي حكمت:

ساا - تعدی حام کوشر و ت کرنے و حکمت شال کا مطابہ کرنا ور طاعت و بندن کا امتحال میما ہے ، ال و تعبیر رمی جمار کے امر رکے بیاں میں غز الی نے ہے ال قول سے نابید ہوتی کی نیدوں پر کچھ ہے علی مقررے میں آن سے نفول مانوں نہیں میں ، ور

۳ موافقات ۳ ۳ ۳ س

معقلیں ناکے معانی کی طرف راہ نہیں ہوتی میں، جیسے پھر وں سے رمی جما رکریا وربور ہورصعا اور مروہ کے ورمیوں کا جناء ورال جیت عمال سے غدی وربندگی کا کمال ظاہر ہونا ہے، ال سے کہ زکا ہ ایک رفاق (فامده ﷺ) ہے وراس کا سبب قاتل فہم ہے ورعقل کا ال ی طرف رہنی ہے، روز وال مجوت کا توڑ ؤالن ہے جو اللہ کے دشم کا انتھیں رہے ورمشعولیات سے رک کرس دے کے سے فار غیموجہا ے، اور نمی زیل رکوئ اور محدہ کرنا ہے قعال کے قرر اید اللہ ہے تواضع كرما ہے بوتو اضع و لے نعال ہيں۔ ورقلوب الله عز ويك ي تعظیم ہے ماٹول بیل ، رہا سعی کا تحدوہ رقی جمار ور ال جیسے عمال تو اس میں نفول کا کوئی حصہ ہے، ناظرت کوال سے کوئی السیت ہے، نہ ی تحقلتیں ال رحکتوں کو پاستی میں ، کہد اس کا اقد ام کرنے کا اس کے سو کونی محرک نبیں ہے کہ اللہ یا ال کے رسوں کا حکم ہے، کبد ال کا العاضر ورك مره اوريون وعقل كوال كي تعرف سيد عدد كريا ورغس والبيعت كوال كحل السيت سي يهيانا براس الساكر الم وه چیز جس کے معنی کا در کے عقل کرے، مبیعت کا ہل ب طرف پچھ میں بوج نا ہے ور پیمیں لکھیل حکم میں مدد کرنے والا ورامر کے س تھ ساتھ محل میر ایس رہے والا ہوجاتا ہے، چٹانچ اس سے نا بی اور انقیادکا ماں ظام نہیں ہوتاء ای سے نبی کریم علیہ نے خصوصی طور ر کے کے تعمق فر میں: "بیک بحجہ حماء تعبدا ور قا" لبیک (حاضر ہوں) و مثن رقعہ وربندی کے مجع مج کے ساتھ) وربید بات نه نماز کے تعلق فر مالی نه غیر نماز کے تعلق۔

عدیہ: "لبک حجہ حصہ معدد ورقا" در وہ میں یہ لشف الا تا ۳ میں مواد کر مرفوعاً اور الا تا ۳ میں مواد کر مرفوعاً اور موقوقاً یا ہے ایس محر کہتے ہیں۔ تعلق کے مصل میں میں کے محلق تند ف اللہ یا ہے اور وقع اور میں اور وقع الا تند ف اللہ یا ہے اور وقع الا محمد کے مرفوعاً اللہ یا ہے اور وقع الا محمد کے قر رہا ہے ۔

# تعبدی کی معردنت کے رہے:

حي وهلا م الدين، المطبعة التجارية المسامة

س راکل ۱۳

r جهاء الحليل عل ۲۰۰۰

قر ما تے میں ایجود ی تکر ارتعدی معاملہ ہے ، یعی بالم او کو تفق کرنے
کے سے اس کا سب غیر معقوں ہے ، ور بال عابدیں کہتے میں اکو ایل کرنے کے سے دوں تعد دیش مقرر
جانا ہے کہ س کو شیطاں کو دلیل کرنے کے سے دوں تعد دیش مقرر
میں گیا ہے کہ سے یک مرتبہ تجددہ کا تھم ہو ، ور اس نے تجدد نیس میا
ور تام دوم رتبہ تجدد کرتے میں ۔۔

ورحائض کی طد ت کا ہری ہونا کہا گی کا تعبدی ہے، دردیر کہتے میں: سے یہ ہے کہ اس کی مصنف مدت کوطو میل کرنا ہے، یونکہ مدت کا مناز حیض کے جد کے طبیر سے ہوگا " ۔

مشقتوں کے ہر دشت کرنے میں وہ جس مقام پر تھے، ال کا حصوں ہونا ہے، ال کوید دکرنے ہے، میں ای طرح کے علی وہ تجر یک ہونا ہے، اس کوید دکرنے ہے، میں بہوں و عظمت جانشیں ہوئی ہے ورہار ہولوں میں بہوں و عظمت جانشیں ہوئی ہے ور بیار میں ہے جانس میں ہوں کے حصو ورمروہ کے در میں معلی ہے حضو ہور مروہ کے در میں معلی حضرت ہوتی و مدید السام کے فعل و قلہ ہے ہے، ور رقی جی رحضرت ایر نیم عدید السام کے فعل و قلہ ہے ہے، اس مے کہ سپ

تعبدیات کہاں ہوتی ہیں؟ س کی پیچھ مٹ لیں: 10 - عض ہل اصوں نے بیاں میا ہے کہ تعددیات زیادہ تر اصوں عراد ت میں ہوئی میں جیسے نماز ہروز دیا عظاف می صل میشر وعیت عام احظ میں حملہ تا حظ ملاس کیل عید میں اے۔ عظم احتج میں میں اسام ۵۰، میں۔

مدروحاشیر این عامه این ۳۰۰۰. ۱۰ مشرح اصعیرعلی محضر خلیر ۱۳۰۰ ماهیم دهیم اللعا و سد

ور ی کے ساب مقر رکر نے میں جیسے نمازظیر کے سے زوال ممس کو ور نمازمغرب کے سے خروال ممس کو سب مقر رکز نا ور حدود اور کدارت میں ورمد دی گفتریہ سے میں عام طور پر تعدیدیا سے ہوتی میں ، جیسے تحد در متاب کی تحدید، حدود میں کو ژوں کی تحدید اور کو ہوں کی تحدید اور کو ہوں کی تحدید اور کو ہوں کی تحدید کا در تحدید اور کا جون کی تحدید کا در تحدید کا در کا تحدید کا تحدید کا در کا تحد کا تحدید کا تحدی

شطی نے عاد ت کے الدرال کے بقول کی مثالوں میں نکاح میں میر طلب کرنے وہ ان کو کھھوس کل سے خاص کرنے وہمیر ہے میں مقررہ حصوں اور مدت طارق اور مدت و فات میں مہیوں کی تحداد کو رواں کیا ہے۔۔

الموافقات ملفي طبي ٣ ١٥٠ م ١٥٠ ميثر ح جمع جو بمع ٣ ١٠٠١\_

ایک: بیکہا جامزے الاضی کا قوں یمی ہے۔

وہرا یہ کہ جورت ہو ہے ہو بہی سیح ہے اس سے کہ بیا لی عورت کو صدت ورنج ست کو حدث ورنج ست کو حدث ورنج ست کو حدث ورنج ست کو حدث میں ہے تو تمام پانیوں وطرح بیا بھی نج ست کو زئر کر دے گا ور صوب کی حدث کی حدث کی حدث کی حدث کی حدث کے حال کا لفظ و روہ و ہے ( یعنی حدث سے پا کی حاصل کرنا ، نہ کہ پیچھ ور ) ای تک تک حکم محدود رے گا ۔

تغلیل ورتعبد کے عنبار سے حکام میں صل:

ور ٹاطبی ال طرف گے ہیں کہ اس کے بورے بیل عبود ت ورمعامانات کے درمیاں معاملہ مختلف ہوتا ہے بغر مایا: مکلف کے ہے

مدیہ: "لیہی سبی رینوصا مصص " ر وارد ، ام احمد
 ۱۱ شیع اسکتہ او بدن اور ابوراو ۱۳ شیع تعدید بدھائی ہے
 د ہے کی حجر کہتے ہیں۔ ٹی اس م مشیح ہے، ٹیل اس م اعم شیع
 کالی العرب ہے

معی ۱۰ ۳ طبع ۴۷-۱۰ شرح الله منظم التوضيح در مدین المعدا کی ۱۰ ۵ مصله معد الخبر ب شعاء التعدیل ملفر ای ص ۲۰۰۰

عروت میں صل تعدید ہے نہ کرمونی بی طرف النفات اور عاوت میں اصل موائی کی طرف النفات ہے۔

21- على والت يش تعريد كم أصل بهوف بر والالت كرف و للم يهند الموريس، باليش من يشرب:

استقر ، چنانی نمی زیر محصوص میتو بر محصوص نعال کے ساتھ ضاص میں، گر ال سے کل جا میں تو عرد سنبیں ہوں و، ور اس سے کل جا میں تو عرد سنبیں ہوں و، ور اس سے کسی جا ہے دوہمری جیت میں فیر مطوب پورہ ور میری جیت میں فیر مطوب پورہ ور مدت سے میں در کر کومطوب اور دوہمری جیت میں فیر مطوب کر چید دوہم سے سے طافت میں ہو، ورئیم ( حالاتکہ ال میں میں نظافت نہیں ہو، ورئیم ( حالاتکہ ال میں میں موج تا ہے، ور ای طرح دوہمری عرد سے حالات میں مرت و سے کا تائم مقام ہوج تا ہے، ور ای طرح دوہمری عرد سے دورہ و سے جو بی ہو ہیں، ورتع مدر عربی ہوں تا ہے، ور ای طرح دوہمری عربی ہوں تا ہے، ور ای طرح دوہمری عربی ہوں تا ہے کوئی حکم خاص عربی ہوں تی جس سے کوئی حکم خاص بات سے کوئی حصوص مدر نہیں معلوم ہوں تی جس سے کوئی حکم خاص بات سے جوئی ہوں تی جس سے کوئی حکم خاص بات سے جوئی ہوں تی جس سے کوئی حکم خاص بات سے جوئی ہوں تی جس سے کوئی حصود ہوں ہوں تی جس سے کوئی حصود ہوں ہوں تی جس سے کوئی حصود ہوں تی جا تی ہوں تی کہ دور سے والیں مقصود شرع تی مقصود ہوں ہے۔ ور ای کے مدا وہ شرع نی مقصود ہے۔ اللہ تھی گی کے حوالی کے مدا وہ شرع نی مقصود ہے۔ ور ای کے مدا وہ شرع نی مقصود ہے۔

ای میں سے یہ بھی ہے کہ وہ و و بھیر محد وہ کے ساتھ تعدیل گرتو سع کرنا مقصور ہوتا تو شریعت ال پرکونی و ضع و الیل ضر و رمقر رکرتی و ورجب ہم نے اس کو اس طرح بہیں پایا ، بلکہ ال کے خلاف بایا تو معلوم یہ ہو کہ مقصور ای محد وہ تک تو تف کرنا ہے اللا بیکہ کرنے میں بایا تھا گہ کہ کو فلا بایا ہے کہ کرنے میں بایا جہ الگا ہے کہ کہ کو اس کی بایا تھا گہ کہ کو اس کی بایا تھا گہ کہ کہ تو اس کی بایا گہ کہ کوئی مار مت نہ ہوں ، بیان یہ م ہے ، کہد اس مقام میں شہوں ہے ، صل تو وہ ہوتا ہے جو باب میں عام ور اس مقام میں نالب ہو۔

۱۸ - پھر قطبی کہتے ہیں: عادت میں معالی بی طرف اللہ ہے کا صل ہونا چندوجوہ سے ہے:

وں: استفراء ﴿ جِنَا نِي بِكِ عَلَ جِيزِ كُونَمَ وَ لِكِصَةِ مِينَ كَ اللَّ حَالَتُ میں ممنوع ہوتی ہے جب ال میں کوئی مصلحت ند ہو، پھر جب مصلحت ہوتی ہے تو جارہ ہوجاتی ہے جیسے کی جل (" مده ر کونی مدت) تک کے بے درہم کا درہم سے تاولد ﷺ میں ممنوع ہے اور قرض میں ب رو ہے، اور جیسے کیے جنس کے ترین اس کے حشک سے کرنا ، اس وقت ممنوع ہے جب ال میں خیر کسی مصلحت کے صرف غرر ورسود ہو، ورجب آل میں کوئی رج مصلحت ہوتا جا مرج مصلحت ہوتا جا مرج مصلحت ہوتا جا مرج مصلحت ہوتا جا مرج مصلحت ہوتا جا کھور دی گھور سے کہا، لوگوں پر توسع کرتے ہونے جوز تر دیا گیا اور ال سے کہ ضوص نے عاد ت کے احظام و تغییل مصلحت ے ں بے جیہ کہ اللہ تعالی کے قول میں ہے: "ولگھُم فی الْقضاص خياة" (ورتهمارے ہے ہے ال قهم ا (الانون) تصاص میں زند کی ہے ) ورتح میں خمر (شر ب کی حرمت) کی میں میں ب:" لَمَا يُويُدُ الشَّيُطَالُ أَلَ يُؤَفِّع بِيُلكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبِغُصَاء فِي الْحَمُو و الْمَيْسُو، ويصَّدُّكُمُ عَنَ دَكُو اللَّه و عَل الصَّلاق، فهلُ أَنْتُمُ مُّنَّتَهُولَ" ٣ ال ميطالية سي بكر جايتا بك ا تنها رے آئیں میں وشنی اور کیپیزشر اب اور جو ے کے فر ر بیجہ ہے ڈ ال وے ورحمہیں اللہ کی ہو و ورنماز سے روک وے مواب بھی تم ہوز " و گے ) ور کے عدیث س ہے: "لا یعصبی انعاصبی ہیں اثنیں و هو عصبان " " ( "قاضي دو" دميون کے درميان ال جان مين فیصد نه کرے که وهنصه میں ہو) ورائ طرح می ثالیں۔

<sup>- 4 9/0/4014</sup> 

<sup>-9.16.</sup> ALOJA "

عدیث: "لا یقصی مقاصی میں اثبی وہو عصبی" ر و بیت ، م بخا ہی " فتح الی یہ ۱۰۳ شیخ اسلام ہے لائٹھیں" مرکز بھد ۔ کرے نے لفاظ نے ، کھان ہے اور اس بات نے لفاظ کی ، بہ ۱۳ دے شیخ میں مجمل نے ہیں۔

دم: یک عادت علی اللہ تعالی نے جس (وصف) مناسب
کے تعمیل دے بن کے میں کو جب عقوں پر بیش کیا جاتا ہے ، تو اس کو
عقلوں کے در میر آولیت حاصل ہوج تی ہے ، تو ہم نے اس سے بجھالے
ک ان رس کا مقصد معالی کا تا ایم بنانا ہے ، نہ کہ ضوص پر تو تف کرنا ،
بر خلاف عردات کے ک اس علی اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے ، ای
سے امام ما مک نے تو سع الحقی رکیا ورمصہ کی مرسدہ ور التحساس کے
اناکی ہوئے۔

تعبدی و معقول المعنی کے درمین نامو زند؟

19 - بن عابدین نے صاحب '' مفتابی اُتم ٹاشیہ' سے قل کیا ہے کہ انہوں نے بات سے اس میں سے کہ انہوں نے بات سے اس میں سے کہ انہوں کے تعام کے اس قوں کسی جیز کے تعام اور کا میں بوئی ، سو نے من کے اس قوں کے کہ نصوص میں اص تعلیل ہے ، اس سے کہ بیامعتول اُمعتی کی افضیت کی طرف امثارہ کرتا ہے ، اس سے کہ بیامعتول اُمعتی کی ادان حجر افضیت کی طرف امثارہ کرتا ہے ، اس می کر بیاد ، اس پر جھے قد وی ادان حجر

میں واقفیت ہوئی ، ہی تجر نے فر مایا: ہی حبد السام کے کام کا انتاا صا یہ ہے کہ تعدی نفتل ہے، ال سے کہ وہ محض نقیاد ہے، ہر خدف ال کے جس و سامت ظاہر ہو، ال سے کہ ال کا کرنے والا کہ تھی سے فائدہ سے حصول کے ہے کرنا ہے، اور ملتی ہی نے ال کی می لفت و ویز مایا: '' اس میں کوئی شک نہیں کہ معتوں معنی من دیث جمدہ نفتل ہے، اس

ور ثاطبی کا ظاہر کلام ہے ہے کہ ال کے قول کو افتایہ رہیا ہو ہے جو
ال کا قائل ہے کہ تعدیدی اُفغال ہے ، ال سے کہ انہوں نے اثر مایا:
الک کا قائل ہے کہ تعدیدی اُفغال ہے ، ال سے کہ انہوں نے اثر مایا:
اگا یف میں جب معدیدت کا قصد معدوم ہوج نے اُٹو ال کے تحت مکلف
کے دخوں کی تیں حالتیں ہے ں:

وں: ال سے سی جیز کا تصدر کا متصد ہے ور ال جی کوئی اسر با ہوک ثارت کا الل کی مشر وعیت کا متصد ہے ور الل جی کوئی اللی بیس کوئی اللی بیس کوئی اللی بیس ہوئی ہے گئے اللی بیس جنہوں نے مصدحت سی کوئی نہ کرما جو ہے ، کتنے میں لوگ میں جنہوں نے مصدحت سی کھی مصدحت براتو جہیں دی ، ور میں جنہوں کی مصدحت براتو جہیں دی ، ور میں می میں حضر کے اللی سی حضر کے اللی میں کوئیت ہے جہاں کے جب بو رہیت کی بیکیوں کوئوت کر دیتی ہے جہاں کے مصوم می میں منصر ہونے پر فر مدیل کوئا میں نہ کرے ، پیر مصر کے جب فر دیا کہ دی ور ایس میں میں اور اللی میں ہوئی ہے ، تو جب حصر ٹا برت نہیں ہوئا تو اللی معید حکمت کا تصد رہ او اللہ اللی جیز کو سی تلو کر دیتا ہے جو کہ اس طرح معیم میں مشر وعیت سے مقصود ہوئا ہے۔

ووم: ال سے وی تصد کرنا جس کے بارے میں امید ہے کہ ثارت نے ال کا تصدیرہ ہوگا، چ ہے وہ ال چیز وں میں ہوجس پر وہ مطلع ہو گیا ہو یا مطلع ند ہواہو۔

یاتصد وں کے مقابد زیادہ کائل ہے، البنتہ یہ وا**نات تع**د پر

انحوالقات ٢ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٠

غوركما ال ع چيوف جانا ہے۔

سوم: ال ہے صرف متثال امر کا تصد کرے بمصلحت کا تصد سمجھ ہویائیں۔

لر مایا: بیزیا ده ممل او محفوظ ہے۔

ال کاهمل بونا ال سے ہے کہ ال نے ہے کو تکم ہر و رہندے ور لِدیک کہنے و لے غدم کے طور پر کھڑ کررکھا ہے ، بیونکہ ال نے صرف امر کو معتبر مانا ہے ورمصلحت کے علم کو جہ کی ورتفصیلی طور پر ال کے جانے ولے بیخی اللہ تھ کی کے حوالہ کرویا۔

ور ال کا محفوظ ہونا ال ہے ہے کہ متناں امر کی وجہدے ممل کرنے والا بندن کے تقاضے پر ممل کررہا ہے ، تو گر ال کو غیر اللہ کا تصدیق میں کے گاتو تعدد کا تصدال کورد کرد کے گا۔۔

تو نہوں نے بیربولز مایا ہے بیعقوں انتقی احکام کے مقابعہ میں تعبدیات میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔

ال میں غز ال کا بھی مسک یہ ہے کہ تعدی انفعل ہے جیں ک وہ ال کے ال قول ہے وضح ہے بوگز رچا ہے کہ آن کے معالی و طرف راہ نہ معے وہ تر کیہ نفول میں تعددت و نو شمیں سب سے زیادہ مورثہ میں ۲ ۔

ور حاشیہ بن عابدین میں ہے کہ افضیت کے سلسد میں یہ دونو ساتھوں جماں کے طور پر میں ، جباں تک جز بیات بی طرف نگاہ اللہ کا تعلق ہے تو مجمی تو تعدی نفعل ہوتا ہے جیسے ہضو ورشس جنابت ، بی میں ہضو نفعل ہے ، ورمجھی معقوں نفعل ہوتا ہے جیسے طواف ورمی کہ ال میں طوف ف نفعل ہے ۔ ۔

الموافقات ٢ - ٢ - ٢، ٢ - ٢ - ٢

# تعبديات كي خصوصيات:

۲۰ تحدیث کے دفام س سے ب

۱۱ - ی صل کی بنا پر افتہ ہو کے درمیاں پکھ فتہی جزیات میں سا ف اور ہو ہے ، نہیں میں اواطت کرنے و الے کوسک سارک اللہ بھی ہے ، حصیہ نے اس کو روکر دیا ہے ، ور سام ما مک و یک رو بیت میں سام احمر ، اور دو اقو ال میں سے یک کے مطابق سام الله فی نے اس کا ان ہے ، حصیہ کہتے ہیں : " عدود ورک رہ سے میں قوی ل جا رک نہیں ہوگا ، اس سے کہتے ہیں : " عدود ورک رہ سے میں قوی ل جا رک نہیں ہوگا ، اس سے کہتے ہیں : " عدود ورک رہ سے میں قوی سے معروف میں ، ویسے حد زیا میں سوکی تحد و ور قد ف (زیا کا الام میں معروف میں ، ویسے حد زیا میں سوکی تحد و ور قد ف (زیا کا الام میں کا نے ) میں کی تحدود ، اس سے کے مشل خاص اس مد دکو معتبر مان میں حکمت کا در ک نہیں کر سمتی ورز ماتے ہیں : " ورال میں ( یعی عدود کے حام میں ) جو معتوں ہوں بھی تو قی میں میں شد مطا ہو نے میں وی تعدول میں میں شد مطا ہو نے عدود کے حام میں ) جو معتوں ہوں بھی تو قی میں میں شد مطا ہو نے عدود کے حام میں ) جو معتوں ہوں بھی تو قی میں میں شد مطا ہو نے

٣ - حيا وعلام الدين بحاشير شرح الربدل ٢٠ ١٠٠٠ م.

n واگل م

کے جہاں وجہ سے تیاں کے در بعد صدود کے مدم شات کا موجب ہے ، ورال ن مثال جیسے چور کا ہاتھ کا شاہ اللہ نے ہے کہ جرم ای نے میا تھ ، اہم ای کو کا ان ڈاللا گیا ، ورکدار میں تحدید میں اسان ف بھی ای طرح ہے ، اس سے کہ وہ بھی غیر معتوں میں جیسے رہا ہیں تحداد غیر معتوں میں جیسے رہا ہیں تحداد غیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی غیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی غیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں جی کہ وہ بھی خیر معتوں میں جیسے رہا ہے کہ وہ بھی خیر معتوں میں ہے کہ وہ بھی ہے کہ ہے کہ وہ بھی ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ بھی ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہم ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہم ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہم ہے کہ وہ ہم ہے کہ وہ ہے ک

ورغیر حض نے حدود ورک رہ میں قیاس کوج مراتر رویا ہے ایک اس میں آئی سے معنی علاقوں میں اس میں آئی کے معنی علاقوں میں اس میں آئی کے معنی غیر معنوں میوں اس میں نہیں ، جبیرہ کہ حدود ورک رہ سے کے ملاوہ میں ہے ۔۔۔

ور کی میں ہے وہ ہے جو حنابد نے رہ ی فید ہے تھے و لے کے سے برش میں ہاتھ داخل کرنے سے پہنے ں کے دھونے سے تعلق کو ہے کہ وہ تعیدی ہے، کہد اس کے سے فاص میت کا

عنس رمیا جائے گا، ور ہاتھوں کو دھوٹ ن طرف سے ہضو یا عنسل ن نمیت کا کی نہیں ہوں ، ال سے کہ بیدونوں مگ عما دے میں ۔۔



ش ف القراع الله يوص، المكابية عديد.

# ول:قول سے تعبیر:

سا - راده ی وصاحت کرنے میں صل یہ ہے کہ وہ تول (زو تی اس اور کوسب سے زید وہ وضح کرنے والے اللہ اور کوسب سے زید وہ وضح کرنے والی ولائت ہے، ور اللہ ہے کہ رضا مندی یا مدم رضا یک پوشیرہ قلم ماہ ولائت ہے، ور اللہ ہے کہ رضا مندی یا مدم رضا یک پوشیرہ قلم ماہ مدہ ہے جس وہمیں کوئی خبر نہیں ہے، البہ عظم کا مدار یک ظاہم کی سبب یعی توں پرر کھ دیو گیو، کی مے عیف یو یہ ب وقبوں مام عقو دیل رکن ہے، خو وریع تقو دمی وضد و لے ہوں تیسے بی ور جا رہ میا تمریات ہوں، جیسے مید ور عاربیت یو وثیقہ و لے روسوں عقو دہ میں ایک یا ہوں جیسے رہاں یا جو باتد و کے اعتبار سے تیم رک ورسخر کے اعتبار سے می وضد ہوں جیسے آرض یو ایک کے اعتبار سے تیم رک ورسخر کے اعتبار سے می وضد ہوں جیسے آرض یو ایک کے اعتبار سے می وضد ہوں جیسے آرض یو اللہ کے اعلا وہ وہم سے محقو دہوں، جیسے تر می ورط ہی تا ہوں ہیں۔

النصيل کے ہے" ميغ" ں اصطارح و کھھے۔

# دوم بنعل تے تعبیر:

چناني جمهور (حصيه مالكيه محناجه ورثا فعيد يل معتول ور

# تعبير

#### تحريف:

ا الحنت میں تعبیر تبیین (وضح کرنے) کو کہتے ہیں، کہاجاتا ہے: "عبوعها فی مصنه"، یعی ال کے دل ایل بو پھھ تق ال کوال نے نکام وروضح ہیا۔

# تعبير کے طریقے:

ارادہ کو وضح کرنے کے دے لیک سے زید طریقے ہیں ، اس سے کرکھی وصاحت قول سے ہوتی ہے ، کھی فعل سے ہوتی ہے ، در کھی ہوتا ہے ۔ در کھی ہے ہو مثل ہو تکھی ہے ہو اشارہ ہے۔

سال العرب والمصباح أمير ما هذا عرا"، الكليت نقط العبير ١٠٠٠ - ٥٠ -

بغوی) ال کے سیح ہونے ور ال صورت کے ساتھ ال کے منعقد ہوب نے کی طرف کے بین، ال سے کرف بین فعل رضا مندی پر دلالت کرنا ہے، اور ج سے مقصود کبی ہونا ہے کہ دوسر سے کے قبضہ بیل ہوتا ہے کہ دوسر سے کے قبضہ بیل ہو چیز ہے ال کو ایب عوض و سے کر لے لیاج نے جس سے وہ راضی ہو البد قول (زونی خبرر) شرط ہیں ہوگا ورحمی طور پر لیس دیں کر لینا کائی ہوگا۔

یہ ش فعیہ کے روکی انتخاطی کے سے منعقد نہیں ہوتی ہے،
ال سے کہ بنی وضع سے قعل ہا ہمی رصامندی پر ولالت نہیں کتا
ہے، کہد جس پر ال کے ور فعیہ قبضہ کیا جائے وہ نے فاسد کے ور فعیہ
قبضہ ہے ہوے ساماں واطرح ہوگا، کہد اہر یک ہے وہ سے وہ اس نے رام ہے۔
سے ہاتی روج نے کی صورت میں جو پھی دیا تھ اس کا اور تلف ہوج نے رصورت میں اس کے بدل کا مطابہ کرے گا۔
سے ہوتی رہ جائے کی صورت میں جو پھی دیا تھ اس کا اور تلف ہوج ا

عض مقل مور و دهیت او انعید میں و ان اور و اور و

حنابد بن تعاطی و صحت کے ٹائل میں: ال شرط کے ساتھ کا '' اس کو یک درہم میں لے لؤ' جیسی مثالوں میں طالب کے بے قبضہ کرنے میں ور'' ہیسی مثالوں کرنے میں ور'' ہیسی مثالوں میں طلب پر قبضہ ولائے میں ناخیر نہ ہوں اس سے کہ جب منظی یں جب و قبول میں مدم ناخیر کا عش رکیا گیا ہے تو معاط ہ میں بدرجہ ولی مدم ناخیر کا عش رکیا گیا ہے تو معاط ہ میں بدرجہ ولی مدم ناخیر کا عش رکیا گیا ہے۔

بہوتی کہتے ہیں: اس کا ظاہر یہ ہے کہ معاطاۃ یک تا خیر کے کو باطل کردے والے میں اگر ہے کہ معاطاۃ یک تا خیر کے کو باطل کردے والے میں گرخے کرنے والے کسی بین مشعول ندہوے ہوں، اس سے کہ وہ اور کی میں ہے وہ کہ میں ہے کہ وہ اور کی میں ہے وہ بال سے کہ وہ اور کی میں ہے کہ دو کر میں ہے کہ دو کی میں ہے کہ دو کہ دو کی کہ دو کی کہ دو کہ دو کی میں ہے کہ دو کی کہ دو ک

ضعیف ہے۔

ہ لکید کے رویک وہ ان رہ جس سے یی ب وقوں مفہوم ہوتا ہوال سے نے ورتما م عقو دلازم ہوں گے، ورانہوں نے صرحت ل ہے کہ شرکت ال پر دلالت کرنے و لے فعل سے منعقد ہوجو تی ہے جیسے دونوں سے مال ما، دیں ورج کریں۔

ث فعید عاربیت کے ملا وہ بقید تنام عقو دیس پی صل یعی
معاط قا سے عقد سح نہ ہونے پر قائم ہیں، ہاں عاربیت ی کیر دیک
دونوں میں سے یک کے الفاظ ور دومر نے کے عمل سے سمجے ہوجاتی
ہے، ور حض صورتوں کو جھوڑ کر بقید میں دونوں طرف سے قعل کا لئی
نہ ہوگا، جیسے کسی نے پھیٹر میں وربائے نے اس کو کسی ظرف میں حوالد کی
تو ظرف قوں سمج میں عاربیة ہوگا ورنووی نے تن طی سے مہیں جوالد کی

حنابیہ نے فعل مشہ تعاظی سے اب رہ مضاربت ، الالیہ عاربیت ، وکالت اور مبد منعقد ہوجائے مصراحت میں ہے، ال سے کہ مقصود معنی

ے، كبد ال يرولالت كرنے والى جيز مع مقدب وجودكا -

# سوم: تحرير سے تعبير:

△ تریر سے عقود کے سمج ورمنعقد ہونے پر فقی وشقق میں ورقبوں میں اس کا عشر رکیا ہوئے گا کہ وہ تر یہ پہنچنے در محس میں ہوتا کہ قدر مکان وہ یہ ہے۔
 مکان وہ یہ ہے ہے ہی ہے۔

ٹ فعیہ نے تحریر کو کن یہ کے باب میں رکھا ہے، کہد اس سے نیت کے ساتھ عقو دمنعقد ہو ہ میں گئے الا ۔

ال سے اللہ و نظر اللہ و اللہ اللہ و اللہ اللہ و ال

ورتر سے بقوع طارق پر بھی عقبی وشعق میں اس سے کہ تر ہے اللہ وہ طق سے حروف پر مشتمل ہے جس سے طارق بھی میں "تی ہے المہد وہ طق سے مث بدیمونی ، وراس سے کہ تر یا تھے وہ لیے کہ قور کے قام مقام میں وہ تی ہے میں اس مقام میں اور سے میں بدیونی ہے ، اس دلیل سے کہ نبی کر ہم علیہ تھی تا ہو میں اور سے بہتی تو سے بہتی کر ہم علیہ تھی اور سے بہتی تو سے بہتی میں کہ تر ہے ۔

ورجس تحریر سے طرق و تع ہوتی ہے وہ صرف و ضح تحریر ہے،
جیسے صحیفہ، دیور ورزمیں پر ال طرح مُساک ال کا مجھٹا ور پڑھنا
میں ہو، ری غیر و ضح تحریر جیسے ہو، پائی ور یک چیز پر مُساجس کا
سجھٹا ور پڑھنا میں نہ ہوتو ال سے طرق و فع نہ ہوں ، ال ہے ک
پیر برزوں سے لکلنے والی غیر مسموع بہت واز کے درجہ میں ہے، ور
اللہ فعید نے طرق و تحریر کو کن یہ کے باب میں سے تر رویا ہے، ابد
الل کو نکھنے و لے ورنید مرسومہ یعی تحریر مصور اور معنوں (پیتا میں ہوئی نہ
شرط) کو وضح اورغیر مرسومہ یعی تحریر مصور اور معنوں (پیتا میں ہوئی نہ
ہو) تک محد و در کھا ہے۔

ور حما بعد کے مردیک گر صریح لفظ سے عورت بی حدیق معنی تو و قع ہوجا ہے بی وخواہ نیت نہ کر ہے ور گر کتا ہے سے معطی تو وہ کتا ہے مہوں۔

ور والکید کے دویک گر پی تحریر سے طابق کا عزم کرتے ہوئے کھی قطابق (سے طابق کی ہے) مارٹ تحریر اسے طابق کا عزم کر سے میں قطابق کا عزم کر سے میں اور میں کے مشل وہ سے لز عفت ہوں نے ہے و نع ہوں سے و، ور می کے مشل وہ صورت ہے جب مکھی "جب میں میر خط پیچے تو شہیں طابق ہے "اور اس کے یہاں میک دوسم اقوار بھی ہے کہ طابق کو خط پینچنے پر موتو ف رکھ ہو ہے گا، وروسوتی نے سے تو کہ تر رویا ہے، اس سے کے اوال (جب) شرط کے معنی کو تصمین ہے۔

ور گرمشورہ یا تر دوکرتے ہوئے ال کو مکھے قوط دی تہیں ہوں،
الاید کہ وہ ال تجریر کو (طارق دیے کا ) عزم کرتے ہوئے انکا لے یوال
حال میں اس کو نکا لے کہ اس ن کوئی نیت نہ ہوت بھی صرف انکا لئے
سے طارق و نع ہوج نے کی ، ور گراس تجریر کو پہنے ہی ن طرح تر دو
یو مشورہ کرتے ہوئے انکا لے یو سے نکا لے تو وہ تجریر یو تو جوی کو
پہنچ دیا نہیں چیچ ں ، تو گراسے چیچ ں تو وہ حاست ہوج سے ن ورنہ

نہیں، ور گرطار تی مکھے ورتخریر ہے اس وقت م سے سے اس ن کوئی میت عی نہ ہوتو محل کے ہر خلاف میں رشد کے در دیک اس کوعزم پر محمول کرنے ہوتا ہے۔ سے طار تی لازم ہوں ۔۔

# چهرم: ش ره کے ذریع تعبیر:

حاشی س عابدین ۳ ۳۸ م، حافیت مدحل ۳ ۳۸۰، سوایر جلیل ۳ ۵۸ مغی امتناع ۳ ۳۸۰، ش ف القتاع ۵ ۳۸۸

- ا ﴿ وَأَنْ مِكْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى
- صرفی س عابدین ۴ ۹، حافیت مد مول ۴ ۲، سوبر جلیل ۴۸،۵۸، هم ۱۳۵۰ مغی افتاع ۱۳۵۰ ما افتاع ۱۳۵۰ میلاد ایس ۱۳۵۰ میلاد میلاد ایس افعال ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ایس افعال ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ایس افعال ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵ میلاد ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵ میلاد از ۱۳۵ میلاد ۱۳۵ میلاد ۱۳ میلاد از ۱۳ میلاد از ۱۳ میلاد از ۱۳۵ میلاد از ۱۳ م

# پنجم: خاموثی کے ذریع تعبیر:

القرب ہے ہینے وررہ نے کوٹ موشی سے المحق کیا ہے، اس سے مطابع ہے او ج بر ڈکل رہ ایت ہے، وہ اُر یا تے بیال یا رموں اللہ علیہ ہے اُر دار ہوں "اللہ علیہ ہے اور اُر باوہ "استیما قسستان فی مصله او اِن آبت فلاجو از علیہ " المستمان کی مسلم او اِن آبت فلاجو از علیہ " المستمان کی ہو اس بیتے مرش سے اس کے ہور سے مسلم مشورہ لیا ہو کا اگر فاموش ہے تو یہ اللہ اور اس بیال کے ہور سے مسلم مشورہ لیا ہو اُر اُن کا رکر ہے تو اس بیکوئی جو زائیں ہوگا )، ور اس سے بھی کہ وہ وہووا متا ان ( انکارہ سام اللہ سے بھی کہ وہ طلب جازت کو سٹنے کے ہو وجووا متا ان ( انکارہ سام رض مشری ) کے ہور سے شرائیس ہول رہی ہے، ابھر بیال کی جانب سے جازت ہوں۔

عدیث: "رصاه صمالها" ر ۱۹س بخار هنج ۹ ه ه هیج اسلار سان ب

۳ صدیده: "الأبيم حق سفسهه " ر وابيت مسم ۳ ـ ۳ طبع مجنی عدر ب-

مدیگ: "ابنیمه بسناموفی لفسها، فی صمنت " ر وین
 ر مدی ۳ ۱۹ ۲ مطیع کیم پر پ وار بودیگ مرد پیمایگ میلاد.

# تعبير برؤيا تعجيز ا-٢

وروما گر جی اور او ز کے ساتھ ہوتا حقیہ ور اُن فعید ال کو عظر منہیں مائے مال ہے کہ بیعدم رصا کو تلا نا ہے۔

ور مالکید کہتے ہیں: گر اس کے روئے سے معلوم ہوکہ بیروکنا ہے تو اس کی ثنا وی ٹیس کی جائے گی۔

ورائنی گر ستیر و کے طور پر ہوتا حصیات ال کو معتبر ندو نہ د صرحت د ہے ، ال سے کہ انسی کو جازت ال سے تر ردیا گیا ہے کہ وہ رصا مندی پر والالت کرتی ہے ، آبد جب رصا مندی پر والالت ندکر ہے تو وہ جازت ندہوں۔

یں عابدیں" الفتح" ہے عل کرتے ہوئے کہتے میں:"روئے اور ہننے میں مدر الر اس احوال کے اعتبار کا ہے اور گراتر اس میں تعارض موج سے یا مشکل موج سے تو احتیاطان جان ہے۔

یہاں پھھ تفصیدت اور استناء ت میں آن کی تعصیل اصطاء ح ''نکاح''میں ہے۔

# تعبيرالرؤيا

د کھے:"رکو"۔

حاشیہ سم عابد ہیں میں ہوں، حاصیة مدھ کی مصل میں اور س سے بعد سے صفحات، مغی اکتباع ہر میں ہے بعد سے صفحات، مغی اکتباع ہر ۵۰ دھار مسبوطی لاس کیم ص ۵۴ اور اس سے بعد سے صفحات، لاکش ہو تھار مسبوطی ۱۳۰،۳۳

تعجير

تعریف:

ا - لفت یل تعجیر عجو کا مصدر ہے ، کہا جاتا ہے: عجوته
تعجیرا، جب تم نے ال کو عائز کروید ہو، و عجو فلان و آی
فلان جب ال نے ال والبت ترم (ر نے کی پچکی) کے ضوف
مرک طرف کی ہو کوید کہ ال نے ال کی البت عائز کی واطرف و۔
ورفتی اصطار ح بیل تعجیز ال معنی ہے ہے تیمیں ہے ، یعمی میں میں میں ہے ، یعمی میں میں الفظ کا ستعیل
صرف دوں اتو ر بیل ہیں ہیں ہے:

وں:مکاتب ں تعیز ۔ دوم: 'الاضی کا دولز یقوں میں سے کسی کو بینہ 'الام کر نے سے عاجز قر ردینا۔

ویل یس سادوجانوں کا حمل یوں ہے:

# ول:مقاتب كالعجيز:

السل برائقتی و کا آلیاتی ہے کہ آباب (مکانٹ بنایا) آلا کی طرف سے یک لازم عقد ہے وروہ ہے ہے کہ آلا ہے فارم یو باندی سے معاہدہ کرے کہ وہ تجیر کی (فوری) یو موجل طور سے سے اتفاماں او کرے اور آز دیموج ہے و چٹانچے وہ اس کے فشخ کرنے کا ما مک فیص

سال العرب ماره في المجرية الألح مرض م ال

ہوگا ورمکاتٹ پر جومال و جب تھ اس کی او سینگی ہے اس کے عالمہ: ہوجا نے سے ما مک کی اطرف سے اس کوعالمہ: لتر اردینا جا مزانہ ہوگا۔

ور جب تسط کا زوانہ آج نے تو تساط میں سے جن کا وقت ہو چاہا ہے ہوں کا وقت ہو چاہا ہے ہوں کا وقت ہو چاہا ہو گئا ہے گئا ہو چاہا ہو گئا ہو چاہا ہو گئا ہو چاہا ہو گئا ہو گئا ہے گئا ہو گئا ہے۔ حق ہے مل کا حق ہے۔

ور گرمکاتب سے عالمتنا ہوجائے تو سیا "الکو" آبات کے فتح کرنے ورمکاتب کوعالمتناتر رویے کاحل ہوگایا نیس ؟۔

جمہوراتنی ویقی حصیہ ٹا فعیہ اور حتابد ال طرف کے میں کا حاکم یا سطاں ق طرف رجو ٹائے فیر مالا کوخود سے ال صورت میں انتابت فنٹے کرنے کا حل ہوگا جب تسط کا واقت سوانے کے بعد مکاتب ہے فامہ کو او کرنے سے عاجز ہوجا نے مال سے کہ حضرت عمراً نے یکی بیاف ۔

ور مالکید میرر نے رکھتے ہیں کہ وہ حاکم ہو سطان کے ذر میردی "ابت کوفنچ کر اسکتا ہے۔

سا-ای طرح جمیور (حصیہ مالکیہ ورثافیر) اس طرف کے بیل مکات کے سے بھی کہ ہے اس طرح ہے۔ جیسے کہ ہے بیل مکات کے سے وی از اور اور بنا جارہ ہے ، جیسے کہ ہے بیل بیل آبات سے عابر ایوں ، ال وقت النا کے سے صبر کرنا یا ہا کم کے ور ایور یا خود سے فنج کرنا جارہ ہوگا ، کی طرح قسط کا وقت آج نے اور جس ماں پرمکا تبت ک بی ہے اس کے اور ندگر نے کے حد اناضی کوال صورت میں ال کو عابر افتر رو ہے کا افتی رہوگا جب آ الیا ال کے ورنا عال کا مطابہ کریں ، جب ال تک حتاجہ کا تعلق ہے تو ال کا خیال بیل کے اور نا عال کا مطابہ کریں ، جب ال تک حتاجہ کا تعلق ہے تو ال کا خیال ہے کہ نا ور ہوتو ال کے جب ورنہیں کہ سے کو عابر افتر رو ہوتو ال کے ہے جا درنہیں کہ سے کو عابر افتر رو ہوتو اس کے سے جا درنہیں کہ سے کو عابر افتر رو ہوتو اس کے سے جا درنہیں کہ سے کو عابر افتر رو ہوتو اس کے سے جا درنہیں کہ سے کو عابر افتر روکا ہے۔

والتصيل" مثابت" واصطارح مي ہے۔

دوم ندعی پاید سا مدیدک ساجزی:

ور ثافعیہ ور حتابعہ الی ہوت کی طرف کے بین کہ مدی جب بینہ حاضر کرنے کے سے مہمت علب کرے تو سے مہمت دی ب سے ق ور جو چھوڑ سے چھوڑ دیا ہا ہے گا، س سے کون کا علب گار وی ہے۔

رہا مدع عدیہ تو سے تیں وں سے زیادہ ن مہست نہیں دی ج سے ن ، پھر ال ن عاتم کا کا تھم مگا دیا ج سے گا ورشم کھائے کا ال کا حق ساتھ ہوج سے گا، پھر مدتی سے صف لیاج سے گا اور اس کے حق میں فیصد کردیا ج سے گا۔

حصیا بیارے رکھتے ہیں کہ قاضی مدش کے حق میں مدعا علیہ کے خلاف ال پر تیں مرتبہ پمین ہ تھر راکشم کھانے ہی پیشکش کرنے ) کے حدنفس عکوں ( انکار ) سے فیصد کردے گا " ۔

> د نع مره ۵ . ه مير په کليل ۳ ۹ ۹ ۳ مغې الحتاج، مر ۵۳۰ ، معې لاس قد مه ۱۸ م.

تبرة ۱۹۵۹م میر میرند میرند ۱۳۰۸ ۱۳ میر تا ۱۳۳۸ انجموع ایسید ۱۳۰۰ ۵۸ معی لاس قد مده ۱۹۵۰

ال ہے کہ می کریم عظیمی کا راث و ہے: "اسیدة عدی می ادعی، واسیمیں عدی می آنگو" (بیز دو کر نے و لے کے دمہ ہے، اور کیمین اٹکار کرنے و لے کے ذمہ ہے)۔ ومد ہے، اور کیمین اٹکار کرنے و لے کے ذمہ ہے)۔ تصیدت" وجوی" کی اصطارح ایس بیں۔

لعجيل

#### تعریف:

ا- تعجیں عنجی کا مصدر ہے، ورافت یں اس کے معنی ہیں: یہ شختہ کیا ور جدی سیخی سرحت کا مطابہ کرنا، کو جاتا ہے "عنجست إليه المال" یں اس کے پی سی جدی ہے اس لے گیا۔ "فتعجمه" تو اس نے سے جدی ہے لیا۔

ورشر بیت میں تغیل کے معنی میں اعمل کوشری طور پر ال کے معنی میں اعمل کوشری طور پر ال کے معنی میں اور کروینا جیسے تغیل زکاۃ (زکاۃ ب جلدی اور کروینا، جیسے صدر آواطر کو جلدی او کروینا، جیسے صدر آواطر کو جلدی او کروینا ۔

#### متعنبه غاظ

#### إسرع:

سال العرب، المصباح المعير مارة عمل"، كيصة اصطل ح المحر"



صدید "البیده عمی می دعی و بیمبی عمی می الکو" یہ صدید کا جر ء ہے گری و ایس مام کیگی میں ۱۳۵۳ شیع المعا ہے ۔ الم عاجر ء ہے گری و ایس مام کیگی ۱۳۵۳ شیع المعا ہے ۔ الم ہے کی ہے شروع کا صدید ہے ۔ او یعظی سامی مدعو تھم لادعی رحی اموال قوم و دماء ھم، ولکی بیدہ سے معی الریام ۱۳۸۳ شیع اسلام کے اس ماہ ۱۳۸۳ شیع ہے۔

ضد آناۃ (والارہ التھار) بیندیدہ ہے، رہا اللہ تھالی کا راث رہ "وعجنٹ لئیک رب نتوصی" (ور میں تو تیرے پال میں سے میر میر تو تیرے پال میں میر میرورگارا ال مے عبدی چار آیا کہ تو فوش ہوہ ہے گا) تو وہ "عجست" آسوعت کے محقی میں ہے "۔

### جمال حكم:

سا ۔ تغیل می مقامات میں مشروع ہے، وہ کہمی تو و جب ہوتی ہے جیسے
سا و سے تو یہ کرنے میں محمت کرنا ، ور کہمی مندوب ہوتی ہے جیسے
رمضاں میں افضار میں جلدی کرنا ، ور کہمی مہاح ہوتی ہے جیسے
کندرت میں تغیل کرنا ، ور کہمی مکرودیا خدف ولی ہوتی ہے جیسے دوں
(ساں) سے پہنے ذکا قائکا لئے میں جلدی کرنا۔

و رغیر مشر و تا میں مض بوطل ہوتی میں جیسے وقت سے پہلے می نماز اد کرنا۔

# تغیل کی قسام ول:وجود سبب کے وفت عمل میں تغیل نف-گذاہ سے تو ہر نے میں تغیل:

لوکوں ں ہے جو ہری حرکت ہاو کی ہے کر جیٹھتے میں ور پھر آتر بیب ی ( وہنت میں) تو بہ کر بیتے ہیں، یہے می لوکوں را تو بہ اللہ قبوں کرنا ہے) اور اللہ تعالی کا را ہ و ہے: "ان المعین اتفعوا الدا مستهام طابعت میں اسٹینیصل تعد تکووا فلادا هم مینصورو ان ( یقید جو لوگ صد الرس میں جب شہیں کوئی خطر کا شیصائی لاکن ہونا ہے تو و دیو و لوگ صد الرس میں جب شہیں کوئی خطر کا شیصائی لاکن ہونا ہے تو و دیو و اس کی میں میں جس سے یکا کیک شہیں ہو جھے جاتی ہے ) ورتر طبی وغیر ہ نے تھیل تو بہ سے وجو بوب غیر ال سے میں الفور و نے بر حمل عقل ایو بہ سے وجو بوب غیر ال سے میں الفور و نے بر حمل عقل ایو بہ سے وجو بوب غیر ال سے میں الفور و نے بر حمل عقل ایو بہ سے وجو بوب غیر ال سے میں الفور و نے بر حمل عقل ایو بہ سے وہو بہ غیر الل سے میں الفور

# ب-ميت کی جميز میں تعجيل:

\_AC 30.+

۳ ساں العرب المحصباح الهمير المارة المرع "، الفروق في الدف يا ب بلال العسر مارض 14 \_

<sup>14/9</sup> NO. + P

مره ام السير ٢٠٥٠ م

وجوب تخیل سے پھیے نے والی چیز روح کے سے طی دہے اس سے کہ اس میں بیہوئی وغیر دکا اختماں ہے ورصریت ایس ہے:"انسوعوا بالیہ، بالعجارة، قبال تنگ صالحة فحیر تقدمونها إلیه، و بن یک سوی دلک فشر تضعوله عن رقابکم" (جنازہ میں جدی کروہ تو گر جنازہ صلح ہے تو خیر کی طرف اس کو برخارہ میں جدی کر دوں سے برائی تار برحارہ ہے ہو ور گر اس کے ماروہ ہے تو نی گر دوں سے برائی تار رہے ہو ور گر اس کے ماروہ ہے تو نی گر دوں سے برائی تار رہے ہو ار گر اس کے ماروہ ہے تو نی گر دوں سے برائی تار رہے ہو ا

ورجو دفعتہ یا ڈو**ب** کر مرج ہے اس کے سلسد میں ناخیر کرنا مستحب ہے ال

ج- دین کی دئیگی میں تعجیل:

استخداتی کے وقت ویں کے پور کرنے میں تخیل و جب بحوتی ہے، اور قد رہت رکھنے و لے پر اس میں ناں منوں حرام ہوتی ہے، چنا نچ حضرت الوم ہرة ہے مروی ہے کہ رموں اللہ علیہ ہے فراوی ہے المصل الغمی طعم فیاں آنبع آحد کم عمی معیی و فسیتبع " " مصل الغمی طعم فیاں آنبع آحد کم عمی معیی فسیتبع " " (مال و رد ناں منوں ظلم ہے تو گرتم میں ہے کی کو ماں و رکے بیج پے کا رو ال و رد ناں منوں ظلم ہے تو گرتم میں ہے کی کو ماں و رکے بیج پے کا یہ ہو الد آبوں کے بیا ہو ہے گاہ کی رہنا ہو ہے۔

یں چر" فقی "میں کہتے ہیں: مصب یہ ب کروہ فلم میں سے درال کا اللہ ق بار منوں سے فرت دلائے میں مہالا کے ہے

- عدیں: "أسوعو دایجدار قافل لک صابحہ " ر 19 ایک بخا ال سنج ۱۲۳ ضبع اسائیے اور سلم ۱۵۳۳ ضبع مجتبی ے دھرت الومری ڈے در ہے۔
- ۳ حاشیر این عامد میں، ۳ سات، العو که بدو کی، ۳۳۰م مفمی افتاع ۱۳۳۳، شرح وص الله ر ۱۳۹۸، ۱۹۹۸ ش و القناع ۳ ۸۰۸
- مریہ: "مطل بھی ظمیر، فید البع " ر ہائیں بتی ں ستے ہمر
   ۱۸ م ضبع اسلام ہے ہے۔

سی ہے، اور یہاں ماں مٹوں سے مر ویہ ہے کہ جس و میگی کا استحق تن ہو چکا ہوال میں بدر مازرتا فیر رہ ہے ۔

# د- بیر کی جرت دیے می<sup>ن تج</sup>یل:

الأجير أجوه قبل أن يجف عوقه" " (پيد حثل او العضوا الأجير أجوه قبل أن يجف عوقه" " (پيد حثل او ن به به الأجير أوركوال دام دورك دروو)-

# ھ- کئو ری ک شادی مرینے میں تنجیل:

۸ - حض ماء نے بالغ ہوج نے و صورت میں باکرہ کا اکا ح کرد ہے میں محت کرنے کو مستحب لڑ رویا ہے ، ال سے کہ صدیت

مع الراب ما 10 م هيم أن منه الرارة جو شابالسعو اليار فعة الاحود بيابشراح جامع التريدي مهر ۵۲ ه هيم المكاوية السلاميات

۳ حدیہ: "أعطو الاحیو حوہ ۴ ں و بہت اس بابہ ۳ ہے ۹ طبع محمل مے شفرت عبد اللہ س عمرؓ ہے ں ہے اور مناوں مے فیش القد یہ ش س پوکس قبر اردیا ہے۔ ۱۹۵ شبع اسکارید التجا ہے ۔

ميض القديشرح عامع اسعير ١٥ ٥ هيم الكلابة التي بيالكبري صرب

ے: انہا عمی ثلاث لاتؤ حوها الصلاة الدا أنت والجارة الدا حصوب و الأہم الدا و جدت بها كھؤا" ( ے لئ الله تفل جيز الله على تأثير تذكر و: نماز على جب وقت بهوا ہے، جنازہ على جب وہ آج ئے، ورغير شادى شده الله على جب الل كا كھوال على جب الل كا كھوال جب ئے الل كو تجمت كى شرمت نيز الل كے شيطان كى جانب ہے اللہ على جائے اللہ كو تب ہے اللہ على جائے ۔

# و-رمض من مين فط رمين تعجيل:

9 - ال پر فقری و شقل میں کہ فض ریمی تخیل منت ہے ، اس سے کہ رسوں اللہ علیہ فی رش و ہے: "الا یوال الساس بحیو ما عجموا العصو" " (الوگ برابر فیر کے ہاتھ رئیں گے جب تک وہ افضار میں تحمت کریں گے جب تک وہ افضار میں تحمت کریں گے ، ارائل سے کہ حضرت ابود ڈن حدیث ہے کہ برائل سے کہ حضرت ابود ڈن حدیث ہے کہ برائل ہے کہ حضوا میں عجموا میں کریم علیہ ہے فر مایا: "الاقوال آمنی بحیو ما عجموا العصور، و آحووا العسجود" " (میری مت برابر فیر کے ہاتھ رہے گے جب تک وہ فضار شل مجمود" " (میری مت برابر فیر کے ہاتھ رہے گے جب تک وہ فضار شل مجمود" ورائری میں افرائر کے ہاتھ رہے گے جب تک وہ فضار شل مجمود" ورائری میں افرائر کے ہاتھ رہے گے جب تک وہ فضار شل مجمود ورائی میں افرائری میں افرائر کے ہاتھ رہے گے جب تک وہ فضار شل مجمود ورائی میں افرائری میں افرائر کی میں افرائر کے ہاتھ رہے گ

صدیت: این عمی، ثلاث لا موجوہ مصلاۃ او الس، و الجدارۃ د حصو ۔، و لایم د وجد ب بھہ کھو " ں ہ ایس الرش اس ال اس الا شع جمہی ہے رہے اوالہ میں ہے کہ بیصہ یک عمر یب ہے اورش اس ال اس الا یو صل تیس مجھتا " ور س محر ہے اس ہے راہ یوں شل ہے یہ یہ و محور آئر یا ہے جس کر تلخیم آئیر ۲۰۱۳ شیم شرکہ اطباع الحرب الش ہے۔ او کے الدو فی ا ۳۰۰

- صدیث: "لایوں سامی بحو م عجمو بقطو " ر و این بخا پ
   ستخ امر امه طبع اسلام او امسام ۱۰ در طبع الجامی رحمرت الل
   مر معد در ب
- صدیے: "لا برال منی بحیر ماعجمو بقطو و حوو بسحور"
   بن واپرے احمد ہا اے شیخ ایمریہ نے انظرت الل سمعہ نے د ہے۔
   یکی کئے بیل سے یہ اوس بیمان سی بالاقال ہیں، الاحالم کئے
   بیلہ وہ گیم ن بیل۔

ور تغییل ال وقت مسنون ہوں جب سوری و وب جانے ور اس میں شک نہ ہونے کا تھیں ہوج ئے، اس سے کہ جب اس کو غروب میں شک ہوتو بالا صافق ال پر افظ رحم م ہوگا ور حفیہ نے غلبہ نظرت سے افظ رمیں تغییل میں جازت دی ہے۔۔

# ز-منی ہے کوچ پر نے میں عاجی کی تنجیل:

عاشیہ س عامد ہیں ہے ہما ایمو ہر سجلیل ہو ہے ہمشی انجتاج معظمی انتقاع ہے۔ معظمی ش و الفتاع ہے معسر

- \_ P + P /0 /4 0 / P
- ا حدیث: "آیام مدی ثلاث، فہمی معجل فی یومیں " ر ویں یو و ۱۱ م محتیل عرت عدیہ عامل اور حاکم ، ۱۱ م شیع امراق المحا ف العش ہے ہے رہے حاکم نے میں ویکی قر یا ہے اور دائر کے ال نام افقات رہے۔

کانام ہے، کبد جس کورات نے پالیال نے دووں میں تھیا نہیں د، ورحفرت بن عمر سے تا بت ہے کہ انہوں نے فر مایا: "جس پر سورت اس حال میں غروب ہوجائے کہ دہ شمی میں ہوتو وہ جر گر کوئ ندکرے ایس تک کہ ہام تھر ایل کے درمیانی دن میں رمی جر رکرے"

ٹ فعیہ ورحنابد نے ال شرطین کی اور مناقی کے درمیاں تعریق فہیں سے اور مالکید دونوں کے درمیاں تعریق میں مارف گے ہیں ور انہوں نے قبیل داشر ھاکو ہل کہ میں سے جدد کرنے والے کے ساتھ محصوص میا ہے ، ور گر وہ مکہ والوں میں سے نہ ہوتو اس کے بے دوسر سے در غروب سے بیک نکلنے دنیت شرط ہود ۔

ورحفیہ نے ال کوشرط نیٹل تر ردیا ہے ورکب ہے کہ ال کو غروب کے جد کر است کے ساتھ کوئ کرنے کا افتیا رہوگا جب تک کر تیسر ہے دن کی فیرطنو گ نہ ہوجا نے ، ال سے کہ واسر دن واضل نہیں ہو ہے، آب کے سے کوئ کرنا ای طرح جارہ ہے جیس فروب سے بہر ال کے سے کوئ کرنا ای طرح جارہ ہے جیس فروب سے بہر

حطرت سر عمر سے انٹر ان او رہا ان مان ان سے مطبع مجلس سے ان ہے اور اس ان سمتھے ہے۔

ور فقریاء نے ناخیر کرنے والوں کی خاطر اوام کے سے تعجیل کی کراہت ماصر حت م ہے بھیل کا فائدہ سیہونا ہے کہ تیسر سےون کی رمی ورال کی رات گز ارما ال کے ذمہ سے ساتھ بھوجا نا ہے۔

> دوم: وجوب سے بہتے ہی فعل کی تعمیل: نف-وقت سے بہتے نماز کی تعمیل:

حاشیه من عابد مین ۳ ۸۵ ، حافییة الد مولی ۳ ۹ میمغی انتفاع ۴ ۵۰ ۹ . ش ف الفتاع ۳ ۵ ، معمی لاس قد مه سهر ۵۵ میده ۴ ، ۵۵ ، لوب ف مهر ۹ می مهدع فی شرح مقصع سهر ۳۵۵ ، ۳۵۵ نفیر انقر همی سهر ۳ ، ۱۲ ، همچراد لکتب انتصر بید

تعالى كا رثاد ب: الآن المضلوة كالت على المُمُؤْمِيُن كَتَابًا مؤفُّونَاً" ( بِشُكَ نَمَ رُنَّو يَهِالِ والول بِرِي بِنْدِي وَثَلَّ كَالِمَ عَلَى الْمُؤْمِينُ كَتَابًا فرض بے)، يعى لازم ل يمونى اور موفقت ہے، ئير واقات ل حديث مشہوري، باير۔

ور چندہ لات شن شارت نے وقت سے پینے نماز و تعمل و رفصت دی ہے وال میں سے حض یہ میں:

(۱) عرفات میں حالی کے سے ظہر ورعصر میں جمع تقدیم کیا۔

(۲) حقیہ کے برخد ف جمہور ماہ ہے روک سالز کے بے عصر یں (ظیر ورعصر) ورعش کی (مغرب ورعش ء) کے درمیان جمع تقدیم کا جواز۔

(۳) مالکید ورحنابید کے رویک مریش کے بے جمع تقدیم کا حواز۔

(ع) ہورش، برف ورواند ل وجہ سے جمہور مداء (مالکید، ثافعیہ ورمنابد) کے رویک عشائی (مغرب وعشاء) کے درمیاں جمع تقدیم کا جواز، ورثا فعیہ نے عصری (ظیر وعصر) کے درمیاں بھی اس کے جواز کا اصافہ ایریا ہے۔

(۵) مالکید کے رویک جب ناریکی کے ساتھ بھیر کھی ہو وہ اور حنابد نے اس ق ہوج نے تو دو نمیازوں کو جمع کرنے کا جو زم ور حنابد نے اس ق جازت کیک روابیت میں صرف بھیر ان وجہ سے دی ہے ور اس قد امد نے اس کو تھے تر اور اس

(١) حمتابيد كرو ويك فوف رومير يرجع كاجواز

(عه) حمنا بدر کے مردیک کیک توں میں تا ریک شوندگی رہے میں تیج رپوس وجہ سے جمع کا جو زم ور مدی نے می روابیت کو سمج

الرازوي -

ب-سال سے يهدركاة نفالخ مين تعمل:

الله - جمہور القہ ، کی جمد اس سے پہنے زکاۃ کا لئے میں تخیل کرنے کے جو زو طرف کے ہیں ، اس سے کہ تعدیدہ ہے: "آن العباس رصبی الله عنه سال السبی ﷺ فی تعجید صدفته فیں آن تنحن ، فوحص فه فی دسک " (حفرت میں ٹائے فیل آن تنحن ، فوحص فه فی دسک " (حفرت میں ٹائے کے بی کریم عظیمی ہے وقت " نے پہنے ہے صدق میں تخیل کے بار سیمل پوچھ تو " پ عظیمی نے رکوال ورفصت دی) ور اس سے بھی کہ وہ کیک مال فلا ہے جس میں " سائی کے سے کیک میں اس سے بھی کہ وہ کیک مال فلا ہے جس میں " سائی کے سے کیک میں اس سے بھی کہ وہ کیک مال فلا ہے جس میں " سائی کے سے کیک میں اس سے بھی کہ وہ کیک میں اس سے بھی کہ وہ کیک مال میں ساتھ کے کیک میں اس سے بھی کہ وہ کہ اللہ وہ میں ماطر تی اس مدت سے بہت میں میں اس سے بھی کہ وہ دیں ماطر تی اس مدت سے بہت میں اس سے بھی کہ وہ دیں ماطر تی اس مدت سے بہت میں اس سے بھی کہ وہ دیں ماطر تی اس مدت سے بہت میں اس میں اس میں ہوں۔

ورال ہے کہ زکا قائنوں ٹا فعیددوسموں ہے و جب ہے بیعی شہاب اور ساں البعد ال علی سے لیک براس کومقدم کرنا جا مز ہوگا جس طرح کدر و میمین کو صامت ہوئے برمقدم کرنا جا مز ہے۔

ور ٹا فعیہ یل سے ہی المدر اور ہی شریعہ ور مالکید میں سے اللہ میں المدر اور ہی شریعہ ور مالکید میں سے اللہ ہار کے اللہ میں اللہ میں اللہ ہوں نے اللہ کی رو بیت کی طرح کد بیت ٹیس کر ہے گی ، ور انہوں نے الل کی رو بیت مام ما مک سے کی ہے ، ای طرح ہی وابیت کی ہے ،

عدیث: "سال معیاص مدبی ملائظ فی تعجیل صدافته" در و بهت حمد ۱۳۰۰ هم اثمیریه اور ابور و ۱۳۰۰ ۵۲۸ شخیل عربت عدرها می بر به به مرحم می شرح به می میشود دخرق دو بهت اس دانشه به بومر و به استخ ۲۰۰۳ میسس شیم استانیه ا

بل ہوئی کہتے میں: یکی الرب ہے ورال کے ملاوہ سخساں ہے۔ ورحضیہ والکید ورحنا بعد فیصر حت کی ہے کہ ختار فی سے اکلنے کے سے اس کامر ک کرنا فضل ہوگا۔

ورکنٹی مدے ور زکا قابیٹگی ٹکا ان جامز ہے؟ ال ور سے میں فقری و کے درمیوں منال کے ب

ور ثافعيد يك سال سے زياده ور زكاة ينظنى كالخے كونا جرز

مشرت کی رحد یک و اورین مسلم ۳ سامه هیم آنسی ساز جد ۳ حدیث: "آن اللبی مانسگی مسلمت می معیاس صداله عامین" در تم ۳۶ پیچ کدر چل ہے۔

تر رویتے ہیں، ال ہے کہ پہلے ساں بی زکافا کے ملاوہ کا ساں منعقد نہیں ہو ہے، ورانعقاد ساں سے پہلے تھیل نا جارہ ہے، جیسے ک عنی زکافائیل نساب ممل ہونے سے پہلے تھیل کرنا۔

ہ لکیہ نے توں معتمد کے مطابق ساں سے پہنے یک مہدیہ سے زیادہ ں تعمیل میں جازت نہیں دی ہے، ور یک مہدید ں تعمیل بھی س کے یہاں کروہ ہے۔

ورمسلد میں کیچھ تفصیلات میں آن کو'' زکا ہے'' ی اصطارح میں دیکھا جا ہے۔

# ج- ئەروپ مىرىتقىل:

ور افعیہ نے کہ رہ کے عمال میں سے روز ہ کو منتی کر رویا ہے اور دی کو منتی کر رویا ہے اور دی کو منتی کر رویا ہے اور صدف سے ایک روز ہ کے در بعد کہ رہ در کرنے کو ناج مراکز رویا ہے اور مضان دیا ہے اور مضان

م حاشر س عابد بن ۳ سـ ۴۰ حامية مدنول ۱۰ مه ۱۰ مه اير جليل ۲ مه عالية الجمل ۱۰ مه حالية الجمل ۱۰ مه ۱۰ م

عدیں: "یہ عبداو حمل د حملت علی یمیں فوایت عبو ہ حیو ملھ " ان واپن بتما ل ستخ ۱۰۸۰ شیع اسلام اورمسلم سهر سمے ۳ شیم محمل کا ب

کے روز دی و طرح غیرضہ ورت اس کے وقت و جوب پر اس کو مقدم

کرنا جا رہیں ہوگا ، اور اس سے بھی کہ اس سے کدرہ و کرنا تم مالی

عدی محقق ہوتی ہے ، حماجد کے بہاں بھی یک رو بیت بہ ہے۔

عدی محقق ہوتی ہے ، حماجد کے بہاں بھی یک رو بیت بہ ہے۔

ور حصیہ مدف ( حاصہ ہونے ) سے پہنے کہ رو بیت رہ جو پوشی کے سرم جو زکی طرف گئے ہیں ، اس سے کہ کہ رو جیم می پردہ پوشی کے سے ہونا ہے ، ورحمہ سے پہنے کوئی جیم ہو نہیں ۔

کے سے ہوتا ہے ، ورحمہ سے پہنے کوئی جیم ہو نہیں ۔

ام اے پھر تقیل کے جواز کے ٹائیمن کا اس میں سال ف کہ دو ایک وروثوں میں نظال کوں ہے احدمہ سے پہنے کوئی جیم ہو نہیں ۔

میں نظال کوں ہے احدم سے پہنے کہ رو د کرنا یا حدمیں ؟

چنانچ مالکیہ، ٹافعیہ کی روایت ایس امام احمد ور این الی موی ال طرف کے میں کہ فقارف سے نگلنے کے سے ال کوحن سے موٹر رکھنا فضل ہے، حنا بعد اللہ سے مرواوی نے اک کی تصویب کی ہے، اور امام احمد کے فرمب کے سیجے قول کے مطابق وومری روایت یہ ہے کہ حف سے پہلے ور حد میں کدرواد کرنا اضیبت میں روایت یہ ہے کہ حف سے پہلے ور حد میں کدرواد کرنا اضیبت میں مرابع ہے ماد وہ میں ہوگا فقر و کے نفع میں محمت کرنے کے مقدر سے اس

# ئەرۇ خىپار كى تىخىل:

۱۹ - "عود" (لوئے) سے پہلے کدرہ ظہاری تعلی کے جواز کے ملاد یک فقہ و ان کے مواز کے ملاد میں فقہ و کا سبب اللہ اللہ اللہ کا سبب

پ ے جان ہی وجہ ہے اس و تھیل کے جو زی طرف گے ہیں ، ور
یہ میں سے پہلے شہاب پور ہونے کے حدز کاق ہ تھیل ہی طرح ہے ،
ور مالکید اس طرف گے ہیں کر ''عود'' سے پہلے کسارہ کسایت نہیں
کرے گا، ور ٹا فعیہ ''عود'' سے پہلے کسارہ فیبار ہی تھیل کے جو زی
طرف گے ہیں ، ور یہاں کے ور یعد کسارہ ہی او گئی ہی فدم مز و
کر نے اور کھانا کھانا نے ہیں ہوگا ، روز سے کے ور یعد کسارہ ہی او گئی ہی فدم مز و
ہیں نہیں ، ور ال کے مرویک ''عود'' سے مراد ظہار کر نے و لے کو
طابی پر قد رہ کے ساتھ کو رہ سے تی مدت تک رو کے رکھن ہے
کسائی ظہار کر نے و لے کے سے اس کو طابی قد دینا ممس ہو، ور
کسائی طہار ہی تھیل کی صورت ہے ہے کہ پئی مطاقہ رجعیہ سے ظہار
کسارہ کھی رہ وے گئی اسے دجوں کر ہے۔

ور ال کے بہاں وہمری شکلیں بھی میں اور حصیہ کے بہاں "معود" سے مرادوطی کا پیڈیٹر ارادہ کرنا ہے۔

ور ما لکید کے تر ویک بتول این رشد تو وعصمت کا دو ام چاہیے کے ساتھ وطی کا رادہ کرنا ہے ۔۔۔

# ئەرۇ تىل كىقچىل:

21- زخم کے حدوں کلنے سے پیک کدر اقتل و تعلی و را ہے ور یہ ال وطرف سے کدیت کرے گا، وریہ ال کے بہب کے مقدم یوٹ و وجہ سے ہے جیسے کہ حوں سے پیک زکاۃ اکا لئے میں تعلی (ورز ہے)۔

ور ٹافعیہ نے روزہ کے فررید کدارہ کی تعجیل کا استثناء کیا ہے،
ال سے کہ وہ کیا بد ٹی عرادت ہے، کہد نمی ز ور رمض ن کے روزہ
شرح احتابی البد یہ بہائش فتح القدیہ عمر ۹۳، سواجہ جلیل عمر ۹۳، منابع البد یہ ۱۳۵، شرح القتاع ۵۳، ۱۳۵، شرف القتاع ۵۳، ۱۳۵، شرف القتاع ۵۳، ۱۳۵،

ك طرح فيرضر ورت وفت وجوب يرال كومقدم كرناناج مزيهوكا

و- وین مؤجل (مؤخر مای مطابه) کی والیگی بیل تعمیل:
۱۸- ال میں القیاء کے ورمیان کوئی حقدف خیل ہے کہ صوب جل (او کیگی کا وقت سے ) ہے پہند ہیں موجل کا و کرنا و جب خیل ہوتا ہیں گر ال سے پہند ویں موجل کا و کرنا و جب خیل ہوتا ہیں گر ال سے پہند او کردے توضیح ہوگا ورمد یوں کے دمہ سے ساتھ ہوجا ہے گاء وربیا ال سے کہ جل (موخر مدت) مدیوں کا حق ہوگا اور داس مدیوں کا حق ہوگا اور داس مدیوں کا حق ہوگا اور داس مدیوں کا حق ہوگا اور داس

- ۳ حاشیر می عابد میں عمر ۵۰۷ مارس بر مجلیل عمر ۹ ۵۰ مغی امتحاج ۱۳۳۰ معی لاس قد مد ۳ ۳ مس

ے آل طرح روش ہو جھے سوری روش ہے ) اور والایت تھا ء
(تھا ء ب و مدوری) والایت شہادت (شہادت ب و مدوری) سے
ہر ہر کر ہے ، ال سے کوفیصد خود سے الازم کرنے والی چیز ہے ، ور
شہادت خود سے الازم کرنے والی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ ال کے
ساتھ فیصد نہ ڈال ہوجا ہے ، توجب کو ویر ال ب پابندی مگائی تو

الصدر الشهير" دب لقاضى" بىشرح ميں كہتے ميں: يہ س معامد ميں ہوگا جس ميں نص موجو دہو، جس معامد ميں نص موجو دنہ ہوائی ميں ايہ نہيں ہوگا، س سے كہ اس ميں وہ جہتا د سے فيصد كر ہے گا ور جہتى در ليل قطعى نہيں ہے، كہد س كے سے جہتى د كے در يعيد حن اس طرح وضح نہيں ہوگا جيسے رہ د د س سے وضح ہوتی ہے۔



۔ وقعه الله عیں۔ ۵۱ ، نقو عین انگلیب ۱۹۹۰،۰۳۹ مثر حارب لقاصی عصد الشهید ' سے اور اس سے بعد سے مفحات ۔

#### ' تعصیل '' او ال'' کی اصطارح بیس ہے۔

ا الحقت میں تحدد شرے کو کہتے میں، وربید دیجی کا یوں سے مركب كيت سے وفود ہے، كبد تحدوال كے ساتھ فاص بي بويك ے زیادہ ہو، ال سے کہ صریف تعددیش ہوتا ۔۔ وراصطار کی معتی تصوی معتی ہے۔

٢ - تعدد كا حكم ال كے تعلق كے مختلف ہوئے سے ہدر جاتا ہے، جِنَا نِي وَهُ لِيَحْمُ عَالات مِنْ إِنْ وَرَجِنَهُ وَوَمِ مِنْ عَالات مِنْ مَا جِارِهُ يمونيا ہے۔

#### ىنە-مۇ دنو پ كاتعدد:

سا- یک عی مجد کے ای مود ب ہوں پیجارہ ہے، ال سے کہ بی کریم علی کے زمانہ میں متعدد مود ں ہو کرتے تھے، ور ثافعیہ ور حنابید کہتے میں کہ میستحب ہے، وردو سے زیادہ ہونا جارا ہے، ورمتی ہے ہے کہ جور سے زیادہ ند ہوں، ور روایت ہے کہ حضرت منمان کے جو رمووں تھے ور گر جا جت زیودہ کی متفاضی - " Borr 6 390

#### ب- يك بي مسجد إلى جماعت كاتعدو:

سم - حنفیہ مالکیہ ور ثا فعیہ ال ظرف گئے ہیں کہ جب محلّہ کا اما مخما ز یر م چکے پھر دوسری جماعت ہوئے تو قوں صح کے مطابق مسجد میں جي عت الام كريا عكر وه بهوگاء الايد كه وه التين محديمو ورال كاكوني نه ما م ہو ورند مود باتو ال وقت ال میں ( دوم ی ) حمد عت قام کریا انکروہ کہیں ہوگا ۔ ال حفر ت کا شدلاں ال روابیت ہے ہے جو حضرت عبد الرحمن بن الي مجره نے ہے والد سے ں ہے: "أن رسول الله عص حوح من بيته ليصلح بين الأنصار فوجع وقد صبى في المسجد بجماعة، فدحن ميرن بعض أهبه فجمع آهنه فصنی بهم جماعة" " (أي كريم الله الله عليه ي گھر سے انسار کے درمیاں سلح کرنے کے سے نظیمہ ورسی ال ا ماں میں لو نے کہ مجد میں حماعت سے نماز پر بھی جا چکی تھی تو سے ینی عض از وات کے گھر میں داخل ہوے اور ال کو جمع سے ورال کو حماعت سے نماز پڑھانی )، ال حضرات نے فر مایا کہ گر متحد میں جماعت ن عمر رمر ووند ہوتی تو سے عظیمی ای میں نموز پڑھتے۔ سی طرح ال حفر ت نے حفرت آئے کے بیک اور سے بھی شدلاں کیا ہے، کر ہاتے میں کہ نبی کریم سیکھیے کے اصحب ق

جماعت جب منجد ميل حيوت جاتي تفي نؤ وه منحد ميل منفر د انماز

محيط الحبط الساب العرب ما ها علا "

٣ سوير.. جليل ٥٣ ما، وهنة الله عيل ٢٠١١ معي ٩٥ مل

۲۱۵، ۱۳۵۵ وصنة الطاعين ۱۹۹۰ مو بر الجليل ک عابد کی

صریک:"ال رمول عمل ﷺ حواج من بیت بصمح بی لا مصر ۴ روي طراني ان المجير كر محمع الرواند ۴ ۵ م هيم القدى على ب، اوروسى ي عمير ال" من ه ما طبع بالمنى على اس ے یہ اوں مصلا وہ سال اور برے معرقر اربو ہے

پڑھتے تھے، ال حضر ت کا بہنا ہے کہ یک وجہ یا بھی ہے کہ تر رتفنیل جماعت کا سب سے ں اس سے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ال ق جماعت نوت ہوجا ہے وہ تو وہ جلدی کریں گے اور جماعت مثیر ہوجا ہے وہ۔

ور حنابد کہتے ہیں: محد کل جن صت کا عادہ کروہ ٹیل ہے اس کا شدلاں ٹی کریم علی ہے۔ اس کا اسعد بحمس وعشویں در جہ " " (جرعت ن نماز افر دی نماز ہے گئیں درجہ نفال ہے )، ٹیر حفزت ابو سعید ان مدیث ہے ہے: "جاء رجس وقعہ صسی اموسوں میں تا فعال ایک میں ہیں ہے ۔ " جاء ہما افعام رجس فصلی معہ " " (کی شخص اس حال ایل آ سی کری کریم علی ہی تا ہے تھے تو " پ نے فرا مایا: اس پرکوں ہے رہ کری کریم علی ہی اس کا شاہ ہی کریم علی ہے تا ہے تو تو " پ کریم اس حال اس ہی کری کریم علی ہے تا ہے تو تو " پ نے فرا مایا: اس پرکوں ہے کہ کریم کری ہو اور س کے ساتھ نمی زیر جمی ) اور کی روایت اس تا اس حال ہیں " تا ہے تھی تو " پ دواوں کی روایت اس تا اس حال ہی ہی جہ حت کے نمی زیر ہی کی تر میں ہی تا ہی جہ حت کریا ہے ہی کہ وہ جی حت پر آبادر ہے، آباد جی حت کریا ہے۔ آباد جی حت کریا ہی ہی کہ وہ جی حت کریا در ہے، آباد جی حت کریا

\_1/4 M Jen

 مدیے: "صلاة بجماعه بقصل صلاة بقد بحمس و عسرین درجة" ق وویت تقادی ۳ اس شع اسلام الله این ہے۔

ال کے مے ای طرح مستحب ہے جیس کہ اس وقت ہوتا جب لو کوں ال کر رگا دیس محد ہوتی۔

النصيل" جماعت "" مدة جماعت" كي اصطار حات ش بي-

#### ج-جمعه كاتعدو:

جمہور مقنیہ و کے ر دیک یک ثبر علی دو جمعے کو قائم کرنا ہوں انہیں ہے۔ جمہور مقنیہ و کے ر دیک یک ثبر علی دو جمعے کو قائم کرنا ہوں انہیں ہے کہ نہیں کریم سیلانی ور آپ کے حد خان و نے لک جمعہ کے ملا وہ قائم نہیں فرمایو ۔

ورحمنی کے رویک کے بی شہر شل جمعہ کا تحدومط فقا جرا ہے، خو دو ہاں شر ورت ہوں نہ ہو، شہر کے دونوں کن روں کے درمیاں کوئی دریا حاکل ہو یا نہ ہو، ال سے کہ واروہ و نے والا الر : "لا جمعة لا فی مصر جامع" " (سوئے مصر جامع کے کئیل جمعہ ہیں ہے) مطلق ہے اور شہر میں ہونے کے علاوہ کوئی شرط شیل مگائی ہے (دیکھے:"حمد ق جمعہ")۔

#### د-روزه کے غاره کاتعدد:

۲ - فقری ء کے درمیاں ال شخص پر کا رہ و جب ہوئے میں کوئی سا۔ ف نبیل ہے جو رمضاں کے کئی دن کا روز ہ جمائ سے فاسمہ
 کردے ، اور ال بارے میں بھی کہ یک دن میں جمائ کے کرر
 ہوئے سے ال میں تحدد نبیل ہوتا ہے ، ای طرح اس صورت میں

و البطاء من ۳۳۵،۳۳۸ جائز رقا فی سر ۵۰، معی ۳ ۳۳۵،۳۳۳ می ۱ حدیدی: "لا حصف لا فنی مصو" در و این عمد الررقی ر ۳ سام طبع اسکته الا مدان اور بیمنی سر ۵ مے طبع، العمر و سان ب ور مرقح سے معلقیص آزیر " ۲ ۵۳ طبع یا اثر یہ علی، اور الزیمنی سے سر الر یہ ۱۳ میں طبع کیمس فلمی ایش اس ری تفصیر در ہے۔

ک رہ کے متعدد ہونے ہون کا اللہ ق ہے جب پہنے کا کہ رہ او کرنے کے بعد اس کی جن سے جمال کے فر ایجدرہ زہ کو فاسد کرنا بیاج ہے ۔ بریاج نے ۔

وراس صورت میں ن کا حقد ف ہے جب پہنے کا کہ رہ او

کرنے سے پہنے چند ہوم (کے روز ہے) جمال سے فاسر کردے،
چنانچ ہالکید، ٹا فعیہ اور حنابد کہ رہ کے تعدد ق طرف گے ہیں، ال

ہے کہ دن (کا روزہ) استفق عمادت ہے اور ال ق طرف سے
روزہ کو فاسر کرنا کر رہے، لہد بیدو مج کی طرح ہوگیا ۔

ورحمیہ کے درکی ال کے نے کیا کہ رہ کائی ہے، مسک حقیہ نے ال کوئٹارٹر رویہ ہے کہ یہ حسک حقیہ نے ال کوئٹارٹر رویہ ہے کہ یہ جمال جمال کے ساتھ سے مال وہ کے فر معید فاسد کرنے سے خاص ہے ، رہا جمال کے در معید فاسد کرنا تو اس میں جنابیت بڑی ہونے کی وجہ سے کہ رہ میں تعدد ہوگا " (در کھیے: کہ رہ )۔

ھ- حرم میں ممنوع کے رتکاب کے تعدد کی وجہ سے فدیری تعدد:

r ق المصار معلى معلى مراه من يهال مام محد كا يب قول منذ أخل

#### و-سفقه (عقدنيناً) مين تعدد:

۸ سفر ہست کنیدہ کے تحدوہ ٹر ہیر اور کے تحدوہ ٹم کی تنصیل اور معقود عدیہ
 (جس ماں ان ﷺ ال جاری ہے ) کے مختلف ہوئے سے صفاعہ (عظام ﷺ) کا تحدد ہوجا تا ہے۔

چنانچ گر یک عقد میں دو سے زیادہ سامانوں کو جمع کر لے تو اور ہوتا ہو رہانے میں ہم شہر تشیم کردی ہوئے ہی ، ور دو کے در میاں مشتر کے ساماں میں اجزاء کے مقدار سے تشیم ہی ہوئے ہی ور اور اور اور کی دونوں کے مقدار کر کے دونوں کی بیٹنوم چیز وں میں قیمت کا اعتبار کر کے رووں پر تشیم ہی ہو ہے ہی ہتر اور میں ایس جم بیل ہتر اور میں اور اس میں ہتر اور میں اور اور اس میں جم بیل ہتر اور میں اور اور اس میں بیل ہتر اور میں اور دونوں میں اور اور میں اس میں ہتر اور میں اس دونوں میں اور اور میں اس دونوں میں اور اور میں اس دونوں میں اور دونوں میں دونوں می

( ديکھيے: "عقد" ور" تقريق الصفلتہ")۔

#### ز-رئان مرتبن كاتعدو:

والبطار ١٠٥٠، ش ف القتاع ٢٠١٠، الرقالي ٢٠٠٠

٣ سر عابدين ٣٠ و ،بد لع الصرائع ١٠ و\_

کی لفارہ سافار بھم ہونا کا بھی ہے۔ و العظام ۲۰۱۳ میں ماہدیں عمر ۲۰۰۰ ۱ و العظام ۲۰۱۳ ہے ، الہدیہ ہے عمر ۲۰۰۰

ے - جا مکہ وہیں حق شفعہ رکھنے و موں کا تعدو: ۱۰ - اللہ و کا شفعہ کے حکم میں ال صورت میں سان ف ہے جب

یک جہ عت ال رستی میں جو چنا نچ ٹا فعیہ کہتے ہیں کہ وہ سب حصوں

کے قد رلیں گے و اس نے کہ حق شفعہ ملک کے مرافق (فورد) میں
سے ہے الہد مدین کی کے قد رحصہ شعیں ہوگا ۔

ورحف کے رویال کے مدورہ ویل (افر اول تحد و) پرتشیم سیاج نے گا " ، یہ ٹا فعیہ کا بھی کیک قول ہے، ال سے کہ وہسب سب انتحق قل میں برابر میں، لبد انتحق میں بھی برابر بھوں گے، (و کھیے: "شفعہ")۔

#### ط-وصيتوب كاتعدد:

#### ي- يويون كاتعدد:

۱۳ یو یوں کا چارتک تحدومشروئ ہے، اللہ تحالی کے اس راث و
 تر اللہ یش اس و جازت ہے: "فائک تحوا ما طاب لگم میں
 اللہ اللہ مشی و ثبت و رابع فول حقیقہ اللہ تعملوا فواحدة

تد یشد ہو کہم مدر نہ کر سکو گے تو پھر یک می پر پس کر ویا ہو اپنے تہا ری
ملک میں ہو )، ور تحدد از دوری ی مشر وعیت، ال ی شر بط ور
جو بوں کے درمیان مدر وجب ہونے ی انتصیل کے متعلق
المام اللہ میں ورائا تفقہ کی طرف رجو تا میاج ہے۔
المباح ''الشم' ورائا تفقہ' ی طرف رجو تا میاج ہے۔

اؤ ماملکٹ ایسانگٹہ" (تو جوہ رتیں تہیں پند ہوں، ب سے

الکاح کرلود ووو ہے، خو وتیں تیں ہے، خواہ جارجارے میل گرمتمہیں

#### ك- اوي ونكاح كاتعدد:

ساا - جب عورت کے ولی ولتر ابت کے درجہ میں یہ ایر یہوں جیسے بھالی ورجہ میں یہ ایر یہوں جیسے بھالی ورجہ میں وریت ہے ورجہ میں اور یہ ہے والا کے کرسب دیجی دکھ میں وریت ہے فضل کو مقدم نہ کریں تو ال کے درمیال تر ماند زی سے بہت می ال میں درمیال تر ماند زی سے بہت می ال میں سے کوئی عورت کی جازت سے ثادی کر وے بیا جس کا تر عاقلہ تھا اس کے ملاوہ کوئی ورثادی کراو نے توسیح یموگ سے مال سے کہ اس کا صدور ال کی جانب سے کل میں ہو ہے میں ثافید کی رئے ہے کہ کا صدور ال کی جانب سے کل میں ہو ہے میں ثافید کی رئے ہے ورموضو ی کی تعصیل ورفقہ وک سر والے کے اور دول کی اور دول کی الدی کر اور کے اللہ کی الدی کر اور کے اللہ کی الدی کر اور کے اللہ کی الدی کر اور کی کہ اللہ کی جانب سے کل میں ہو ہے میں تا فید کی رئے ہے کہ ورموضو ی کی تعصیل ورفقہ وک سر والے کے اللہ کی کا اور دول کی کا معلوں کی تعصیل ورفقہ وک سر والے کے اللہ کی کا میں اور دول کی کا میں اور دول کی کا میں ہو گے کے دول میں کی کا میں کی کی کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا کر کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کی کی کی کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کا کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کی ک

#### ل-طەق كاتعدد:

۳ والمطار ۳۰۰ ۱۳

الفليون ٣٠٠٠\_

م الهاج م≃هم

وران بین تعصیل ور سال ف ہے جس مطرف الطاق" ی صطارح بین ربوع میا ہا ہے۔

م مجنی مدید (جس پر جنایت ہولی ہے ) یا جائی (جنایت سرنے والہ) کا تعدد:

النصيل" قصاص" ور" جنابيت" و اصطاءح يس ب-

ن- غاظ کے تعدد سے تعزیر کا تعدد: ۱۷ - ہو شخص تعزیر و جب کرنے و لے متعدد عفاظ سے کسی شخص کو گالی دینو حض حصہ نے نتوی دیو ہے ور این عابدین نے اس ک

نا ئىدى ہے كہ ال يكل ہے جہ لفظ شتم پر ال در مگ تعوم يہوں ، ال ہے كہ حقوق له باديكس آم الله بليس بهونا ، سی طرح ال وقت بهوگا جب يك لفظ ہے كى پورى جم حت كوگالى دے ۔ ( د كيمھے: اصطارح " تعومر") ۔

#### س- يك بىشم مين قانسو بكاتعدد:

≥ ا – رام کے ہے کیک ٹیریش دو ور اس سے زیادہ قاصیوں کا متعیل کرنا جا ہز ہے ، اللہ یہ کہ ییٹر طرکاد ہے کہ وہ لوگ کیک بی مقدمہ میں باہمی حال ہے ۔ اللہ یہ کہ یہ فیصد کریں ( تو متعدد قاضی مقر رکزنا درست نہ یہوگا ) ، یوکل جہ دی میں کس میں سے فیصد کریں سے فیصد کریں سے فیصد کریں سے فیصد کریں ہوگا ہے ۔ اور کیمے : اور کیمے : اور کیمے نہ دی میں کس میں سے فیصد کی میں کس میں ہوگا ہے ۔ اور کیمے : اور کیمے : اور کیمے : اور کیمے : اور کیمے نہ دی میں کسے نہ دی میں کسے نہ دی میں کسے دو کیمے : اور کیمے : اور کیمے : اور کیمے نہ دی میں کسے نہ دی کسے نہ دی میں کسے نہ دی میں کسے نہ دی میں کسے نہ دی کس

#### ع- بمه كاتعدو:

جمہور میں وال طرف کے میں کہ مسلم نوں کے سے یک می زمانہ میں دو ور ال سے زیادہ المد (خان و) کا مقرر کرنا جا مراہیں الموگاء گرچہال و مصنیں دوردور الموں سا۔ د کیجھے: "امامت عظمی"۔

\_PF + . PF 4 16 18 18 +

م سو چر مجليل ۱۹۸۰ و المطار ۱۰۰ ماهية المحطاول على مدرافق ۱۰ و ۱۷۵

س عابد بي ۳ ۲۸۰ س

۳ قلبو پر ۴۰۰۰، طامعیۃ عد + ق ۴۰۰۰، یہ سر سل عدیہ ے طریقہ کا عدائق پر و بیحر ہے متعلق ہیں س میں مدر در تبدیعی ہے تھیر ہوگر ہے، ممیش ہ

ا وهد الله على و عاد لأحظ م اسبط بير من وري عن و ماهيد مد مل و ماهيد مد مل و ماهيد مد مل

مو ل پرتعدی:

غصب برناء ضائع برناء ورچوری ورنبین کے ذریعہ تعدی

レ

سا - جو دہم وں کے مال پر تحدی کرے ور اس کو فصب کرے، یو یے ماں کو تلف کر دے جس کے تلف کرنے بی شرعا اس کو جازت نہیں تھی یا چو ری کرلے میا چک لے تو اس پر دو حفام مرتب مہوں بھرہ:

وہم ویوی علم: یکی ال پر صاب و جب ہونے کے ساتھ سالیلین کا رائد ہے: "عملی سالیلین کا رائد ہے: "عملی سالیلین کا رائد ہے: "عملی المید ما آخدت حملی تو دید" تا (جو پہر ہاتھ نے لیاوہ ال کے فرمہ ہوگا یہ ساتک کہ ال کواو کروے) ورائل سے کہ حضرت عبداللہ

# تعدي

تحریف:

احدوقه شدی علی خدی علی کو کہتے ہیں، ورال بی صل صدیمقد راور
 کی کو تی وز کریا ہے، کہا جاتا ہے: "تعدیث اللحق و اعتدیته
 وعدوقه " الله یحی میں حق ہے وزکر گیا۔

ورفقہ و کے در معید الل لفظ کا ستعیاں الل کے معنی سے بور شہر کے در معید اللہ لفظ کا ستعیاں اللہ کے معنی سے بور شہر ہے، چنانچ اللہ کا ستعمال: غیر کے حل پر زیاد تی کرنے کے سے بھی ہونا ہے، ورحکم کے دوسر کے لل می طرف منتقل ہونے پر بھی، جیسے مدے ال تحدی ورحر مت میں تحدی وغیر د۔

تْرِي حَكْم:

اللمال، أتمصياح، المغرب

11/12/11

- عدیہ: "لا یحل مال موی و مسلم لا تطب لفسه" رو این انطنی ۱۹۱۳ شیم، انحال براورہ قاشی بر براور اس راسد شکلام سے سرمحر برائیس میں اس واقع یہ برو بر پھی شوارد لفک کے ہیں تعلیم سے ۱۳ مرد مرضع شرکار اطباعة الغرب ب

وريكي علم ال يو ق كا ب جوزهانه جنك كيداره يل بن وت كريك م ال يو ق كا ب جوزهانه جنك كيداره يل بن وت الريء كروه ال الموال كا ضام ك يهوكان تكوال في مناسب بي بي بي الم

> حقو دمیں تعدی: ول:ود جے میں تعدی:

وں: جب و دیعت رحفاظت میں کونا عی کرے ہوں ہے کہ کوناعی کرنے والا اس چیز کے ترک کرنے ہی وجہ سے و دیعت ہ ملاکت کا سبب بن رہا ہے جو و دیعت ہی حفاظت کے تعلق اس پر و جب تھی۔

دوم: ورجت رکھنے والا ورجت پر تحدی کرے، ال ہے ک تحدی کرنے و لا دوم ہے کے ماں کو کلف کرنے والا ہے، کہد اس کا سی طرح صا<sup>و</sup> ان ہوگا جیسے میر ش ( ورجت کا معامد ) کے خیر کلف کرنا توصا<sup>و</sup> ان ہوتا۔

اور تحدی می صورتوں میں سے ال سے نفع شا بھی ہے۔ ال اور تحدی می صورتوں میں سے ال سے نفع شا بھی ہے۔ اور بیت وربیوں وربیعت رکھے ہو رہوں وربیعت رکھے ہو ہے کیڑے کو بیٹ اور بیراما کروے، اور تحدی می صورتوں عی

صدیت: "میں اود ع و دیعہ فلا صدب عبہ" ں وہیں کی ہے ہہ ا ۱۹۰۸ شیع مجلس کے حضرت عہداللہ سر عمرہ کے در ہے اور س محر مختلجی ص ۱۹۲۱ء منظم شرکت مطباط الفلیہ شکل مالے ہیں وہی مل میں شک س صاح اس معتروں ہے اور حور کھھ کمنگ ہے و کر یا ہائی۔ عمطالق س میں مید ہے ال در متالعہ در ہے۔

عدیہ: "لا باحدس حدکم مناع حبہ لا عب او حد " ن وابیت الوراو ، ۵ سما تحقیل عرات عبدرواس اور ترمان الا ۱۳۹۳ شع مجنی ایر ب ور ترمان میں اس وصل تر ایو ہے۔

۳ سر عامد بن ۵ ، ۱، ۴ ، حافیة مدمول ۱، ۴ ، مقو میں محفیہ ص

\_ የላቦ ቴ/ደል ተ

میں ال کا (ودیعت رکھے جائے ہے )اٹکا رکر دینا بھی ہے ۔۔

#### دوم: رہن میں تعدی:

۵− رئین میں تحدی رئین رطرف سے ہوں یا مرتبی رطرف سے ہوں۔

#### نب-رېن کې تعدي:

Y = جب رہن (رئین رکھے والا) رئین پر تحدی کرے ورال کو اللہ کردے ورال کو اللہ کردے ورال کے اللہ کردے ورال کے اللہ کردے والا کے اللہ کردے والا کے اللہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ کو گئم ویا جائے گا تا کہ دیل ل و ایک کی مدت سے تک وہ (قیمت ) رئین ہوجا ہے۔

ر بہن کے وہ تصرفات جورہ من رکھے ہوئے سامان کی ملکیت معقل کردیتے میں جیسے فر بختگی اور مہتو وہ مرتبی (جس کے دیں کے سسے میں رہمن رکھا گیا ہے) ان جازت یا دیں ان او کیگی پر موقوف موں گے کا ۔

# ب-مرتهن کی تعدی:

2 - حصر ال طرف كے ميں كر اين كر خود سے ملاك بهوج نے وہ دور يں كے بدل مضموں بهوكر ملاك بهوگا، الى طرح الى وفت بهوگا كر سے مرتبى ملاك كردے، الى سے كر كر الى نے والى اب زت كے فير كيك متقوم (قيت والى ) مموك جيزكو ملاك كرديا بونا تو الى

س عابدیں میں موم ماہ ۹۸ می مدہ لی سر بوسماور اس نے بعد ہے صفحات، مغمی اکتاج سے بور اس نے بعد ہے صفحات، ش ف القتاع میں ۱۹ اور س سے بعد مے صفحات ۔

ه من عابد بن ۵ سام ۱۳۸۸ ما مده فی ۱۳۸۰ ما ۱۳۸۰ مقو مین التقهیه ص ۱۳۸۵ بودیة الله عین عهر ۲۰۷۸، ش ف القیاع ۱۳۸۸ س

کے مشل یو قبیت کا صافی ہوتا جیں کہ ال وقت ہوتا جب کسی حنی نے ال کو ملاک میا ہوتاء ور بیشل یا قبیت ملاک شدہ ماں ل جگہ پر رہن ہوجا ہے ں۔

اور مالکید نے آن کو فاس کیا جا سکتا ہے، یعی آن کو چھیا مس ہے جیسے حض معقولات اور آن کو فاس نہیں میاج سکتا ہے، جیسے جا مدادہ سنتی اور حیوال کے در میال افر ق میا ہے، چنا نچ انہوں نے دوسر سے میں نہیں بلکہ یمن میں دوشرطوں کے ساتھ صمال و جب کیا ہے:

وں: یہ کہ وہ اس کے قبضہ میں ہونہ کر کسی میں کے ہاتھ میں۔ دوم: یہ کہ مرتبین کے ہاتی ایب بینہ نہ ہو جو کوائی دے کہ مرتبیل ق طرف سے کسی سبب میا کونائی کے بغیر رہین رکھا ہو مال آلمف میاض کتا موسے ۔۔۔

ٹی فعیہ ورحنابد ال طرف کے میں کہ رہین مرتبی کے ہاتھ میں اوانت ہے ور گر ال کے ہاتھ میں ملاک ہوجائے تو ال پر کوئی صواب نہیں ہوگا الا میا کہ ال پر تحدی کر ہے یا اس ال حفاظات میں کونا می کرے۔

ال تعصیل کے مطابق فقت اس وال پر شقیق بین کہ مرتبین رہین پر تعدی کرنے یا اس در حفاظت میں کوناعی کرنے سے اس کا صا<sup>ور</sup> ن موگا۔

#### سوم: ما ربيت بين تعدى:

۸ - ال پر مقدی و کا تقاتی ہے کہ متعیر (عاربیت بینے والا) کی طرف سے تھدی ورکوناعی ہوئے پر عاربیت کا حمال ہوگا ، ال ہے کر خطر ہے سمر دور جندب کی حدیث ہے کہ نبی کر بیم سیالائیں نے مسلم ہے کہ نبی کر بیم سیالائیں ہے کہ نبی کر بیم سیالیائیں ہے کہ نبی کر بیم سیالیائیں ہے کہ نبی کر بیم سیالائیں ہے کہ نبی کر بیم سیالیائیں ہے کہ نبی کر بیم سیالیائی ہے کہ کر بیم سیا

بد سع الصافع ۱۹۰۸ - ۱۹۰۵ - ۱۹۰۸ من جابد مین ۱۹۰۵ - ۱۳۰۰ مدمل ۳ ۱۹۵۲ - ۱۹۵۷ ، المو کر مدوانی ۱۳۳۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۹۱ و این مین ۱۹۰۹ ، ش ف الفتاع ۲۰۰۳ س

فر مایا: "عدی البید ما أحدث حتی تؤدیه" (باتھ جو پیھے لے وہ اس کے دمہ بوگاریا ب تک کہ اس کو او کروے)۔

ری وہ صورت جب وہ تحدی ورتعربیو کے بغیر ملاک ہوجائے تواس کے ہورے میل فقیر وکا حقد ف ہے۔

چنانی حصر وروالکید ال طرف گے بین کرعاریت گرال و جاب ہے قدی ورکنانی کے بغیر طاک ہوج نے تو ال پر کوئی گناہ میں ہوگا، ال سے کہ نبی کریم علی سیالیوں ار جا انسیس علی اسمستعیو عیو اسمغیل صمان " " (خیانت نہ کرنے و لے مستعیر برصون نبیل ہے) اور ال سے بھی کہ ال نے عاربیت پر ال کے وامک و جانت ہوں ، یہ جاند کو وووج یت و طرح می مانت ہوں ، یہ حضرت حسن بی میں معلی کہ مورد جت و طرح می اور تی بی اور ال می مورد بی مورد میں مورد میں مورد کا ور بی شوری و تو کی مورد کی مورد کا ور بی شوری و تو کی مورد کی مورد کا تو رہ مورد کی مورد کا تو رہ ہوں ہوتا ہی ہیں ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہوتا ہی ہوتا ہوتا ہوتا ہی ہو

ورہ لکیہ نے مستعمر کوصائی تار رویے میں ال بوت کا اصافہ
ایو ہے کہ عاربیت کے ملاک ہونے کا سبب ظاہر نہ ہو اور وہ ال
چیز وں میں سے ہون تاکو نا سب میاج سکتا ہے، چنا نچ گر اس کے سبب
کے غیر اس کے کلف یاضائع ہونے پر بینہ قائم ہوج ہے تو اس پر کوئی صاب تیوں کے میں ہوگا۔

اور ٹی فعیہ اور منابعہ ال طرف کے میں کوعاریت مطبقا قائل صوال ہے، منتقیر تحدی کرے یا نہ کرے اس سے کر حضرت سمرہ ل صدیث ہے: "عدی ابید ما أحدث حتی تؤدیه" سا (باتھ نے

عدیہ: "عمی جدم احداث حتی ہودیہ" رتح "ع ُقَر امر "ش کہ چل ہے

- مدیہ: "لیس علی مستعبر عبو معفل صحب" ر وایت
   قضی ہر م طبع ایجائی ہے حضرت عبداللہ س عرق ہے دی ہے اور
   سی در معرف دو یوں دو یوں دو دیسے ہے صعبوقہ دو ہے۔
- ۳ حدیث: "عمی بده ماحدت حنی بودیه" ر واید نقره مر ۳۰ ر کد چل ہے۔

#### چېارم:وكات يل تعدى:

9- افتى وال بات پر متفق ميں كروكيل على بوقا ہے، ور خير كونا ى
ور تحدى كے ال كے باتھ على جو پہر كاف بوجائے ال على ال بر حوال نبيل بوگاء ال ئے كرانيو" (قبضه) اور تعرف على وہ وہ وک كا ما سب ہے، تو ال كے باتھ على ملاكت و مك كے باتھ على ملاكت ل طرح ہے، كہد وہ مود ع (جس كے باس ور يعت ركھي تن ) ورطرح

ور ال سے بھی کہ و کالت عظمہ رفاق و معونت ( عیر ہائی ومدد کر نے کا عظم ) ہے ورضان ال کے منائی ور اس سے غرت ولا نے والا ہے والا ہوگا تھ کے اور اگر وکیل تحدی کر ہے تو وہ ضامن ہوگا تھ کے النصیل کے

صدیدہ الس عربیہ مصمومہ ان میں العد ۳۰۰ میں العد بر میں العدید ہے۔ ور ہے اور س فرم ہے الحلق ۱۹۰۰ ہے طبع تعمیر سے الل اس او صور آتر سے ہے۔

ا الله عابد مين عهر ۵۰۳، حاممية الدلول ۱۳ ۱ ۳۴، القوالي التعويب عل ۱۵ - ۱۵ مغنی انجماع ۲۳ - ۱۳ ، ش ف القراع ۲۳ - ۵، معنی ۲۳۰۵ - ۳۳۰

ا الله عابد من عمر ۱ ماه ۱ مه ۱ مع القدير به ۱ مه ۱ ۵ ما ۱ مه منوعيل الكلمية. عن المسهم مغى الختاج ۲ م ۲۰۰۰، و حدة الطاعي عمر ۱۳۵۵، شرف القتاع

ے دیکھے!' وکالت' کی اصطارح۔

پنجم: جاره میں تعدی:

10 - جارہ میں تحدی کرنے ہے تعلق بحث" جارہ" ی اصطارح میں گزرچکی ہے۔

ششم: مضاربت میں تعدی:

11 - مضاربت یک جسب سے مال اور دوسری جسب سے عمل کے ساتھ نفقہ میں شرکت کو کہتے ہیں ، ال دونوں کے فیر مضاربت نہیں ہے۔

پھر مضارب کودیا ہو ہاں الل کے ہاتھ ٹیل ہانت ہے ، الل سے کو وہ الل ٹیل ہا کہ کی جازت سے تعرف کر رہا ہے ، بدل یا وہ نیز (عقاد) کے طور پر نہیں ہے ، وروہ الل ٹیل الل کا ویکل ہے گرفقہ ہو تو الل ٹیل الل کا ویکل ہے گرفقہ ہو تو الل ٹیل الل کا ویکل ہے گرفقہ ہو تو الل ٹیل الل کا میک کے دو جرت مشل و جب ہوں ، بدل جو بدل جو بدل ہو الل ٹیل اللہ کا میک کرنے والے کے سے جرت مشل و جب ہوں ، ورگر (شر مطامق ربات بی ای افاقت کر کے گاتو دوسر سے کے ماں پر ورگر (شر مطامق ربات بی ای افاقت کر کے گاتو دوسر سے کے ماں پر اللہ کی طرف سے تعدی یا ہے ہو ہو ہو ہو ہو ہو گاتھ کر کے گاتو دوسر سے کے ماں پر اللہ کا ہوں کی ہوگا ہوں کہ ہوگا ہوں کر اللہ کا ہوگا ہوں کہ ہوگا ہوں کر گھوٹ اللہ اف کا کہ صورت ، وصیت ورکھا نے بیٹے میں تعدی کر نے سے تعلق بحث اللہ اف کا کی صورت ہوگھا ہوں گئے گار رکھی ہے۔ گر رکھی ہے۔ گ

ہفتم: جِ ن او رجِ ن سے کم (عض ءوغیہ ہ) پر تعدی: ۱۱۰ – ابد بر رتصاص با ال کے علاوہ کی حد تصاص دموجب تعدی

محمع الصرابات ص ٢٠ ممنى الحتاج ٢٠ ٢٠ ورس بعد مضوات، مد على سراء ٥ اورس بعد مضوات، ش ف القتاع سر ٥٠٥ اور سراي بعد مفوات -

یہ ہے کہ وی کونا حل قتل کر دیا ہے اس طور پر کہ وہ مربد بھس زالی ،
ہے یہ ایر کا قاتل یا حربی نہ ہو( ای کے مشل حملہ ورکا قتل کرنا ہے)
ورجا یہ اورجا یہ ہے کم درجہ کے عصارہ وغیر ہیر تحدی مباشرت کے ورجہ راجی خود کر بھی خود کر کے ایو سب بال کر ہوئی ہے جیسے کوئی پی ملابت کے ورجہ نوال یا گذھا کھود ہے ور ایل میں کوئی انسا ی گرجا ہے ہیں درجہ یہ کہ ورجہ کے ور ایل میں کوئی انسا ی گرجا ہے ہیں تحدی برجمود رکرنا۔

ور تعدی بی متا م فقه میں موجب صواب میں وال سے کہ تعدی دوہم کے کھٹر روٹیٹھے رعی ہے۔

ر ہاتھدی کے بغیر قتل کرنا میں کسی حق سے بدالفق کرنا تو اس میں صار نہیں ہے، جیسے ز لی کوسک سار کرنا۔

ورجاں پر تحدی عمد کے طور پر ( دائے تھ) یا جمہور کے دریک شد عمد کے طور پر قبل کرنے سے یا حصا کے طور پر قبل کرنے سے ہوتی ہے، وقبل عمد سے تصاص یا دبیت و جب ہوتی ہے ورشہ عمد ورحصا سے صرف و بیت و جب ہوتی ہے، ال انتصیل کے ساتھ جس کو المجنابیت '' الاقبل' ورا تصاص'' کی اصطار جات بیل و یکھ جائے۔ جا ہا ہے کہ درجہ کے عصاء وقیم ہر تحدی گر عمد ہوتو اس میں قصاص یا دبیت ہوں ، اور حصا ہوتو اس میں دبیت ہوں ، اس سنانی ورانتصیل کے ساتھ جس کو اجتابیت'' النجہ اس '' ورا' تصاص'' س ورانتصیل کے ساتھ جس کو اجتابیت'' النجہ اس '' ورا' تصاص'' س

ور مصوکو تلف کر کے تحدی کرنے ن طرح بی مصون مفعت تلف کر کے تحدی کرنا بھی ہے، چنا نچ ال میں صحاب ہوگا ۔ مہا -سز وں، تصاص ور تعزیر میں تحدی کرنے سے تعلق بحث

س عابدین ۱۹ میلارس نے بعد ہے صفحات، الدعول ۱۹ میر ۱۳ میلارس بعد مصفحات مغمی انتقاع ۱۸ ماروس نے بعد مصفحات، ش ف الفتاع ۱۲ مسلورس نے بعد میصفحات

#### "اسراف" کی صفارح میں گزرچی ہے۔

# مِشْمٌ: آبرور تعدى:

# هم-باغيور كي تعدى:

14 - جب باغیوں میں شر کھ پوٹی جا میں تو وہ جس جان یا مال کا استان کریں گئے۔ اس کے درمیاں ہو ہوتو کا اگر قبل کے درمیاں ہو ہوتو کوئی صوار نہیں ہوگا، ور گر غیر قبل میں ہو ہوتو ان کوجان و مال کا صائد نہیں ہوگا، ور گر غیر قبل میں ہو ہمچورساء تیل سا۔ صائد نہیں جا کہ یہ وہ مقد از ہے جس پر جمچورساء تیل سا۔ اسطان ج اسطان ج اسطان ج ان بی قائی۔

۳ مغی اکتاع ۴م ۹۵، ۵۰ \_ ۳ مغی اکتاع ۴م ۳۵، ش ب القتاع ۲ ۹۵ \_

# دہم:جنگوں میں تعدی:

21 - مسمی نوب ورکافر وی کے درمیاں بنگو ی میں احظام شرعیہ ن رعابیت کرنا و جب ہے، چنانچ ال لوگوں سے قب کرنا جام بہیں ہوگا آن کودعوت نہ کچی ہو یہاں تک کہم ال کو سام ن دعوت دیں، ال ستان ف والعصیل کے ہاتھ جس کو '' دعوت'' ن اصطارح میں دیکھ جاسکتا ہے۔

یوں ، پا گلوں ، کو رتوں ، رہت ہو رہ ہے جھی ، راسب ، معذور ، اور اند بھے بین اس کول کرنا اور اند بھے بین سے جوہ تھیا رند تھ سے بھوں ہنگوں بین اس کول کرنا ساء کے درمیا ت کسی سا۔ ف کے بغیر نا جارہ ہے ، اللا یہ کہ وہ تق سیل شریک بھوں یا ہنگ بین وہ صد حب رہے ، صد حب تہ ہیر وحید بھوں یا کسی بھی طریقہ سے کل رق عاشت کریں ، کی طرح قید ہوں پر زیاد تی کسی سے کہ رق عاشت کریں ، کی طرح قید ہوں پر زیاد تی کسی سے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک و جب ہے۔

العصيل كے سے "جباد" "ترزير" اور" سرى" ن اصطار جات ديكھى جاستى ميں۔

# دوسرے طابق جمعتی تقال کے متبار سے تعدی: نف-عدت کی تعدی:

مدت: وہ وصف ہے جس کے پانے جانے بی صورت میں مصلحت ماصل کرنے کے بے حکم مشر و تا ہوا ہو ۔ مصلحت ماصل کرنے کے بے حکم مشر و تا ہوا ہو ۔ ۱۸ - ور مدت یا تو متعدی ہوتی ہے یا الاصر ہے ہوتی ہے جس کو

۱۸ – ور مدت یا تو متعدی ہوئی ہے یا تاصرہ ہوئی ہے جس کو ''ماقصۂ'' کہا جاتا ہے۔

متعدی: وہ مدت ہے جس کا وجود صل او پنر وعات ( دونوں ) میں ٹابت ہو، یعی محل نص سے غیر نص بی طرف تی وز کر جانے جیسے مدت سفار ( نشہ بید کرنے ب مدت )۔

ور قاصرہ وہ مدت ہے جو صل کے کل سے تب وز نہ کرے جیسے و ع ارحوت شرح مسلم الشوت ۱۹ مار

طو اف کے پہنے تیں شوطوں (چروں) میں مشرکیین پر بہادری اور طاقت کا اظہار کرنے کے سے رال کرنا۔

ال وت ر بل اصول کا اللّ ق ہے کہ متعدی مدت سے تعلیل سے سے میں اس ہے کہ قابل کے دست سے ممل ہوتا ہے جو الر س کی طرف متعدی ہووجائے ۔۔ طرف متعدی ہووجائے ۔۔

او عن الصره التحديل كرف مين ال صور كالمستاف ب

ب-سریت رج نے سے تعدی:

"تعصیل کے ہے ویکھے:"صول" اور" حرا**ق**"

#### تعدی کے بڑت:

۳ الفتاول البديه ۱۳۵۹، سوبر تجليل ۲ ۱۳۳، وصة الله على ۱۳۵۵، ش ف الفتاع ۲ ۱۳، محمع بضمالت ص ۱ ر

#### ان کود بل میں ام محقران بار کررہے میں:

(۱) صمال: صمان الل يل بين بهونا ہے جو فصل اللہ اللہ ورال کے ساتھ کھھوس بھودی اللہ علی بھونا ہے جو تمام کے ساتھ کھھوس بھودی اللہ علی بھونا ہے جو تمام قسموں سمیت قبل سے محصوص بھوجید قبل عرد میں کسی ماں پر مسلح کر لی ہوئی ہوتی ہے والی قصاص معاف کرد ہے ، ورسی کے مشل جات ہے کم درجہ کے عضا ویر جنابیت علی بھونا ہے۔

النصیل کے ہے ہیکوس کے بہیں دیکھ ہوے۔
(۱) قصاص: قصاص قتل عمد (دئے قبل ) میں ہوتا ہے یہ سے
مصوکوکا ہے ؛ لخے یہ کلف کرد ہے میں جس میں قصاص ہوہ ور سے
"قتل" اور" قصاص" و صطار حالت میں دیکھ جا سکتا ہے۔

(۳) صدہ یہ چوری، زنا، فکر ف وراس جیسے جہ اہم میں تحدی کے الڑات میں سے لیک الڑ ہے وراس کو" حد" ی اصطارح میں دیکھا جا سکتا ہے۔

(م) تعویر: بیاہ م کا یک حل ہے جس کے در بعید وہ تہ م کرنے والوں کوئز دیتا ہے، ورتعویر حبس (قید کرنے )،کوڑ الگانے یہ یک چیز کے در بعید ہوتا ہے جس کو جاتم مناسب سمجھے، دیکھھے: اصطارح "تعویر"

(۵)میر ش سے رکاوٹ: جیس و رث کا ہے مورث کو آس کردینا، عمد اور غیر عمد بیس مقب و کے در میان کی تھے حشد ف کے ساتھ۔ و کیھے: اصطارح '' اِ رث''۔



# شرى حكم: نب-گو ہوں كى تعديں:

سا۔ ی فعیہ حنابد اوالکیہ اور اور بوسف اور اوام محمد ال طرف کے میں کہ افاضی کو جب کو ایہوں ال معمد الت کاسلم نہ یہوتو وہ ال ال تحدیل طلب کر ہے۔ خواد فر این طعم کر ہے اندکرے ور تحدیل کے بغیر ال کے بغیر ال کے ہیر ال

ور ال سے صدور ورقصاص کے کو او منتشق میں، چنانچ امام الو هنیفہ کے رہاں سلقصاء ( کو ایموں الو هنیفہ کے رہاں سلقصاء ( کو ایموں میں استقصاء ( کو ایموں میں الت بی پوری شخصی کر میںا ) لا زم ہوگا ، ال سے کہ تبہات سے صدور ساتھ ہو وہ ہوں آلے ہوں کرتی میں سات

کو ہوں ورحد بیٹ کے رویوں کی تحدیل میں پھی تعصیل ور سنان ف سے جسے "مزاکیہ میں دیکھاجا ہے۔

#### ب-نماز میں ارکان کی تعدیں:

سم - نمی زیش تحدیل رکان کے وجوب ہے، اس میں بیٹی رکوئ، بیجود روحیة اللہ میں، ۱۹، ۹۵، معیں اوٹا مرص ۵۰، س عامہ ہیں ۲۳، ۱۳، ۳۵، سو ہر جلیل ۲۱، ۵، ش ف القتاع ۲۱، ۳۸س

# تعديل

تحريف:

١ - تعديل كافت عن دومو في مين:

العدريرايركرنا ورسيدهاكرنا ،كرب با ب: "عدر المحكم والشيء تعديلا": ال في فيصديد معامد درست بيه "والميران": تر از وكوير اير بيا" فاعتدر" (توووير اير يوگئ) ـ

ب ر ترکید کر جاتا ہے: " عدن انشاهد أو الواوي تعدید" الله الل فرور وی و البعث مدالت و طرف و اور ال کوند الت سے متصف کیا۔

ہ رشر تی اصطارح میں اس کا معنی اس کے نعوی معنی سے باہم نہیں ہے۔

#### متعقد غاظ: تجريخ:

العن ش تجویع جو حاصدر ہے، کہا جاتا ہے: "جو حت اسشاهد": جب تم نے ثابد ش یک چیز ظام کردی ہوجس سے ال ان شہادت ردہو جاتی ہے۔

وراصطار حی معنی اس سے مختلف نہیں ہے 🐣 ۔

سال العرب، تاج العروس، المصباح المعيم مارهة عدل"، وهنة الطاعين سهر ١٨٨، فقح القديم ١٨٠٠

٣ الع العروس مارة حرح في الاصور في احاديث الرحول العلام العروس الماس العروب الماس

وروہ تجدوں کے ورمیان جول بیل طمانیت وررکوئ سے شھے کے حدد کھڑ ہے ہوئے بیل اظمین ن کے ہورے بیل فقنیا وشقق ہیں ، المنته حصر بی اصطارح کے مطابق تحدیل ارکان کوٹرش فہیں بلکہ و جب کہتے ہیں ، الل معنی بیل کر عمر و جب کرتر ک پر شیرگا رہوگا ورنما دہمی ہوگا ، میں اور کے ہو جود گنا دکو تم کرنے کے سے اس کا عادہ و جب ہوگا ، فرض (کے برک میں ایس فیص ایس فیص ہوگا (نماز کسی طرح درست نہیں ہوگا) ۔

ورجمہور کا کہنا ہے کہ مذکورہ چیز وں میں تحدیل ال معنی میں و جب ہے کہ وہ فرض ور رکن ہے جس کے تدید یا میوائز ک سے نماز باطل ہوجا ہے ں۔۔۔

مسلماں دلیل پی نمی رسیج طور پر نہ پڑھنے و لے ی مشہور عدیث ہے " ۔

# ج -برابری کے ڈریعی<sup>ق</sup> یم:

۵-ان کا مصب ہے کہ مشتر کے ساماں کو انز یوں تعد و سے شیس (بلکہ) قیمت کے علمار سے تشیم میاج ہے مشد یک زمین جس کے انز یوں قیمت کا نے حاقوت با پالی سے قرب کے علمارے با حض حصوں کے دریا کے ذرافعہ سینچے جانے ورافض کے است سے بالی لاکر سینیجے یا سی وریا تھی وریائی و

مثر اس زیس کا یک تب فی حصہ قیمت میں اس کے دو تبالی کے یر ایر ہوتو سے قدیل کی تغلیم کے اعتمار سے تغلیم میں جائے گا، قیمت کے ذر مجد یر ایر کی کواجز عیش ہر ایر کی سے محق کرتے ہوئے شٹ کو

مرال الفدح علاية الطبطاول ۱۳۹۰۱۳ ، سوبر تجليل ۳۵۰ مغی انجتاع ۱۳۰۰ اورس په بعد مے شخات، معمی ۵۰۸

یک حصد وردونکٹ کو یک حصد والم ہے گا، والنصیل" قسمت" ی صطارح میں دیکھی جانے۔

#### و- من سک بیں جز مصید کے وہ بیں تعدیں:

Y - جمہور افتہ وال طرف کے میں کہ شار (جس شارے کے حیوال کا مثل پاتے حیوال کا مثل پاتے حیوال کا مثل پاتے حیوال کے میں موجود ہو) ان جز افتیار اور یہ ایری پر یہوں اور اس میں مثل ہے مثل ان قیمت یا شار ان قیمت ان طرف مدول کرنا ہا ہو جمودگا اس میں افتہ و کا پہھے منا ال بھی ہے جس کے حد ال کے کل کی طرف رپون کر ہا ہے ۔

ن كا شدلان الله تقالى كے الل رشاد ہے ہے: "يا يُنها الله تقالى كے الل رشاد ہے ہے: "يا يُنها الله يُنها الله تقائم و النّهُ مُحوّمٌ" ( بي بيان و الله يُنها مُنها م

رے کسی و جب کے ترک یو کسی ممنوع کے رسکاب سے و جب ہوئے و لے ہوتی وم تو اس میں تحدیل کے جواز کے ہو رے میں فقیر و کے در میں سنا ال ہے اور اس و انتصیل" احرام" میں ہے۔

م عدید: "اسمسیء صلاله ، در واید بخاری سخ مرده هم

\_90/0,660+

۳ سر عابد بن۳ ۵،۳۱۳ م. نقو لين الكفهيه ۹۳، مغمل اكتتاج ا ۵۳۹، معمى سره ۵\_

#### تعذيب ا-سم

يوتي ہے۔

تحذیب من وجہ تعویر سے عام ہے، ال سے کہ تعویر سرف کسی شرعی عن کے بدلد میں ہوتی ہے، ال کے برخد ف تحذیب بہمی طامہ و مدو نا بھی ہوتی ہے۔

ورجس سے تعویر و جاتی ہے اس کے اعتبار سے تعویر تعذیب سے زیادہ عام ہے۔

#### ب سن ديب:

تحذیب وتا دیب کے درمیاں سبت عموم خصوص من وصدی ہے، یدونوں تعریمی جمع ہوج ہے ہیں۔ اس سے کہ اس میں تحذیب ورثا دیب دونوں میں۔

تحذیب شرقی طور پر ممنوع تحذیب میں تا دیب سے جد ہوجاتی ہے، ال سے کہ وہ تحذیب ہے، تا دیب نہیں ہے، ورنا دیب غیر ماریے توں ور میں محت کے در بیدتا دیب کرنے میں تحذیب سے جد ہوجاتی ہے، ال سے کہ وہ تا دیب ہے اور ال پر تحذیب کا اطار تی نہیں ہوگا۔

# ج-تمثين:

# تعذيب

#### تحريف:

استعدیب علی کا مصدر ہے، آب ہوتا ہے: "عدید تعدیدا":

جب آل کوئنع کر ہا ورمن مدسے روک و ہے، این فاری کہتے ہیں:

مذ ب کی اص ضرب رگانا ہے، پھر آل سے ہر گئی کے سے ستن روی ہو ۔ این فاری استن روی ہوتا ہے ۔ پھر آل سے ہر گئی کے سے ستن روی ہو ۔ یک گا ، آک سے آب ہوتا ہے : "عدیب تعدیدا" ، اورمذ اب : سز ورختوبت کے معنی ہیں آم ہے ۔ اک سے اللہ تعالی کا رشاو ہے:

"یصاعف مھا المعداب صفیقی" " الا تعالی سے دوہ کر کامز دی ہوئے گی )۔

اصطاء جی معنی تفوی معنی سے مگ فیل ہے۔

#### متعقد غاظ: من-تعزير:

اللہ العود سے روکئے ورمعا مدر پر محبور کرنے کے معنی میں الفعور سے روکئے ورمعا مدر پر محبور کرنے کے معنی میں الفعیل کے وزن پر ہے ۔ اور الل کی اصل تھرت ورتبدی میز مراد مقتب وی صطارح میں الل سے "حد" ہے کم درجیدی میز مراد ہے، جو وہ تدم جس میں شرب کوئی حد شعیل ندیموال میں تعویر و جب

عالمع حظام القرآن بلقر طبی ۱۹۳۰ میان العرب، المصباح جمعیر مارده عدب مجمع مقاطیس الملعه لا س وا جی ۱۰ ۴۰۰

ه ۱۳۰۰ سال ۱۳۰۰ سال

m القاسوس، المصباح مارة عم "\_

ہے، کہا جاتا ہے: "مقت بالعتين" جبتم في بيطور مر مقتول كے كان كان كان ويئے ہوں ورال پر تمہد رست ہو يا تكا كے الك كان كان ويئے ہوں ورال پر تمہد رست ہو جاتا كان كان ورتشد يدم الفر كے طور بر ہے وراسم "عوفة" كے وزن بر "مُنْدة" ہے، اور ميم كے زير اور ٹاء كے بائل ہے "منْدة" كے معنى مرز كے بيل ۔

تعذیب اور تمثیل کے درمیاں سبت عموم خصوص مطلق ک ہے تو تعذیب تھیں ہے ہوئے تعذیب تمثیل سے عام ہے ورم تمثیل تعذیب ہے، ورم تعذیب تمثیل (مثلہ کرنا) نہیں ہے، اور اس میں زندہ ورم دہ کے درمیاں کولی افر ق نہیں ہے، اس ہے کہ قارال پر دلالت کرتے ہیں کہ میت کو بھی ال چیز وں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے زندہ کو ہوتی ہے۔

### شرعی حکم:

۵- حالات اور اسبب کے اختر ف سے تعذیب کا حکم مختلف ہوج تا ہے ورتعذیب کے حصل وو کی کا تعنق مذاب وینے و لے کے تصد واردہ سے بخواہ تعذیب یہ اور ست ہویا یہ اور ست ند ہو۔

شریت میں صائے تقریب ممنوع ہے، اس ہے کہ نمی کریم اللہ اللہ کا رش د ہے: " یں اسله یعمل یوم القیامة الدیس یعملوں الساس فی الدیبا" " (اللہ تعالی قیامت کے دل اللہ لوکوں کونٹر ہے دیے تیل)۔

لوکوں کونٹر ہے دے گا یوونی ٹیل لوکوں کونٹر ہے دیے تیل)۔

جمہور فقہ وکا مسلک بیہے کہ جان ہے کم ورجہ کے عصا ویش تصاص کی ذمہ داری سنج لئے والا امام ہے ور اولی وکو اس کا حق نہیں ہے، اس ہے کہ ان ہے (تصاص بیس) تی وز کرجانے یو تحذیب

عصباح بمنير ، اعتراب في ترسيب العراب، ترديب لأ عاء والدوات، المجد في لدور مادرة المثل "المجم لفاد الحسد يق ٢ - ١٨ - ٨.

مدیث: این مده یعدب الدین یعدیون مناص فی مدب و روایت
 مسلم، مهرے ۲۰۰۰ طبع مجملی ہے مشرت بڑے مہر طبع کر م مے در ہے۔

( کلیف دیے ) سے اظمیران نہیں ہے، رہا جاں سے متعلق ( تصاص ) تو تحذیب سے احتر زکے سے منابعہ امام یا ال کے نامب رجو جودن کوشر طرق ردیتے ہیں ۔

# تعذیب کی تشمین: ۲ - تعذیب در بشمین مین:

وں: ان ں ں تعذیب، دہم: حیوال ں تعذیب۔ ور ں دونوں میں سے ہر یک ں دوقشمییں میں:مشروع ور غیر مشر وع ہونوشمییں چارہومیں یعی:

سر ون او سمیان چار بیویل یکی:

(۱) انسان در مشر و گافتذ بیب 
(۲) انسان در فیرمشر و گافتذ بیب 
(۳) حیوان دمشر و گافتذ بیب 
(۴) حیوان فیرمشر و گافتذ بیب 
(۴) حیوان فیرمشر و گافتذ بیب -

و شموں رہ ک چینکنا مشروع ہے گرچہ ال سے ال و تحذیب ہوج ہے وربیواں ونت ہے جب جاا ہے خیر ں کو پکڑنا

الد سے کے ۱۳۸۳، بہتے اکتاج کے ۱۳۸۹، مدحل عمر ۱۹۵۹، انگر الرائق ۱۳۸۸ء

حاشیه من عابد بن ۱ ۱۳۸۸، معنی لاس قد مه ۱۳۷۰، مثل الاوی ۱۳۸۸ ۵٬۳۳۸ میهایید اکتابی ۲۰۰۹

مشروع تحذیب میں وب یا ماں کات دیب کے طور پر پی ولادکو مارنا ہے، ای طرح وسی کایاب پ و جازت سے مصلم کاتعلیم کے سے مارنا بھی ٹامل ہے،" القلید" میں دکر میا گیا ہے کہ:

ے (بب کو) افران ، اوب ورسم سیھنے پر آپ بیجہ کو محبور کرنے کا حق ہے ، ال سے کہ والدیں پر یفرض ہے اور سے ال جیز وں بیل بیٹیم کو مارنے کا افتیار ہے جس میں وہ ہینے بیچہ کو مارنگا ہے ، اور تعلیم کے بورے میں ماں بوپ کی بی طرح ہے برخد ف سے اور تعلیم کے بورے میں ماں بوپ کی بی طرح ہے برخد ف سے اور بیا کہ اور بیا کہ بی طرح ہے برخد ف سے اور بیا کہ بیا کہ بیا کہ اور بیا کہ بیا کہ اور بیا کہ اور بیا کہ بیا کہ

قابل وكر چيزوں على يا بھى ہے كاتا ويب ن صرب مارتى

کے بعرف سے مقید ہے ، ورکیت ، کیفیت اور کل کے اغتمار سے ال کا محل ضرب مفتاد میں ہے ، چنانچ گرچیر دیا عضاء تنا سل پر مار ہو تو خیر کسی حقاد ف کے ضما ن ہوگا، خو او بک علی کوڑ مار ہو ، اس سے ک پیکف کرنا ہے ۔۔

ان ن کی مشروع تعذیب میں سے پیچوں کے کان میں سورخ کرنا بھی ہے، ال سے کہ نبی کریم علیالی کے زمانہ میں خیر کسی تکیم کے صلی یہ اس کو میں کرتے تھے۔

# متېم کې تعذیب:

۸ - افتی و نے چوری وغیر و کے متبہ م کوئیں قسموں میں تشیم میا ہے:
 یا تو متبہ م صارح میں معروف ہوگا تو بالا طاق اس کو سز و بنا با ہوگا۔
 ما جا مز ہوگا۔

یا مجہم مجہوں احال ہوگا، نہ نیل سے معروف ہوگا نہ ہوگ سے تو اس کوحال مناشف ہونے تک قید کردیا جائے گا، اور بیہ جمہور فقہ و کے مردیک ہے، وریش میں کو قاضی اور حاکم قید کرے گا، ال سے کہ ابوداو دینے پی سنس میں وراحمد نے میٹر بر عیام عن بر جمن جدوں ند سے روابیت و ہے: "آن اس میں عیام قید کردیا ہے۔ اس میں تیک میں تیک ہے۔ اس میں میں قید کردیا ہے۔ اس میں قید کردیا ہے۔ اس میں قید کردیا ہے۔ اس میں قید کردیا ہے۔

یا متہم شخص فی رجیت چوری، رہے کی اور قتل وغیر دیمی معروف ہوگا تو اس کو قید کرنا ور مارنا جائز ہوگا، جیس کے عدیث ہے: "آمو اسبی ﷺ الربیو رضی اللہ علہ بتعدیب المنتهم اللدي

صدید: "اِن وحدسم فلال فاحو لو فا دسر" و اوران اوران " ما شیخ هم مختل عرب الاران الله ۱۹ شیخ مهم مختل عرب اوران محر بر الله ۱۳ ما شیخ استان بر اوران محرب الله ۱۳ ما شیخ استان بر این می اوران می این می اوران می این می ای

الرعبدين ۱۳ مار

عديث: "حسن مبني ملائع في مهدلا" و به ين " مدي ١٩٨٣ هيم محتى المان المجام من الميمان يوما يك ص ب

عیب مارہ حتی اقو بھ" (ہی کریم علیالی نے حضرت زیر" کو ال مہم می تقدیب کا تھم دیا تہ جس نے ان کا مال ما سب کردیا تھ یہ ان کا مال ما سب کردیا تھ یہ ان کا کہ اس نے اگر رکزایا )، ہی تیمید کہتے ہیں: " جھے بمریش ہے کہی کے اس با ب کے ان کا مال بیون کے اس میں میں ہے کہ اس تی م کووں بیل مدعا عدید سے تیم کی جائے ہی ورقید کرنے یا اس کے مادوں کی ورقیع کے بیمی ان طابع یہ کہی ورقیع کے بیمی ان طابع یہ کے کہ دونوں بیمی بیمی خواہ اس کے اگر از کرنے کے سے مارے میں ان کے بیر فول کے کے سے مارے کی بیر فول ان اس کے بیر فول کی بیری کی بیری کہتے ہیں ان کی بیری فول کی بیری کے بیری کی بیری کی بیری کی بیری کے بیری کی کی بیری کی بیری کی کی کی بیری کی کی بیری کی کی بیری کی کی کی بیری کی کی کی کی کی کی ک

ہں تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کو بی ہے افاضی کے حاکم وارے گایا دونوں یا اس کا وارنا جائز شیس ہے؟ اس کے بورے میں ان کا ستان ہے ورثیں قوال میں:

وہم قوں: یہ ہے کہ ال کوجاتم مارے گاء قاضی تہیں ، یہ مام احمد ورمام شفعی کے حض اصحاب کا قول ہے۔

تیسر اقوں: یہ ہے کہ سے تید میاج ہے گا ورمار نہیں جائے گا، یہ صلح کا قول ہے، پھر کیک جماعت جس بیس عمر ہی عبد العزیر، مطرف ور ہی الماشوں بھی میں ، کا ابنا ہے کہ سے موت تک تیدر کھا

بے گا ۔

9-ری دہری سم : یحی ان ب ب غیر مشر و ت تحذیب تو اس یمی قید یوں بی تحذیب بھی ہے ، چنا نیے افقہ و نے ال کی تحذیب کے مدم ہو زکاد کرکی ہے ، ال سے کہ اسرم قید یوں کے ساتھ بزگ کرنے ور نہیں ھا ، نا کھا نے ب ال سے کہ اسرم قید یوں کے ساتھ بزگ کرنے ور انوی کھا کھا نے ب ویکھ عملی کیا ویتیکھا و آسیلوا " " اویکھ عملوں اسطاعام عدی خبہ مشکیا ویتیکھا و آسیلوا " " (ویکھا عمل ہے : " الاتنجمعوا عدیم حو محبت ہے ) ، ورحد بیٹ شریف یل ہے : "الاتنجمعوا عدیم حو السلاح ، قیدو هم حتی یبود و ا" " (ال پر محبت ہو ری کری کھا نہ کرہ ، ب کورہ پہریل فوب ہے اب کرہ سوری ورہ پریل فوب ہے اب کرہ سوری ورہ پریل فوب ہے اب کرہ سے تا کہ ورخد شند ہے ہو جا کہ ایک کا میکھا کم بناتر یا ہے گئید یوں کے مسلمات کے قید یوں کے سے کہ وہ دھوی یک سے کے تید یوں کے مسلمات کے قید یوں کے سے کہ وہ دھوی یک سے کے ایک اور شند کے قید یوں کے سے کہ وہ دھوی یک سے کے ایک کا میکھا کے تید یوں کے مسلمات کے تید یوں کیا کہ کا کھوں کے کہ کے کہ کور کے کھوں کے کہ کہ کہ کیا کہ کھوں کے کہ کیا کہ کھوں کے کہ کے کہ کور کے کھوں کے کھوں کے کہ کور کے کھوں کے کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کور کے کھوں کے کھو

ورحب بھا گئے ہوئا ورجب المديد ہوئو تعذيب کے غير تيدي کو محبول کرديا سيح ہوگا ورجب المديد ہوك دشم کے جد بتادے گا تو ال كو وحم كانا ور بقدر شرورت تعذيب كرما ال مقصد كو پور كرنے كے بے جائز ہوگا، ورال كى دفيل بى كريم عليا ہے كہ بيا ہوگا، ورال كى دفيل بى كريم عليا ہے كہ بيا مسلم ديا ہم مسلم الله في محمل كا تعذيب كا تقم ديا جس معلود الم كو ال محمل كى تعذيب كا تقم ديا جس نے اللہ ماں ور فير چھيا لى تھى جس پر سب نے سے معلود و ميا تھا،

اسم و ه ه ه ه ، سه ه ، ه من من هام مين سه ه ه ، المدو ، ۱ مه . ه م مد مولی سمر ۲۵ م، الزرقانی ۸ م ۱ م ، سه ، مطرق الحکمیه و ۰ ، ۵۰ ، حاهینه انجیر در سمر ۲ سه، مهدینه المختاع ۵ سه

JANUAR M

صدیک: "لا بجمعو عبهم حو بسمسی وجو بسلاح" ر ومین والدی نے آب انمان ن ۳ ۵ ۵ ۴ ع کررہ مؤ سے لاطمی ایکن ہے۔

م شرح اسير الكبير ٢٠٥٠ ، فقح الراب ٥٥٥، الماج ولو تليل بياش سوابر الجليل ١٠ ١٥٥، الرول شرح صحيح مسلم ١٠٠ عدر

سین جب وہ سمی ٹوں کے قیدیوں کی تعذیب کرتے ہوں تو کے سوراتو اللہ تعالی کے ساتھ کے اللہ تعالی کے ساتھ کے اللہ تعالی کا قول ہے: "و ان عاقبہ تُم فعاقبہ والد مش ماغو قبہ تم بد " الله تعالی کا قول ہے: "و ان عاقبہ تُم فعاقبہ واللہ تعالی دکھ چھپ وہ جات دکھ تہ ہیں (اور گرتم لوگ بولد بیما چاہوتو نہیں تناعی دکھ چھپ وہ جات دکھ تہ ہیں گھپ کہ فاغتہ کو اللہ تعالی کا فرامات ہے: "و اللہ تو لی کو فرامت فصاص الحص الفیص اغتہ دی عین گھ فاغتہ کو اعینہ بمش ما اغتہ دی عین گھ " الله ور حرسیں مو وضد ل چیزیں میں تو جو کوئی تم اغتہ دی عین گھ سی پرزیادتی کر وجیسی اللہ نے تم پرزیادتی ل بے انہ کر ایس کے ایک کر ایس کے ایک کر ایس کی کر ایو دی کی کر ایو دی کی کر ایو دی کر ایو دی کی کر ایو دی کر ایو دی کر ایو دی کی کر ایو دی کر ایو دی کی کر ایو دی کر ایو کر ایو دی کر ایو دی کر ایو دی کر ایو دی کر ایو کر ایو کر ایو کر

ملامد باجی فر ماتے میں: قیدی کومشد میں میا جائے گا اللہ یک نہوں نے مسمی نوب کامشد میا ہو۔

بى صبيب كتبته مين: قيدى كافتل من دركر دن ماركر بهوكا ، من

کے ساتھ مشد ور هو ارتبیں ساج کا اسام ماسک سے پوچھ گیا: میا اس ب مریش شرب نگانی جائے ہی اللہ سی نہ و تک لی فر ماتا ہے: '' فصور ب اسو قاب '' ( ( تو ال ب ) گر دنیں مارچو )، هیں کرنے میں کوئی ہما، نی تبین ہے ''

ا - ری تمیری شم: هی حیوال در مشروع تعذیب تو فقه و نے اس
 درجی شمالیں یو ب در میں و میں سے پچھ میاشیں:

الب - زکاق ورجزیا کے مویشیوں کودی گر تحذیب دینا م چنانچ فقتی وال کے جوازی طرف کے میں اس سے کا زکاق ورجز میا کے مویشیوں کے ساتھ صحابیکا ایس کرنا مروی ہے۔

حفیہ کہتے ہیں: ملا مت کے سے جا توروں کے دیسے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کہ نبی کریم سیناللہ کے زمانہ میں بغیر تکیم کے صی بداری کر تے تھے ۔ ۔

ے ای جراتھ ایس میں ایس سے حیوال کا ای مقدار میں ماریا بھی ہے جس سے تعلیم ورسد صارف کا عمل ہوجائے ، ور مارف

عدیں: "آمو متعدیب میں تکم حبو مدین" ہو کی عابد ہیں ہے ہے عاشہ شک بیاں یا ہے ہم ہے اور ان سے پاکی عدیدے و ہم کا تیم ہیں ان شک جمیل بیاعد یک فیکس فی ۔

۳ مره کل ۱۳۹۰

\_ 97 /0/2014 P

<sup>- 1 8</sup> a+

۳ شرح سیر الکبیر ۱۳۵۳، فقح ال یا ۱۵۵۵، الناج والوظیل ۱۳۵۳ - ۱۳۵۳

۳ حاشیه س حامد میں ۲۹۸۹، هیم مجمعی ۱۹۹۹، معمی لاس قد مه ۱۹۸۳، هیم ۱۹۹۹، مثل لاوی ۸۸ ۹۳،۹۹۰

م معی ۱۰۰ بخرقی ۹۳ شیع ادمه بیروت، حاشیه س عامه یه ۲ ۱۳۵۸ بهاییهٔ اکتاع ۱۳۳۱

### تعذیب ۱۱–۱۲، تحریض ۱–۲

و لے سے ال (ضرب) میں می صدر کیا جائے گا جوقد رحاجت سے جرحاج ہے، جیس کہ '' بھر ار کق''میں ہے ۔ ۱۱ – ری چوتھی کتم میسی حیو س میر مشر و شاتھذیب:

نوال میں سے کھا نے بینے سے روک کرجوال و تعذیب کیا ہے ، ال سے کہ حضرت ، سیمر اللہ صدیث ہے کہ جی کریم علیا ہے ۔ افر مایا: "دحست امواۃ اسار فی ہوۃ ربطتھا فسم تطعمها وسم تدعها فاکن میں حشاش الأرض" " ( يک ورت يک بی کی کے سلمد میں جنم میں تی جس کوال نے بد صرکھا تھ نوال نے ال کو نہ تو کھا ہے ورنہ سے زمین کے میڑے مکوڑے کھا نے کے نے جیوڑ )۔

ای میں سے دی روح کوتیراند زی کا نظانہ بنایا بھی ہے " ۔
اس میں سے مذبوح جا تو رکا سرکا شا ور اس کی کھال میکا ان بھی ہے گل اس کے کھال میکا ان بھی ہے گل اس کے کہ دیشنڈ اپڑ جا ہے ویڑئی بند کرد ہے " ۔

#### بحث کے مقامات:

17 - فقری و تحذیب کا و کر مختلف مقامات بر کر نے میں آن میں چند یک کا و کر بحث کے درمیوں گزرچا ہے، ورسی میں جنایات، تعویر ہے، تا دیب مثلہ کیا، اس میاستہ شرعیہ ورجب د ( میر ) بھی ہے۔

کی عابد ہیں۵ مص

- ۱ صدیہ: "دحمت موقہ سرفی ہوقہ " ں بہ سے بخا ہے گئے۔ ۱۲ ۱۵ ۱۳ شیم اسلام ہے ہے۔ کے کیے مثل الاوی ہے ۲۰۰۰ ہے۔
  - المستل الأوق ١٩ ٣٠٩ م
  - م سرمايدين ۵ ۸۸ ـ

# تعريض

تعریف:

ا - تعریص افت ش صواحت کی ضد ہے۔ کہ جاتا ہے: "عوص نفلاں و بھلاں" جب عام ہوت کے ورثن س کوم و لے۔ اوراک شلا ہے ہے: "اسمعاریص فی الکلام" (بات چیت ش ش ہے ہے: "اسمعاریص فی الکلام" (بات چیت ش تورید)، کہ جاتا ہے: " اِن فی المعاریص نصدوحة عل الکلاب" (توریدش جموت ہو لئے ہے، ج آ ہے)۔

ور اصطارح بین تعریض وہ ہے جس سے سننے والا ہوت کرئے و لے کامقصد صرحت کے بغیر مجھے لے " ۔

#### متعقد غاظ: نف-كناير:

السائن یکا مصب ہے: الازم کا و کر کہا ور مز ہم کوم او بیا ، کن یہ ور تعریف کن یہ ور تعریف کی مصب ہے: الازم کا و کر تعریف کلام میں یہ دلالت کو شریف کی میں یہ دلالت کو شائل کر دینا ہے جس کا و کر ندیمو، چیسے می تی کا جنا: میں " پ کے پ س سے سرم کا و کر ندیمو، چیسے می کا جنا نے لفظ سے مدم مراد ہے واشر ہو ہوں، چنا نے لفظ سے مدم مراد ہے ورسیاتی سے عدم مراد ہے۔

من الصحاح مارة عرص".

٣ تعريفات الرجالي\_

اس صافعية الطحطاول ١٩ ١٨ مرشر ح الررقاني ١٠ ١٠ مرض باره عرض ال

#### ب-توريه:

سا-توری ہے کہ کسی لفظ کوہوں کر اس کے ظاہری (امر دیکی ) معنی کے بج ہے دوہر دوروالا معنی مر دلوجس کو وہ لفظ شال ہوئیں وہ معنی خلاف ظاہر ہو ۔ اورال کے ورتعریض کے ورمیوں لئر ت ہے کہ تورید کا فاید ہ لفظ سے مقصود ہوتا ہے ، کہد وہ ال تعریض سے خاص ہے جس کی مراد کہی سیات ورتر اس سے یا لفظ سے مفہوم ہوتی ہے۔ کہد وہ تو رہے کا فاید وہ تو رہے سے عام ہے۔

# شرعی حکم:

ہے موضوع کے اعتبار سے تعریض کا تھم حسب و بل اند از میں مختلف ہوتا ہے:

# ول: پيغ م نفاح مين تحريض:

(" دفی ہے جو لی کے پیوم کے ویر پیوم ندوے، یہاں تک ک پیوم دیے والا ال سے پہنے می چھوڑ دے یو پیوم دیے والا ال کو جوزت دے دے () دیکھے: اصطارح" خطبہ ک

ال سے کہ عنوں جمہور مفسر یں بیا بیت مدت وفات کے تعلق و رد ہونی ہے۔

ورطار ق و الله سے تحریش کے جوازیس ال کا مقارف ہے، چنانچ والکید ، قول ظیریش شافعیہ وریک قول میں حماجد الل طرف کے بین کہ اتر و (جیش رطیر) یا مہیوں سے مدت کر رہے و لی ہوئات سے تحریش کرنا سیت کے جموم دل وجہ سے ، ٹیر شوم کا افتیارات کے ویر سے ساتھ ہوجائے کے

\_M B 16 18 +

المصباح المعير -

۳ حاشر این عابد ین ۱۹۳۳، وصد این ش به ۱۳۰ مای ۱۵۸۰، حامید الد مول ۱۹۳۳ مشرح وص الی ر ۱۵۸ مشرح اثر قالی ۱۳ سال ۱ ۲ حدیث ۱۳ بحظت موحل عملی حصیه حید حسی بنوک

محاطب " ر ہ بین بتما ں سنتج کہ ۸۸ شبع اسلانے ہو اسلم ۱۳۹۳ کے مشرت س ٹرٹر سے ر ہے اور لفاط بتما ہے۔ ہیں۔ ۱۳۹۸ جمعے۔

<sup>-</sup>FA9-

سبب 10 ہے، ور شافعیہ کے یہاں قوں اظہر میں اس میں کونی افرق نہیں کہ وہ ہائے بینونت صفی یہ سری (معلظہ) سے ہویا فقع سے یا لعال یا رصاعت ل بنیاد ہر ملا عدل سے ہو۔ ۔ یک امام ما مک اور امام احمد کا مسلک ہے ۔ ا

ث فعیدا فیر اظہر قول ورام احد کے دواقو ال یس سے یک قول یہ ہوئے والی عورت کو تعرفینا گورت کو تعرفینا گورت کو تعرفینا ہوئے والی عورت کو تعرفینا ہوئے والی مدت کے بیام نکاح دینا حال نہیں ہے ، سے کہ تم ہونے والی مدت کے صاحب (جس و مدت گر رری ہے ) کوائل سے نیا نکاح کرنے کا حل حب اجد ریا حاد ق رحمی میں مدت گر رہے والی مرح حل ہے ، جمد ریا حاد ق رحمی میں مدت گر رہے والی مرح حس ہے ، جمد ریا حاد ق رحمی میں مدت گر رہے والی مرح حس ہے ، جمد ریا حاد ق رحمی میں مدت گر رہے والی مرح ہے ۔ اس

ورمدت گزار نے والی محرت کو پیدام نکاح کی تعریض کا جواز معتدہ کے گھر سے باہر نگلنے کے جو زہے جات ہو ہے، چنانی جس کے سے مدت کے گھر سے نگلنے کا جواز ہے اس سے پیوام نکاح و تعریض بھی جارہ ہے اورجس کے سے گھر سے نگلنا جار بنیس حدید کے یہاں اس سے پیوام نکاح و تعریض بھی جار بنیس ہے ہ

## یغ مناح کی تریض رئے کے غاظ:

اور میش ہو وہ الفظ ہے جس میں پیعام انکاح کا بھی احتمال ہواور کسی اور معنی کا بھی احتمال ہواور کسی اور معنی کا بھی احتمال ہوا ہو میں الفتری کا بھی احتمال ہوا ہوں ہیں الفتری کا بھی احتمال ہوں ہیں جیسے تم خوبصورت ہوں تمہارے جیس کو ب پارے گا؟
 اللہ تعالی تمہارے سے خیر لے تی ہے اور تم میں پھی لوگ رعبت رکھنے والے بین وغیرہ ۔
 و لے بین وغیرہ ۔

#### سوم: قذف كي تعريض رنا:

2- فذف و تو یق کرنے ہے صدو جب ہوئے کے جور سلم المقتب ہوکا مشد، ف ہے، چنانچ سام ما مک ال طرف کے جیں کہ جب بات ہو ہوں کے میں کہ جب بات ہوں کا میں المرف کے جیں کہ جب بات ہوں کا دور شخص فذف ال تعریف کرنے اللہ کے ور ایور الل اللہ والوں کے درمیاں جگڑے کی شن تا ہوتو اللہ ہو حدو جب ہوں ، اللہ والوں کے درمیاں کوئی فر ق بیم ہوئے ہو اللہ واللہ ہونے کے ورائی کا کا دور ہونے کر جا ہے ہی اوالا و اللہ ہونے کر جا ہے ہی اولا و اللہ ہونے کر جا ہے ہی اولا و اللہ ہونے کے اللہ و اللہ ہونے کر جا ہے ہی اولا و اللہ ہونے کر جا ہے اللہ کے دور ہونے کی وجہ سے ال کے دور ہونے کی وجہ سے اس کے دور ہونے کی وجہ سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے دور ہونے کی وجہ سے دور ہونے کی دور ہونے کی وجہ سے دور ہونے کی وجہ سے دور ہونے کی دور

ور او م احمد کے دو اقو ال میں سے یک بہی ہے اس سے کہ حضرت عمر النے حض صی بہ سے ہے شخص کے ورس میں مشورہ علیب کی جس نے حض صی بہ سے کہا: ندمیں ز فی ہوں ندمیر کی واں زنا کا ر ہے ، اقو صی بہ نے کہا، ندمیں ز فی ہوں ندمیر کی واں زنا کا ر ہے ، نتو صی بہ نے کہا، اس نے ہے واں وہ ہوں مدح و ہے ، حضرت عمر النے کہا ، اس نے ہے مائی کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت محر النہ اس نے ہے ساتھ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے اس اللہ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے ساتھ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے ساتھ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے ساتھ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے ساتھ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے ساتھ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے ساتھ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے ساتھ کی تعریض و ہے ، وراس کو صدرت کو اللہ نے کہا ہے ۔

بهاية الختاج ٢٠ ٣٠٠ بالله و ١٣٥،١١٦ ، وهنة الله تن ٢٠٠٠

٣ - معمى ١ ٩٠٨، حاشية الده ل ٣ ٩ ٣ .

r معمل ۱۸۸ وهيو الاه شي په ۱۳۰۰ م

م حاشير س عابدين ٣٩٠٠

۵ دومر حل

بهيد الحماع ١٥٠١ -٣٠٨، طاهيد الدهال ٩٠٨ . معى ١ - ١٠٨.

٣ شرح الريقالي ١٨ ١١٨

۳ معی ۸ ۳۳۳

ور حفیہ کے بڑو یک قد ف کی تعریض بھی قد ف ہے، جیسے
اس کا جنا: یس ز فی نہیں ہوں ورمیری ماں زما کا رفیس ہے تیمیں
س کو صدفیس سکا فی جائے گی ، اس سے کہ صدشیہ سے ساتھ ہو جاتی ہے
بنکہ سے تعویر ی جانے ہی ، اس سے کہ معن یہ میں کہ بنکہ تم زانی

ار ال الحديد المحد ويك فترف و تعريض كرا جيت ال كا المناه المسال و الادار بالل فتر الوليس يون الميري ون الوليس المراد الماليس في زال ليس يون الميري ون الوليس المرجونة ف والمنت كراء الله المن المنت الله والمنت موثر يوقة في المنت الله والمنت موثر يوقة المن المنت الله والمواجوة والمال المناه والمال الله المناه والله الله والله الله المناه والمناه وا

ور ال میں خصب ورغیر غضب کی حالت پر ایر ہے " اور مام احمد کے دواقوال میں سے بھی بیک بہی ہے۔

چہارم: مسمان سے اس کافر کے قبل کی تعریض کرناجو سے طلب کرنے آیا ہو:

۸-مسم ن سے ال محص سے آل کی تعریض کرنا جارہ ہے جو ال کو و رالکفر واپس لے جائے کی خاطر طعب کرنے کے ہے ہو اس کو اللہ واپس لے جائے کی خاطر طعب کرنے کے ہے ہو " یہ ہو " " ، اس ہے کہ حضرت ابو چندی ہے الل وفت افر مایا جب وہ ہے والد کو لوٹا و ہے گے کہ سابو چندی اصبر کروہ الل ہے کہ وہ تو الد کو لوٹا و ہے گے کہ سابو چندی اصبر کروہ الل ہے کہ وہ تو الد کو اللہ کی کہ اللہ کو اللہ کہ کہ کہ کہ کی اللہ کو اللہ کی کہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کو اللہ کی کہ کو اللہ کو ا

مشرک میں ور س کے کسی بھی شخص کا خون کتے کے خون کی طرح ہے۔ "پال سے س کے وپ کے قبل ن تعریش کررہے تھے۔

پنجم: فاص صد کالقر رر نے و سے رجوع برنے کی تعریض برنا:

9- ثافیہ ہے تھے قوں میں اس طرف کے ہیں کہ الاض کے سے
اس سے ربوع ن تر یش کرنا ہور ہے جیسے کہ پوری میں اس سے ہے:

ثابیرتم نے فیر حرز (فیر محفوظ) سے لیا ہوگا، ورزنا میں ہے گا: ثابیرتم
نے مفاحذت (رن سے لاف اندوزی) ان ہے یہ چھو ہے، ور
شراب فوشی میں ہے: ثابیرتم نہیں ہوئے تھے کہ بو پھھ تم نے یہ ہو۔
شراب فوشی میں ہے: ثابیرتم نہیں ہوئے تھے کہ بو پھھ تم نے یہ ہو اس سے جس نے
شراب فوشی میں ہے: ثابیرتم نہیں ہوئے تھے کہ بو پھھ تم نے یہ ہوں نے
سوفت " اس سے کہ نہی کریم عظیمی نے اس سے جس نے
سوفت " اس میر خیاں تو نہیں ہے کہ نے چوری ان ہوں) ور
سوفت " اس میر خیاں تو نہیں ہے کہ نے جوری ان ہوں) ور
سوفت " اس میر خیاں تو نہیں ہے کہ نے جوری ان ہوں) ور
سوفت " اس میر خیاں تو نہیں ہے کہ نے جوری ان ہوں) ور
سوفت " اس میر خیاں تو نہیں ہوں او سطوب " اس (ثابیرتم نے ہو سے
انعمد کی قیمت ، او عصوب او سطوب " اس (ثابیرتم نے ہو سے
الیقیں چیوئی تھری تھی دیکھا تھا)۔

ں کے یہاں کے قول یہ ہے کاس سے ربوع و تعریض

عاشر س عابد ين ٣٠ ٥ ـ

٣ وهية الله عمل ٢٠١٨ ٣.

٣ مغی اکتاع مهر ۴۹۱، معی ۸۸ ۹۵ م، ۹۹ س

حفرت عمر علی الصبوات حدید " روی احد ۱۳۵۳ معلی المعالی المو ۱۳ ۱۳۵۵ معلی المعالی المعا

۳ مغی افتاع ۴ ۱ سے ۔

حدیث: "مدحد محد محد موافع" بن جاری ابور و سهر ۵۴۳ مقتیل
 عوت عدید جاس مے مطرت ابو مریخووں ہے ب اور اس ب سد شل
 بہارہ ہیا مطلق مل محر مهر ۱۹ شیع شرکت الطباعة الغذیہ ۔

م حدید: "لعدک قبد،" ر واید بخال سنّ ۲۵ هم سلفیه محمدت سعوش سر ب

## تعريض وانتحريف ا

ی طرح نہیں کرے گا جیسے کہ صدفیق کرے گا۔

اور یک قول ہے ہے گروہ بینہ جاسا ہوک ہے رجو ی کا حل ہے اس م تحریف کرے گا ۔۔

توال م تحریف کرے گا اور گرج سا ہوتو تحریف نہیں کرے گا ۔۔

حصیہ اور ادام احمر حضرت و عز می حدیث می وجہہ ہے اس طرف کے میں کرتھ چیش مستحب ہے واور اس می تعصیل حدود یک ہے ۔۔

گے میں کرتھ چش مستحب ہے واور اس می تعصیل حدود یک ہے ۔۔

#### بحث کے مقامات:

استعریض کا دکر فقی و مندرجه دیل ابوب میں کرتے ہیں:
 "تاب الفاح ورمدت میں، ورصود کے تعلق قذف ور اتر رسے تعلق صرف قصاء میں۔



مغی اکتاع مرائے ۔ ۳ معی ۲ ۳ ۴، صافیہ ایس صابہ میں سر ۲۵ م

# تعريف

#### غريف:

جبال تک اصطار حی معنی کا تعال ہے تو مختلف علوم میں تعریف

من الصحاح، من العرب، الأيط مارة عم ف"-

۳ نفیر افزهبی ۳ ۳۰

<sup>-1 80</sup>x F

م سال العرب، الحريط، من الصحاح، الصحاح في الملط و الطوم ما هذا عرف". وستور العلم و من من من

کے متعدد احد الات استعمالات اسی

# ف- صوليين كروك

#### ب-فقهاء کے نز دیک:

سا- ہم تم بریف سے تعلق فقتیہ وں کسی فاص تعریف سے و تقد نہیں اور کئے ورفقہی جزیات سے مستفادیو نے والی چیز یہ ہے کہ ساکا اس فقط کا استعمال کرما نفوی معنوں سے باہر نہیں ہے بیش مطلق ہو لئے ں صورت میں وہ اصوابین کے اصطار جی معنی مرد سے میں۔

#### متعقه غاظ:

نف- علان

سے علان سمنان (چھپانے) کی ضد ہے، ور تعریف ال اعتبار سے عام ہے کہ وہ مجھی سری ہوتی ہے ور مجھی علاندیہ ہوتی ہے " ۔

#### ب- ئتمان ير خفاء:

۵- الله تعالى الله معنى سے سكوت كرمايا هى كا الله عربا اور ال كو چھيا ا

الُّنِيُّاب و اللَّهُدى" ( مِي شُک بولوگ چِمبِ تے مِين ال چِيز کو جو تم مَسَى يُمولَى مُثَانِيُون اور مِد ابيت يُن سے نازن کر چِکے مِين ) يَتَى ال كے وكر سے سكوت كر تے مِين ، لَهِد انْعر فيف خَفْء ور كُتَى بِ كَامَتَ عَلَى ہے ۔۔

## شرى حكم:

تعریف کا ظلم مخ ف (جس کی تعریف کی جاری ہے) کے دلارف سے بدر جاتا ہے:

#### ول:شرور مين تعريف:

عنا الصحاح باره هنی "، محم"، الفروق فی الله عن ۱۳۸، اور آیت ۴.ه بقره ۵۹ در ب

الصحاح فی المنف والفلوم عرف"، الرحور ما مل سلم ص ٢ هـ. ٢ الفروق فی المنف ٢٨ ـ

#### تحریف ۷ – ۸

سین ال پر جو صافہ کیا جاتا ہے یعی محدوں میں وعاکے فرا بیت والیوں اللہ ور محدوں اللہ ور اللہ ور

فر مایا: یده سے معلق ہے، کہتے ہیں:" وریش نے ابو عبداللہ کو کہتے ہوئے منا:" ہے اس بات کونا بسند کرتے تھے کہ لوگ دعا میں بنی مورزیں بسید کریں " ۔

#### دوم: فقط كي تعريف (تشهير):

2- سر تا شاس طرف کے میں ور شافید میں سے اور الشہر)

ورغز الل کے یہاں بھی صح بجی ہے کہ عظری تعریف الشہر)
ضر وری ہے، خو ہ اس کے والک بننے کا اروہ ہویا اس کے والک کے سال کی حفاظت کرنے کا اراوہ ہو، اور اس میں شافید کے یہاں کے اس کی حفاظت کرنے کا اراوہ ہو، اور اس میں شافید کے یہاں کی والک کے اس کی حفاظت کرنے کا اراوہ ہو، اور اس میں شافید کے یہاں کی والک کے کہ فقید و نے اس کو قطعی تر رویا ہے، وہ ہے کہ اس کی تعریف کے اس کی تعریف کو اس کی مدت ورکل کے بیاں کے اس کی مدت ورکل کے بیاں کی حالے کے اس کی مدت ورکل کے بیاں کی حالے کے اس کی مدت ورکل کے بیاں کے کہ کا میں کا تعریف کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دورا

#### سوم: وعوى مين تحريف:

اللہ فقرہ و کے درمیان اس میں کوئی سان فیرس ہے کہ چس ہی پر دونوں معلوم دونوں معلوم اس کی اور مدعا عدید کی اس معلی میں تعریف کے دونوں معلوم ہوں ، دونوں سفتے کے بے شرط ہے، لبد اس چیز کا دکر کرنا طہ وری ہوں ، دونوں کو معیں کر ہے ور یہ دونوں کی تعریف کر ہے اس بے جو یہ دونوں کو معیں کر ہے ور یہ دونوں کی تعریف کر ہے اس اس کے کہ دونوں کا فاید دور فیل قام کر کے لازم کرنا ہے ور مجہوں میں الزام غیر شخصی ہے۔۔۔

ور ساسب میں پکھ سا۔ ف ور تصیبل ہے جس کا دکر اس کے محل" ویوی" م اصطارح میں ہے۔



مح لقدیرے ۱۳۹، ۱۳۹، ۵۰، ۵۰، ویون ۲۳ ، ۱۳۹، وصور اول شی ۱۳۰۰ ۱۹۰۸، معنی ۹ م.

<sup>- 1/4</sup> plo. +

۳ قتذ ء مصر اط بستقیم ۳ ۱۳ ۸ شیع **و ب**، سس کیبتنی ۵ سے ، معی و مشرح الکبیر ۳ ۳۵۹ شیع، گذاب العرب، بیروت ب

n الراميد إلى المراجمة الطالب الماسي وهذه الطالبين ه معمد المعلى ه المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ا

طور پر متعیل وہ سز ہے ہو اللہ تعالی کے لا کے سے جیسے زما ی حدید بندہ کے لا کے سے جیسے حداثہ ف و جب ہو۔

# تعزي

#### تحریف:

ور صطارح میں وہ شرعی طور پر غیر متعمل یک سز ہے ہو اللہ تک کی یا کسی سرمی کے لائے کے سے عام طور سے ہر اس معصیت میں و جب ہوتی ہے جس میں کوئی صدیا کا رہ نہ ہوں۔

#### متعقر فاظ: را حد:

#### ب-تصاص:

سا- تصاص لعت میں: نیاں قدم کوتا، ش کرنا ہے، ور اصطار حی طور بروہ یہ ہے کہ جرم کرنے و لے کے ساتھ ایس بی کیا جائے جیس ال نے میا تقا۔

#### 3-16:

سم - کلد رہ لفت میں: تکفیم بیٹی میں نے سے ماخود ہے، اور کلد رہ گناہ کو می نے کے مے شریعت میں جاسب سے تعمیل ہدلد ہے۔۔۔

۵-نغومر حد، تصاص ورکه ره سے بگ وجو د سے مختلف ہے، ال میں سے پکھ میں میں:

العد حدود ورتصاص على جب فاضى كرد ديك شرق طوري لل كامو جب جرم ثابت بوج في توالل ير حالات كے مطابق حديد تصاص كاحكم مكانا و جب ہے، اور سز على ال كو يكھ اختيا نبيس ہے بكد كى زيادتى يا كى خير وہ شرق طور پر منصوص سز كا تطبيق كر كا ، ور جب تصاص معاف كر ديا جائے تو تصاص كا فيصد نبيس كر كا ، ور جب تصاص معاف كر ديا جائے تو تصاص كا فيصد نبيس كر كا اختيار بوگا ورال كى بنيا و كر كے كا ، ورال صورت على ال كوتح بركا اختيار بوگا ورال كى بنيا و يا ہے كے حد كے برخد ف تصاص فر اوكا كل جائے ہے كے حد كے برخد ف تصاص فر اوكا كل جائے ہے كے حد كے برخد ف تصاص فر اوكا كل جائے ہے كے حد كے برخد ف تصاص فر اوكا كل جائے ہے كے حد سے برخد ف تصاص فر اوكا كل جائے ہے كے حد ہے برخد ف تصاص فر اوكا كل جائے ہے كے حد ہے برخد ف تصاص فر اوكا كل جائے ہے كے حد ہے برخد ف تصاص فر اوكا كل جائے ہے۔

ور تعزیر میں شرقی سز اوں میں سے ال کو افتایہ رکرے گا جو مناسب حاں ہو، کہد نز الوکوں کو تعزیر کا افتایہ رہے ال پر زیادہ ہمتر سز کو ختی کرنے کے سے اجتہا دکرنا و جب ہوگا، ال سے کہ لوگوں کے مراتب کے مختلف ہونے نیر گنا ہوں کے مختلف ہونے سے

العربية ت محرب في مد الع الصوالع عد ٢٠٥٥ شير س عابد ين ١ ١٥٥٨ م

توری در ابدل جاتی ہے۔

ق جہور کے رویک صدود اور تصاص کا شات فاص شر مط کے ساتھ سرف بینہ یو اکت فاص شر سے عابت ہوگا، مثال کے طور پر ال مل محمل عدیہ (مظلوم) کے اتو ال کو ثابد کی طرح نہیں لیاج نے گا، اور نہ سی محمل عدیہ (مظلوم) کے اتو ال کو ثابد کی طرح نہیں لیاج نے گا، اور نہ من شہودت (سنی شائی ہوت پر کوائی) قبوں ہوں ، نہ (مدی نہ من پر مور وائی معتبر ہوں ، اس کے برخد ف تعویر ال من مام جیز وں سے بھی تابت ہوں وراس کے مدود ہوں ہے کہ جس کو مام عدر گائے وروہ اس سے مرج نے تو اس کا خون بدر (ریگاں)

نیل السارم ۴ ۵۳ شیع مصطفی کمیمی ، سم حامد میں ۱۸۳ شیع بولاق۔ ۳ نیل السارم ۴ مر ۵۲، حاشیته الشریع و علی رراد بنام ۴ مه، ۵۵ شیع اصطبعته الومییه، ایس عدم ۱۸۳ و قعت معقومی ۱۰، الفتاه سالهید به ۴ سال

ہوگاء ال سے کہ مام حد قائم کرنے میر مامور ہے، ور مامور کا فعل

ما متى ويشرط مصفقيد كبيل بهوتاء رعى تعزير تواهل على ال كالسقال

۳۳۹ - شاه کرگیم مع ماهده آنمو ادا ۱۲۰

ہے، چنانی حصیہ مالکید ورحنابعد کے رویک تعویر میں بھی عظم می طرح ہے ہٹ فعیہ کے رویک تعویر موجب صاب ہوں۔

جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مشریض دیت کوں ہر و شت کرے گاتو کیا تول میہ ہے کہ وہ ولی امریکے عاقد پر بھوں ور یک قول میا ہے کہ بہت المان سے وکی جائے گی " ۔

ھ۔ عدود تبہر دے سے دلع ہوجاتی میں، ال کے برخد ف تو ہر شہر کے ہو وجود ٹابت ہوجاتی ہے ۔ اس

حطرت عمر ہے اور وہ ایس کیٹی ۲۰۰۱ طبع اور قالمعا ہے اعظم یہ مے حظرت ص بھر یا ہے طریق ہے حظرت عمرؓ مے قصرے و ہے۔

من عابد بن سر ۱۸۳، و قعات معقیل ۱۰، طعید اشرار و علی وشر ررافظام ۳ ۹۴، ۹۵، تل اسر م ۴ ۵۳، لاحظام اسلام به مراورس

و مصرود کر المر از سے ٹاہت ہوں تو ال میں رجو تا کرنا جارہ ہے ، رعی تحویر تو اس میں رجو تا اللہ اند از نہیں ہوگا۔

ز صفیہ پر عدو جب نہیں ہوتی ، ورال د تعزیر کرنا جارہ ہے۔ ح یہ تعزیر کے برخد ف حض عملی ء کے مرد کیک عد بھی مجھی کتادم (پر ٹی ہونے) سے ساتھ ہوجاتی ہے۔۔

# شرى خكم:

۲ - جمہور افتہ ، کے رویے تعویر علی صل بیرے کہ وہ ج یک معصیت علی مشروع ہے جس میں کوئی حدید کھ رہ نہ ہو۔
 ور اس کا حکم اس کے حاس ور اس کے فاعل کے حال کے مثل سے حال کے مثل ہوئے ہے۔

## تحزیر کے شروع ہونے کی حکمت:

- تعویر جُرم کو بازر کھنے ، ال ی تو بی ور اصارح و شید بیب کے در مشر و ی ہے ، از یلعی افر مات میں انتخویر کا مقصد زیر کرنا ہے ، اور تعویر کا مقصد زیر کرنا ہے ، اور تعویر ت و " فیر منتخیل زواجہ" کہا جا تا ہے " ۔

ورز تر کے معنی میں: تجرم کودوبا رہ ترم کرنے سے منع کرنا اور ووسر کے کوال کے ارتفاب سے رو کن اور و جبات ترک کرنے سے رو کن: جیسے نماز ترک کرنا اور لوگوں کے حقوق کی دیگی میں ٹال مٹوں کرنا ''

ری صدح ورتیزیب تو یه دونوں تعویر کے مقاصد میں

- رافتا على الدرافق المراحد ب
- ٣٠ لاحظام السيط بهام اورسياره ٢٠٠٠
  - n الرياسي n و n \_
- م تبرة وهام ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۷۰، بهایته اکتاع ما مد. لاحظام اسریطا به مداور ریادش ۲۳۰، شاف القتاع ۲۰ ۲۵،۵۵، است

ہے میں ، زیکٹی نے اس کو ہے اس قوں سے بیاں میں ہے : تعویر ا تا و بیب کے سے ہوتی ہے ورائ کے شکل داوروی ور بن افر حوں ں بیسر حت ہے کہ تعویر صدرج جا ہنے ورز ترکرنے کی تا و بیب ہے ۔۔

فقرہ ء کہتے ہیں: غیر متعیز مدت ی قیدی عدرتو یہ ورمجرم کے حال درمیگی ہے " ۔

ور فقی و نے فر مایا تعویر تطهیر (جُرم کو پاک کرنے) کے سے مشر ورائ ہوتی ہے وہ اس سے کہ یہ جُرم ی اصادح کا یک طریقہ ہے تا ور فر ماتے میں کہ غیر متعمل زوجہ ی صاحت صدودی ی طرح دلع نساد کے سے ہوتی ہے تا ۔

الزياعي سر ١٠٠ الاحظام اسبطاليه مماوريه ١٨٠٠ التيمر ١٠١٠ س

- الم الرامية إلى ٣ ١٥٠ ـ ١
- r کروند پی ۱۸۲۰ سری ۱۸۹۹
- م الرياعي هره ۱۸ من عامد ين ۱۸۳۳ ه. ش ف القراع ۴ م ۱۵۰ ما الاس لاس تنسه ص۹ س
- ۵ الریعی ۳ ۳. تیمرة ۱۹۵۹م ۳ ۱۹ ش ف القتاع مر ۲۰ هی امطیعة اشرقیاء لقایره، معی ۲۰۰۰ س

سبب ہوج ہے ممنوع ہوئی، خواہ یہ جہاں ضرب کے سلہ سے پید ہور ہا ہویا خود مجرم می حالت سے یا محل ضرب (مار نے م جگہ) ہے، ورسی پر تقریق کر تے ہوئے الفتہ و نے سامقامات پرضرب مگانے ہے منع کردیا ہے ہی نا میں ضرب مگانا کہی کہی تا اف کا سب ہی جاتا ہے ای سے رقح یہ ہے کہ چیج ہ اشرمگاہ ، پیٹ ورسید پرضرب مگانا ممنوع ہے ۔

اور گذشته مبنیاد ایر جمهور فقها و نے تعویر میں چیزہ پر مار نے و و رهمی موعدُ نے ورچہ ہ رکا مک ہوئے کوممنوع تر ردیا ہے، گرچہ حبوثی کوای میں حض اس کے ٹائل میں۔ استر وشنی کہتے میں جھیٹر مارکر تعویر مہاج نہیں ہے، ال سے کہ تقیر سمجھنے و یہ الی انال ہے، ورفر مایا: جھوٹی کوائی میں چبرہ ساوہ کردینا بالاحماع بھی حصہ کے ورمیاں ممنوع ہے " ۔ بہوتی کہتے میں: در رحی مورد کر تعویر حرام ہے، ال سے كہ ال ميں مشور (چير ديكا رُما ) ہے، جر اى طرح چير دكو سیاہ کریا بھی جا رہبیں ہے، اور آئل سے عورین جو حضر ت رے رکھتے میں ال کے ویک ال کے آلدیش پیٹرط ہے کہ وہ تین ہو، اس کا حال ید یو کہ ان طرح میولت ہے آل کردیٹا ہو کو آل کا ان سے خلف ندہونا ہو، وربیک وہ کندنہ ہو کند کہ ہے آل کرنا مشد کرنا ہے، ور رسوں اللہ سَالِهِ فِي مَا تَحَ سِنِ: "إِن الله عروجِ لَكُتُبِ الإحسان على على على الإحسان على كن شيء، فإدا قتلتم فأحسوا الفتلة، وإدا تبحتم فأحسوا المبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليوح دبيحته" " (الله تعالى نے ہر چیز ہر حساں و جب میا ہے، کہد جب آل کرونو انجیمی طرح کرو ورجب د م کرونو جھی طرح د م کروہ ورتم میں ہے ج

> تصول الانتروشى في النعرايا ١٣٠٠٠ـ ٣ - تصول الانتروشى في النعرايا ١٣٠٠ـ

مديث: "إن مده كلب الإحسال على كل شي " ن و بين مسلم
 مديث: "إن مده كلب الإحسال على كل شي " ن و بين مسلم
 مديث الرائل والله عن بيال

شخص کو پٹی جھری میں کر میں ہے ہور یے دبیدکور حت دیا چ ہے) ور اس صدیث میں قتل میں ادسان (خوبی ورعمدگی ہے کرنے) اور اللہ تعالی نے چو پا یوں میں سے آن کا دیے کرنا صار آر ر دیا ہے ان کور حت پہنچ نے کا حکم ہے، تو '' دی میں بدرجہ ولی ادساں موگا ۔

وہ معاصی جن میں تحزیر مشروع ہے:

۸ - معصیت حرام کوکرنا ورفرض کور کسکرنا ہے ، اس میں مز کا دائیہ کی وائیہ ورفرض کور کسکرنا ہے ، اس میں مز کا دائیہ کی یا افر وی پھونا ہر ایر ہے ۔

ال پر افقرہ و کا حمال ہے کہ و جب کا ترک کرنا ہوجر م کا کرنا یک معصیت ہے جس میں اس صورت میں تعویر یہوں جب و ہاں کوئی مقر رحد نداو ۳ ۔

ورال کے یہاں و جب چھوڑ نے ں مثال ہے: زکاۃ ( ن د کیگی ) ترک کردینا وردیں او کیگی اس پر الار رہونے کے باو ہود نہ کرناء امانت کا د نہ کرناء خصب ہے ہو ہے سامان کا نہ لوٹاناء فر وحت کندہ کا وہ بت چھیابیا جس ن وصاحت ضر وری تھی جیسے ک مہیج میں کسی مخفی عیب وغیرہ کو چھیا ہے، اور کواہ ، مفتی ور حاسم ن و جب چھوڑ نے پر تعویر ہموں سے۔

اور حرام کے کرنے کی مثال ہے: یک چیز جی ماجس میں مثار

الرياعي ٢٠٠٣، سدل ٥٩٩،٥٩٨، من عابد بن ٢٠٠٨، ١٥٠٠، الاحطام لا سروشي ٢٠٠٠، تيم قاله ١٩١٤ ما ١٠٠، يهاية اكتاع ١٠٠، ١٠٠، الاحطام المدرول به من وردن عل ٢٣٨، ش ف القتاع عمر ١٠٤٠ ما الحب لا من شمد ١٩٦١، معي ١٠٠٨، مس

٣ - تيمرة 14 م م 14 م، ١٠ م معيس الحظام ١٩٥ ، شرف القتاع ٢٠ ٥٠. السياحة الشرعيدلاس تعمد ٥٥، لأحظام السلط به مماور ريه ٥ -

٣ تيمرة ١٩٤٩م ٣ ٢٠ ٣، معيل ١٩٤٩م ١٨٥ شيع بولاق، شاف القتاع ١٣ ٥ ٤، لاحظام اسبطالية مماور رياره ٣٠

نساب یا حرز (حفاظت) راشر الطابوری ندیمون وجدے باتھا کا ف رامز نبیل ہے، احبید کا بوسد بیا، ال سے ضوت الحتیار کرنا، باز روں میل دھوں دھڑی کرنا بہود کا مورد کا مورد کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ۔

ور کیمی فعل کی و تدمیاح ہوتا ہے، پیل وہ کسی مفسدہ کا سبب ہوتا ہے، بیل وہ کسی مفسدہ کا سبب ہوتا ہے، اس کا تعلم رہیت ہے جہاں یہ ہے کہ وہ "سرة رئے" کے قائد ہر بنار کھ کرحرام ہوگا، ال بنی دریال طرح کے معل کے ارتکاب میں تعزیر یہوں جب تک کہ اس میں کوئی متعمل سز ندہو۔

جو پہر ہوں ہے تعلق تو حض اصلی اس کے تعلق ہے، ہامندوب اور کروہ کے تعلق تو حض اصلی اس کے دولی مندوب امور ہا ہے اور کروہ کمنوٹ ہے اور کروہ کمنوٹ ہے اور کل مندوب کے مندوب کے اور کروہ کمنوٹ ہے اور کروہ کمنوٹ ہے اور کروہ کمنوٹ ہے اور مندوب کے ہے، اور مندوب کے ہے، اور مندوب کے ہے، اور مندوب کے سال کا کرف ہوت کا کہ ہے، ایس و حب کے تارک ہے مندوب کی مندوب کے مندوب کی اور کروہ کی ہے ہوت کمنیر کرتی ہے کہ مندوب کی مندوب کے مندوب کے اور کروہ کو حرام سے بیاب منیر کرتی ہے کہ مندوب کی مندوب کی مندوب کی مندوب کی تارک ہے مندوب کا تارک اور کروہ کا فائل عاصی مندوب کی مندوب کی موث ہے اور کروہ کا فائل عاصی مندوب کی موث ہے ، ایس مندوب کی موث ہے ، اور مندوب کی موث ہے ، ایس می موث ہے ، ایس می

ور پکھ وہمر مے حضر ات کے نزوریک مندوب امر کے تحت اور اکر وہ نہی کے قت و خل نہیں ہے ، نؤ مندوب اسے کے کرنے ور ترغیب اگر وہ نہی کے قت و خل نہیں ہے ، نؤ مندوب کے کرنے ور ترغیب دی تی ہے ، ال کے یہاں مندوب کے نارک ور نکروہ کے عامل کو عاصی نہیں سمجھ جانے گا ، اور مندوب کے نارک ور نکروہ کے عامل کو عاصی نہیں سمجھ جانے گا ، اور مندوب کے نارک ور نکروہ کے عامل کی تعویر میں سندف ہے ، نؤ

ہفتہ ء کا یک گروہ تعویر کوما جارہ کہنا ہے، یونک انس مندوب کو

کر نے ورکروہ کوہ کرنے کا مکلف ٹیس ہے ورمکلف ہونے خیر
تعویر ٹیس ہوستی، وریک گروہ نے حضرت مرا کے فعل کو سند بنا کر اس
د جارت دی ہے، چنانچ نہوں نے یک ہے "دی کوقعور پر د چس
نے دی کرنے کے بے بکری کو پہو کے مل لٹایو وری جاری حس بنی چھری ہیں ہے ور مندوب
چھری ہیں کرنے گا، وریا چھل صرف کروہ ہی ہے ور مندوب
چھوڑ نے و لے کا بھی بہی تھم ہوگا۔

قلیو بی کہتے ہیں: کبھی تعویر مشر ورا ہوتی ہے حا**لائکہ کوئی** معصیت نبیں ہوتی ،جیسے کسی بچہا کافر ق تا دیب اور جیسے ال شخص ق تعویر جو ہے مدابو سے مانی کرے جس میں کوئی معصیت ندہوں۔

تعزير كاحد اقصاص يأناره كے ساتھ جمع ہونا:

9 - يسمى يمي تودير عد كے ساتھ جمع بهوب تی ہے، چنا ني حق فير محص ز فی رجاا بيش كو عدن ایش ہے نيس جمجھے، ال كے د د يك ال و حد سوكور سے بيں كونى اور چيز نيس ہے، يس كور سے نگنے كے حدوہ ال و شہر بدرى كو جار د تر رد ہے ہيں، ور يقود ير كے طور ير ہے ہے ۔ شراب ہينے و لے كون و فى تودير كرما ال پرشر ب وقتى و عدا اللم كر نے سكے جد جار ہے، چنا ني حضرت الوجري تا ہے ۔ وہ بيت ہے : " آن افسى مين تا الله و بين كيت شار ب الحصو بعد الصوب " "

معيس الاعام ١٨٠٠ فتح لقدر مهر من بهرة النقام ١١٠ م ١٠٠ م. سو بر جليل ١ ٢٠٠ م، بهاية اكتاع م ٢٠٠ م. م م الاحظام اسبطا به معاور ب ٢٠٠ ق ف القتاع ٢ هم، السيامية اشرعيد لاس سمد ٥٥٠ لاحظام اسبط به لا ب بشق ٢ مهم، متصفى اللح ال ١٥٥٥ م، لوحظام في العول لأحظام المدن به لا بالقيم ٢٠٠٠، القيم و ٢٠٥٠

٣ معيل اعظام ٨٨٠٠ مدية محتد ٣ م١٥٠٠ الشيخ الجمايات

مریه: "آمو ملائے بنکیت شار با محمو بعد نصو ب" ن و ایت

\_F12\_F1698/4"

(نبی کریم سلطی نے ضرب کے حد شرب پینے و لے رسمیت (مدمت کرنے) کا تھم دیا )۔

ور مہیت (مدمت کرما) زبانی تعویر ہے، اس کے قائل لو کوں میں حصہ ورمالکید میں ۔۔

ور تعویر کیمی مجھی کل رہ کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، چنانی حض معاصی میں تا ویب کے ساتھ کا رہ ہے، جیسے احر م م دانت میں ور رمضاں کے دن میں حماع کرنا ، ورجس دیوی سے ظہار کیا ہو، کا رہ سے پہنے اس سے وطی کرنا جبدال من م میں فعل عمر انہوں

ور حص کے برخد ف اوم شافعی کے دویک کیمین عمول (جاری و بھر کر جھوٹی فشم) میں بھی تعزیر کا قول ہے، اس نے کہ کیمین عمول میں کدرہ نہیں ہے ور س میں تعزیر کا قول ہے، ور اوم والک کے مر دیک اس قبل میں کدرہ نہیں ہے ور س میں قصاص نہ ہو جیسے وہ قبل جس میں تصاص نہ ہو جیسے وہ قبل جس میں قصاص نہ ہو جیسے وہ قبل جس میں قصاص می ف کردہ گی ہوں ، ور س کے مردہ کے در میں میں گے ہوں کو اور سے سوکوڑ نے رکا نے جا میں گے ، ور کے اس تھ جمع ور کی درہ کے اس تھ جمع ور کی اس تھ جمع میں گے ، ور کی س تھ جمع ہوگئی ہے ۔ ۔

ابوراؤ ملا ۱۲۰۰ ملا تحقیل عرت تعیدرهای سان ب اور اس ن سرد صر ب

معیں فیظام ۸۹ ، تیمرڈ فیظام لاس فرموں ۱۹۳۳، سوہر جلیل ۱۷ سام

۳ حشرت نصابہ س عدیہ و حدیث: "آب موسوں مائیٹ قطع بعد سرق" و وہرین ماں ۹۳۸ کمٹنیو انتجا ہے ہوں ہے اور س بے بعد ماں ہے ہاہ تحان جس ہا قاصعیات ہیں، ال سے حجاج کمٹس یاجا ہے گا۔

٣ بهاية المتاع مد ٢٠١٠ ، معمل لاس قد مد ٢٠١١ . ٢٠١١

٣ في والقتاع مر ٢٥، ٦٥.

تحوير الله تعان كاحق ب وربنده كاحق ب:

10 - تعویر منتسم ہوتی ہے اللہ تھ لی کے حق ور بندہ کے حق میں اور

یہ (اللہ کے حق ہے) ہے عام طور پر وہم اد ہو کرتا ہے جس سے

کسی کے راتھ خصاص کے بغیر عام لوگوں کا نفع متعلق ہو ورجس

کے فر الید لوگوں ہے عام ضرر کو دور رہا ہا ۔ ورہب پر تعویر حق اللہ

میں ہے ہو اس ہے کہ ملک کوفس وسے خالی کرنا و جب ورشر وگ میں

ہیں ہے ہو اس مت سے ضرر دوور کرنا ورعام نفع کو ہر و نے کا رالانا

ہے، ور دوس سے (بندوں کا حق) سے مراووہ ہے جس سے افر اد میں

ہے کی در خاص مصلحت متعلق ہو۔

ور تعویر مجھی خالص اللہ کا حق ہوتی ہے، جیسے نماز جھوڑ نے
و لے اور خیر کسی ملذ رکے رمضاں میں والنہ تدروز واقو ڑنے و لے ال
تعویر اور ال شخص القوم یر جوشر اب نوشی ال محس میں حاصر ہو۔
ور مجھی تعویر اللہ کے حق ور فرد کے حق دونوں کے ہے ہوتی

ے، پیش اس میں اللہ کا حق یا اب ہوتا ہے جیسے دومر ہے در دوی کا بوسد میں اور اس سے معالات کرنا ۔

ور کی گلز و کے حل کو فلسہ ہوتا ہے جیسے گالی گلوی ور ٹوٹ پڑنے میں، وریے صالات بھی ہوں ہے گئے میں آن میں تعزیر سرف نز و کے حل کے سے ہوتی ہے، جیسے کہ بچے کی گھوں کو گالی و ہے، اس سے ک وہ حقوق اللہ کا مکلف ٹیمیں ہے، لہد اس کی تعزیر محص گالی کھانے و لے کے حل کے سے باقی رہے ں ۔

۔ ورتعومر ی دونو یا قسموں میں تعربین ی ہمیت چند مور میں ظام ہوتی ہے:

تُرح طوع الأنو رسيد ماكل مدرائل مدال ١٦٠١٠ مصلاط القصول المنطق عشر في يوحب المنطوع المنطق من المنطق من منزوك من ٥٠٠ الاحظام المعلول بدأ و ينتفي ١٦٥٥ م

یک یہ کہ وہ تعویر بولز و کے لا کے طور پر و جب ہوی ال میں اس کا لا خال خالب ہو ( یہ وہ وہ کی پر موہ ف کے اس کی جب صحب بالا تعویر کا معا بدکر ہے ہوال ال بوت وا خال خروں ہے ، ور الفتی کو سے ساتھ کو کر کا معا بدکر نے کا لا تبیل ہے ورول امر کی طرف سے ال میں مونی ویر نور کی اور کی طرف سے ال میں مونی ویر نور کی ور تو رہی ہو اللہ کے لا کے میں مونی ویر و اللہ کے لا کے مونی ہو اللہ کے اللہ کو اللہ کی گرم کا جرم کی کر جرم کا کی کا کر کر کا گر کی کا جرم کا

و تعویر کے ملسدیں ملا ف ہوگیا ہے کہ آیا وہ حاکم پر و جب ہے یا تہیں؟ چنا نچے اوم وا مک اوم الوطنیفید و راوم احمد آن چیز و سامیں تعویر مشروع ہے ، ال میں اس کے وجوب کے فائل میں۔

ور مام ش فعی فر ماتے میں کہ وہ و جب تیمں ہے ، الن کی ولیل یہ ہے کہ میک شخص نے نبی کریم عظیمی ہے کہا: میں میک شاتوں سے مد اور وطی سے کم درجہ کا ال سے گنا ہ میں تو سپ عظیمی نے فر مار

عدیہ: "اشتعو نوجوو " ر به این بخاب سنّے ہر ۱۹۹۸ شیع اسلام یومِسم ۲۰۱۳ شیع تیمی سے ب

حاشيه من عابد من حرمه ، القصول للجملة عشر في النعوبي ص 6 الماورين ص ٢٩٥٨

عدیے: "عی اس مسعود رصی سه عده برحلا اصب می امو ة قبده، فالی رسون سه ملاق فدکو به، فالو سب عبدان اقدم بصلاة طوفی بنهار وربط می بنین، بن تحسدت یدهبی بسید دیک د کوی بده کویی قال بوجل آلی هده؟ قال بمی عمل به می منی " حقرت این سعود یمون یک یک فورت به می این و کری آی اور آپ سایدی یا تو آپ کا یو در یا و د کری یا تو آپ کا یا و د کری یا تو آپ کا یو د کری یا تو آپ

ے بیآ بہتا ہے ہوں: اورقام کرون اوروٹوں طرف رسادر سے اور سے سے کھے حصور میں البتہ تکیال دور کرتی ہیں راہوں ہو اور یہ یا صحرت ہے تصحت حاصل کرے والوں سے نے ہا بن بال یا میریر ہے نے سے م میا: میرن مت میں ہے جاتھ ہی گھل کرے ہی ہے نے ہے و واين يخارل منتج ١٠٥٥ عضع سلفيه او مسلم ١٠٥٥ ١٠٠ عضع محتی ہے ہے اور سلم مہرے ماضع مجتبی مے حضرت المراثے ہیں ن واین و بهار و تران الحاور حل این سبی صلی سه عبه وممم فقان يا رمون بماضيت حدا، فاقمه عني، قان وحصوات بصلاة فصني معارسون بنه صني بنه عينه وسنيره فيما قصى بصلاة قان يارسون بماءيلي حسب حدا فأقم في ک با بده، قال هن حصوات بصلاة معد؟قال بعيم، قال اقد عمو مک" یہ آ ہی کرتم ﷺ ہے کی آباد ہر اس یا: ہے اللہ ہے + سیل عدلام و دولانام کریا ہے یہ آپ محص ے قائم كر ين فريد تريين اورم فاولت وكي اوراس برس الله علي ع ر تصرا يوهي، يعمر حساما يوهو تواس به با سالله سار عن على ش ے صدلا مود ےو لافام کریا ہے ہے، اسپر ےویر اللہ قام بھرقائم کر ہی، آپ ﷺ ہے میا: یہ تم میرے روس میں سور تھے کی ہے بلا آ ال آپ عظم ير يو تمهير من ف كريو كو \_

→ ↑ かがあか。

مدیث: "اقبلو می محسبهم و بحور و عی مسبهم" ن ۱۹۱۹ بر ۱۹ بر

کرنے و لیے سے درگز رکردو)، ورال و ت کو بھی ند بناتے میں کہ یک تدینا تے میں کہ یک تدینا تے میں کہ یک تدینا تے میں کہ یک تدینا کے میں المسامد میں (جو سپ نے حضرت زمیر کے حل میں میں تق اور سے نا پہند تھ) کہا: وہ سپ کے چھو پھی ز دیمانی میں تو سپ خصر ہو گے ور یہ منتقل نہیں ہو سپ کے جاری منتقل نہیں تو سپ خصر ہو گے ور یہ منتقل نہیں ہو سپ کے کہا ہے اس م تعویر میں ہو سپ

## تعزیر یک تفویض ردہ مز ہے: تفویض کا مطلب وراس کے حام:

11- مالکید، ٹا نعیہ ور حناجہ اس طرف کے میں کہ تعویر ماہم ی رے بی طرف تفویش کردہ سز ہے، حصہ کے یہاں بھی یک ریج ہے ور تعویر میں پالی جان والی یقفویش ہی اس کے وراس صد کے درمیاں ملاء ف ب سب سے ہم وجہ ہے بوک ٹارٹ کی طرف سے

صديك: "أن رحلا قان سوسون النبئة في حكم " ر و بيت يتمان سخ ٨٨ ٣٥٣ هيم اساني ورمسلم ١٨٣٩، هيم لجس \_ ر ---

٣ كر عابد ين ٣ ٩٠ ، ال حظ م اسبط بر من ودري ١٩٨٥

متعمل یک مزے ورغور بی متعمل کرنے میں حام پرجم اور مجرم کے حال رعابیت شروری ہے، جرم ن حالت و رعابیت کرنے کے بورے میں فقربا وں بہت می صرحتیں میں، سی میں سے استر وشنی كاليوں بركا الفي كوال كے سب رغوركرما جا ہے تو كروہ ال جيز رجنس سے ہوجس سے صرو جب ہوتی ہے ورکس وقع ورعاض د ویر ہے و جب نہ ہولی تو مشری درجیدی تحویر یعی انتہالی محت تحویر کرے گا، ور گر ال چیز رجنس سے ہوجس میں عدو جب بیس ہوتی تو سٹری درجہ و تعویر ٹیس کرے گا، پیس مام ور ہے و طرف تفویش کردی ج ہے وہ مربائجرم کے صاب ورعابیت کرنا تو زیلعی فر ماتے میں کر تعویر و تعییل میں وہ جُرموں کے حالات برغور کرےگا، ال سے كوكوں ميں سے كھ معولى (من ) سے ي وائه و تے ميں، ار پکھ مرف زیادہ ( سز ) ہے باز سے میں ، بل عابدیں کہتے میں: تعزير النح على كے سال سے مختلف موج تى برابد عيس كے بغير مقصود حاصل ہوج نے ہر اس کو متعیل کرنے کے کوئی معنی نہیں میں، لبد وہ فاضی ں ۔ بے برطرف مقاض ہوں، جس قدر اس کے اندر مصلحت محصاً ای کے قدراً ایم کرے ا

ندائی کہتے ہیں: کم از کم تعویر چرم کے بارے بیل معلوم ہوک جہتا د کے مطابق کی کے فقد ریموں جس کے بارے بیل معلوم ہوک چرم ال سے باز " ج سے گا ، ال سے کہ تعویر سے زیر مر او ہے ورزیر حاصل کر نے بیل لوگوں کے حالات مختلف ہیں ، ال بیل سے پہھی کو کم مار سے می زیر حاصل ہوجا تا ہے ، اور اک سے اس بیل تبدیل " جاتی ہے اور کسی کو زیادہ ضرب سے بھی زیر حاصل نہیں ہوتا " ، امام ابو پوسف سے منقوں ہے کہ تعویر مضروب (مارے جائے والے) کی

قوت برد شت کے اعلم رے مختلف ہوجا ہے ن۔

اور حض حصد نے کہا ہے کہ تعویر کو قاضی کے حوالہ نہیں میں ج ہے گاہ

الاصور کے حالات مختلف ہونے کے سب وہ اس کو الاضی کے پر د

نہ کرنے کے قائل میں جطر سوی نے ''شرح منظومت الکتر'' میں بہی

بات کہی ہے، ور اس رئے گی تا میر ب حضر ت نے اس بات سے

ال ہے کہ تعویر کو قاضی ان رہے رقفویش کرد ہے ہے مر دمطعقا اس

ال ہے کہ تعویر کو قاضی ان رہے رقفویش کرد ہے ہے مر دمطعقا اس

ال رہے الطرف تفویش کرنا نہیں ہے بلکہ مقصود قاضی مجتبد ہے، ور

ندھی نے بیان کیا ہے کہ مدم تفویش حضہ کے یہاں ضعیف رہے

ندھی نے بیان کیا ہے کہ مدم تفویش حضہ کے یہاں ضعیف رہے

ور ابو بمرطر سوی" خی راخلفاء المتحدين" بيس كتي ميس ك وه لوگ بجرم كرت ميس كرت تها، لوگ بجرم كرت ورجه ورجه من مقد زكاد خلالقور بيس) كرت تها، چناني بجرموں بيس سے حض كوه رجائي كا، حض كوتيد كيا جائ كا، حض كوتيد كيا جائ محض كوتيد كور ہے الدر ب تارويا جائ كا، حض كا عمامه نا رويا جائے گا، اوران بيس سے تعض كا كمر بند (بنكا) كور ديا جائے گا۔

ور مالکیہ نے صرحت ں ہے کہ تعویر مقادیر جنال ور
اصاف کے علمار سے جہ م کے چھوٹ وریز سے ہون ن بنا پر
مختلف ہوں ، ای طرح خود مجرم کے حال کے علمار سے ور کہنے
و لے، جس کے بارے میں کہا گیا ورقوں (جو بات کی گئی) کے
منتار سے بھی تعویر مختلف ہوج سے ں وروہ امام کے جہناد کے حوالہ
ہوں۔

قر الی کہتے میں: تعویر زمان اور مکاں کے بدلنے سے بدن جاتی ہے، اس ر تطبیق کرتے ہوئے میں فرحوں کہتے میں کہ حض والات کسی ثبر می تعویر کسی دومر ہے ثبر میں امرز از ہوتی ہے، جیسے

قصوب الاستروشي·ص ۱۴۔

٣ كوابد إلى ١٣٠٢ ١٠٠٠

۳ مطالع وا نو رسمه پاتا ۱۹۵۸ الاستروشی ص ۸ س

\_de∆.den ∠\_\_\_\_

تو جو پہلے نہوں نے یوں ہو ہے اس سے بیطاہر ہے کہ معل کے تعزیر کا محل ہو نہوں نے والدو مقامت دارہ و مکان اور اشخاص کے ملا فیر مقامت نے ملک ہو تا ہے۔ ملک ہو سال فی بھی خود فعل کو غیر مقافب سال فی بھی خود فعل کو غیر مقافب ملا یا جہ بلکہ بھی وہ امر از ہوتا ہے اس

## تعزیر کی مز میں جارز قسام:

ا التعویر کے میدال میں مختلف سز اوں کا وقع کرنا جور ہے، ہر حال میں حاسم ال میں سے سی کو منتخب کرے گا جس کو مناسب اور تعویر کے مقاصد ہور کرنے والی سجھے گا۔

ور بیام میں میں میں میں ہوں براقام ی جاتی میں ور میں سزادی کو مقید کرنے والی ہوتی میں ور میں ماں کولائل ہوتی میں، ورویل میں اس حمال کا بیان ہے۔

حور کھ کہ چاہ ہے ہے۔ ملاحظہ وہ تصوب لائز وقی مل ۱۹۰، ۱۳۰، اس عابد میں ۱۸۲، السدی ہے۔ ۱۹۵، ۱۹۳، تیمر قالعظ م ۱۹۳، بہایت اکتاع ہے اس ماہ ، ۵ ہے ، لا حظام اسدال یہ می ورزی عل ۱۳۴۴، اسیاست اشرعید علی ۵۳، ائسبہ علی ۲۸۔

# جسمانی مزئیں: ن<u>ف ق</u>ل کے ڈریعة خوریہ:

۱۱ - صل یہ بے کہ تعویر کے و رمید آل تک ٹیم پہنچ ہو ہے گا اور یہ اللہ تعلق اللہ اللہ تعلق اللہ ت

ور مام احمد ف ال یک تو تف اختیار کیا ہے اور کی میں سے
"تاب وسنت کے فالم ، بدعات کے دئی جیسے جمید کا قتل کرنا ہے،
مام ما مک کے رہت سے اسی ب اور مام احمد کے اسی ب و مام
جماعت ای طرف (قتل جارا ہونے کی طرف) گئی ہے، ور مام

سروالهام کار

عدیہ: "لا یحل دم مویء مسلم لا برحدی ثلاث " ر و بہت بتما یں ستج ۲۰ ۲۰ شیع اسائیے اورسمام ۱۲۰۲،۲۰۳ شیع محلمی ، مے شخرت عمداللہ تر مسعوث سے ں بے۔

ابو صنیفہ نے تر م ہو رہو رہو نے رصورت میں ال وقت قبل کے در العیم تعریر و جب قبل ہوتا ہو تیت اللہ علی اللہ وقت اللہ علی اللہ وقت اللہ وقت اللہ محص کو قبل میں جا جب اللہ محص کو قبل میں جا جس سے لواظت یا قبل بالمحصل ( جس ری چیز سے قبل ) ہورہ ورم زرہو ۔۔

#### ب-کوڑے کا رتجزیہ:

۱۳ - توریش کوڑے مگامشر وئے ہے، وراس کی ولیل رسوں اللہ مناہد کا یہ را د ہے: الایجدد آحد فوق عشوة آسواط إلا فی حد می حدود اللہ تعامی " ( کی کوروے صرود اللہ

- حقام القرآل مجمد ص ۱۰ س عابد بي ۸۵ ، ۸۵ ، القرطبي ۸ ، ۸۵ ، لأحظام می ۸۵ ، ۱۹ ، لأحظام المعدول بدهم ورزيارهم ۲۰ ، ۱۹ ، ش ف القتاع ۲۰ ۲۰ ۵ ، ۱۹ مد
  - ۴ السيامة اشرعيدلاس تمد ص ٩٠\_
- ۔ عدیہ: "می الاکم و موکم حمیع عمی رحل و حد " ر وہیں مسلم ہر ۹۸۰ شیم کملی ہےں ہے۔
- م حدیہ: "لا یجمد حد فوق عسوۃ اسوط " ر و بین بخا ب سنتے ۱۰۳ کے شیع اسلام اورمسلم ۱۳۳۳ شیع مجمعی رحمدت ابور داصائل ہے رہے

یل ہے کی عدے دل کوڑوں سے نیا دہ ٹیس مار جا ہے گا)۔

وران حرید - (مسروق بحری) میں جسے ان درجہ گاہوں ے لے لیاجا ہے اس و دُی قیمت کا تا وال ہوگا اور مرم تناک ضرب ہوں، یمی عظم کھیور ل چو رک کا ہے جو ال کے یکھوں سے ل جا ہے، ال نے کہ حفرت عمر ویں شعیب عن بریخ من جدہ ن حدیث ہے، وہ فريا تے اپن: "سنس رسوں اللہ ﷺ عن التمو المعلق، فقال من أصاب منه بقية من دي حاجة غير متحد خبنة فلا شيء عليه، ومن خرح بشيء منه فعليه عرامة مثليه و العقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبنغ تمن المجن فعليه القطع" (أي كريم عليه التي يولي كهور کے بارے میں یو چھا گیا تو '' پ عظیمی نے فر مایا: حاجت مندوں یل ہے جو تھی ہے میہ ہے ستعمال کر لیے ورد من میں چھیا کرنہ کے جائے تو اس کی کوئی سز تہیں ہے، ور جو محص اس میں سے پچھ کے کر نظیے گا اس پر دومشل **تا و ن** ورسز ہموی، ور ہو محص اس ق ہور ہوں وغیرہ سے چوری کر لے جائے وراس کی قیمت وصال تک ﷺ بموتو ال كا باته كانا جائے گا)، ال كى روايت شاتى ور ابو داو د نے کی ہے، وریک روایت ایل ہے اگر والے ایل:"سمعت و جلا من مرينة ينسأل وسون الله صلى الله عليه وسدم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال فيها ثمها مرتيل وضرب بكالء وما أخدمن عصه ففيه القطع إذا بنغ ما يؤحد من دلك ثمن المجن، قال يا رسول الله افالثمار وما أخدمها في أكمامها؟قال من أخديهمه ولم يتحد حبـة فنيس عنيه شيَّ، ومن احتمن فعنيه ثمـه مرتين

وصوب بكال، وما أحدمن أجرابه فقيه القضع، إذا بنغ ما یؤحد من دیک ثمن المجن" (ش نے مزید کے یک شخص کو ال حريد (مسروق بكري) كے بارے ميں رسوں الله عليہ ہے موال کرتے ہوئے شاجس کو ال رہے گاہ سے لے لیاج ہے، آپ ملکان نے نز مایا: ال میں اس ر د کی قیمت ہوں ورحمہ تنا کے ضرب ہوں ، ورچس کو ال کے ہوڑے سے لیاجائے ال بیس ال صورت على باتھ كانا جائے گاجب ہے گے جانور و قیت و صال و قیت الک ﷺ رمی ہوہ ال نے کہا: ہے اللہ کے رسوں الجس ور بو پکھال میں سے شکونوں کے ساتھ لیاجا ہے اس کا سیاحکم ہے؟ فر مایا: جو یے میہ سے استعمال کر لیے اور و من میں چھیا کرند لیے جائے اور و من میں کھے نہ ہوگا ور جو لاد لے جانے تو اس پر دگی قیت ورحمہ تناک سز ہوں ورجوال کے طابیاتوں سے لے گاال میں ال صورت میں باتھ کا نے راس ہوں جب ہے ہوئے ماں رقیت فصال رقیت تک ﷺ رعی ہو )، اس ور روایت احمد اور شانی نے در ہے، ور میں عجیل ال کے ہم معنی روایت ہے، ورثمانی نے ال کے مشریل صَائد بيا ہے: "ومانم يبنغ ثمن المجن فقية عرامة مثلية، و جددات مكان" ( وربو وأحال في قيمت تك نه بيجياتو ال يل ال کے دوشش کا تا وال ورمز کے کوڑ ہے ہوں گے )۔

ور تعویر کے ہارے میں خان ور شدیں ور ان کے بعد کے مفام ای سز ایر ہے میں ورال پر کسی نے تکیر نہیں کی ہے " ۔

#### تعزير ميں كور ے كانے كى مقدر:

10 - حفق کے یہاں اس بیل کوئی سنا، فی ٹیس ہے کہ تعویر حدتاک تہیں ہیچے وہ اس ہے کہ حدا فی عیو حدا فی عیو حدا فیو عیو حدا فیو عیو حدا فیو عیو حدا فیو عیو میں اسمعتدیں" (جوغیر حدیث صدیک میں کوئے ہے وہ تجاوز کرنے والوں بیس سے ہے) ورتعویر بیل کوئے ہے گائے و سخری حد کے والوں بیس سے ہے) ورتعویر بیل کوئے ہے گائے و سخری حدا ہے۔

چنانچ اوم الوطنیفہ معمی سے احد کر کے، یونکہ نہوں نے حدیث بیل حدیث بیل حد کے لفظ کو غواموں ی حدیث بیل حدیث بیل حد کے لفظ کو غواموں ی حدیث طرف بیل ہے۔ وروہ چیا ہے، یار کے امتا بیس کوڑوں ہے، یار کے رکھتے میں کہ قنز ف ورشر اب نوشی کے امتا بیس کوڑوں پر صافی بیل کرے گا ور پہنے اوم ابو بیسف بھی ای کے قائل تھے، پھر اس سے احم رائٹ زولوگوں) ی کم سے کم حدوں ی طرف پھر کے وروہ کی کوڑے میں۔

الام أو حنيفه كے قول في بنياد يو ہے كہ حديث مل حد كو تكره سنتھاں ہيا آب ور بر بنون ميں حديث ميں حديد سنتھاں ہيا آب ور بر بنون ميں حديد كرد ديك فالموں في كال حد ہے ، كہد انقور الل سے تم بهوں ، ور الم الله بيسف نے الل كا ختر رہيا ہے كہ انسان ميں صل آز دى ہے ور فال حد ہے ، كہد اود كال حد تراو ف حد ور الله ميں حال ميں حد الله في الله الله الله كال حد تراو في حد الله مطلق سم ہر باب ميں كال فر حرف رج بهونا ہے ؟ الله الله كال حد تراو في الله في الله الله كال حد تراو في الله في الله في الله الله كال حد تراو في الله في ا

ورکوڑوں کے تعداد کئی ہام او بیسف سے دورو یتیں ہیں: کیک: بیک تعزیر 4 کے کوڑوں تک پیچے ہی ور بیاں سے مشام کی روابیت ہے اورائی کو ہام زائر نے اکتنیا رکیا ہے، وریجی عبدالرحمن میں الی کمیں کا قول ہے ورقیائی ( کا نقاض) کہی ہے، اس سے کہ وہ

عدیہ: "عبد الله سی عمود میں صب ب سبه " روہ این ابوراؤ ۳ ۳ ۱ ۳۳ ۳۳ شختیل عرت تعدید جاتی اور مار ۵۵ م هیم امکانیة التجا یہ بر ہے اور لفاط ابور و سے ہیں مثل یا وق سے ۱۳۰۰ موج ضع آئیں۔

٣ بعلى ١ ٣٠٠، تهرة ١٤٩٩م ١٣٠٠، اكب ١٩٩٠

صدیہ: "می سع حدہ فی عبو حدہ ° ر ہے ہیں کیگر ہے ہس ۱۸ ہے ۳ مشیع امر ڈالمیں ہے۔ اعظم یہ عمل شخطرت عمال میں بشیر ہے ر ب اوار ہو! محموط یہ بہکر بیصد یہ مرسمل ہے۔ کا رکی ہے 11۔

عد ترمیں ہے، کہد عدیدہ: "من بعنع حدا فی عین حد " (جوغیر عدیش عد تک پینچ ہا ہے ) میں جس رحم نعت سے سکوت ہے گیا ہے وہ ال کے افر ادیش سے ہوں۔

ورڈ ن چیز وں سے والکید نے استعمالاں کیا ہے ن میں معل اس زیاد کے سلسد میں حضرت عمر کا عمل ہے جبکہ اس نے حضرت عمر ک حصولی تحریق رہ تھر اس کے در مدد رہ سے جبولی تحریق رہ تھر ہوت انہاں کے درمد در سے مال لے این تا تو سپ نے اس کوسوکوڑ ہے مگو ہے ، پھر سومگو ہے چھر میں کہ تیسر کیا رکھو ملکو سے اور صحابہ میں سے کسی نے ال می مخالفت نہیں ق

تو یہ حماع ہو ، ای طرح انہوں نے صبیع برعسل کو حد سے زیادہ طرت انہوں نے صبیع برعسل کو حد سے زیادہ طرت مل ہوں کے مسیع برعسل کو حد سے زیادہ طرت مل ہوں ہے کہ حضرت مل اللہ من انہا ہوں ہیں انہا ہوں ہیں انہا ہوں ہیں انہا ہوں ہیں کہ اور میں کوڑ ہے دمضا میں میں روز دہ تو از نے رمضا میں میں روز دہ تو از نے ربی گائے۔

ای طرح رو بیت ہے کہ حضرت ای می الی نے اول سودکو یھر ہی گفتہ ویل پنا اسب بنایو ور س کے پال یک پچور لایو گی جس نے گھریش ساما ن کشا کرایے قت ور سے نکا لائیس قت تو اس کو پہلے ہیں کوڑے مارے ور چھوڑ دیو اس ور حضرت ابو ہم در ق اس کو صدیمت الحد فوق عشوة آسواط الا فی حد می صدیمت الا بیجد احد فوق عشوة آسواط الا فی حد می حد کے حدود اسمه اسس (کسی کوسو نے اللہ ان صدور یش ہے کسی حد کے حدود اسمه اسس (کسی کوسو نے اللہ ان صدور یش ہے کسی حد کے دن کوڑوں سے زیو دوئیس مارے ہو اللہ ان کے ور سے بی بی حضر ت کہتے ہیں ا بی تی کر ہم اللہ ان کے ور اللہ تی کی ور اللہ تی کی ور سے اللہ تی کی اس کے جہ می کر نے والے کے لیے بیمقد رکائی تی ور اللہ تی کی کے اس کے کہ ان کسی صدور اللہ تی کی کر چہ سمو صلی بی سے نہ ہو آن ان حدود میں سے اللہ تی کی اس سے اللہ تی کی اس میں سے میں سے

ور ٹی فعیہ کے رویک تعزیر گرکوڑے مگانے سے ہوتہ جس پر تعزیر و فع ہوری ہے اس کی کم از کم صدمے اس کا کم ہوما ضروری

بر مشغل چیروں اور ﴿ لات ہے لوجیوں پائٹ کر تے تھے، چٹا ہے حفرت عمرٌ ۔ ال برصر ب لگاں اور اصر ون طرف جلاوش کر رہا۔

۳ الاستروشی ص ۱ ، الکار کی سه ۱۳ ، انجامیره ۳ ۳ ، الکیب عمید کی ۱۳ مه ۱۹ س

ا تبرة الطام ١٠٠٣.

٣ تيمرة ١٩٤٨م ٣ ٣٠٠٠، معي ١٠٠٠، ٥٠٠ فقري ١٠٥٥ - ١٠

٣ صديك: "لا يجمد احمد فوق عملوة منوط لا في حمد " ان "تح "عُكر يُطْل ہے۔

م تمرة وعام ٣٠٥٠ ١٠٠٥

ہے، کہد تا ام میں میں سے اور سزاد میں جا پیس سے کم ہوں وران کے رویک پیھڈشرب ہے، وریک قول دونوں (''زرہ غدم) میں ال کے ویس سے کم ہونے کا ہے، ال سے کہ صدیث ہے: "می بنغ حدا في عيو حد فهو من المعتمين" ( بوغير عدش حدثک ﷺ جے وہ تجاوز کرنے والوں میں ہے ہے ) اور ال کے یہاں زیادہ تھیجے قول کے مطابق مذکورہ (حد) سے کم ہونے میں تمام جر م یر ایر ہوں گے، اور یک قور ہے جرم کو ای کے مناسب ال حدیر قیال کرنے کا ہے جو اس میں یہ اس رحبس میں ہو، چنا نجے مثال کے طوریرزما کے مقدمات ی تعزیر زما ی عدے ( گرچہ و عد قذف ہے اور گالی و بے ن تعویر حدوثہ ف سے ( کرچہ وہ حداثر ب ہے ہر صوباے ) کم رکھی جانے ور اور ان فعید کے مملک کا یک توں یہ ے كر عفرت اور دون عديث: "الايجند أحد فوق عشوة أسواط إلا في حد من حدود البله" (مو نے صرور اللہ اللہ ے کی حد کے دل کوڑوں سے زیادہ نیس مگائے جا میں گے ) کو افتیار کرتے ہوئے تعویر کے مشکور وں کورل سے ٹیس بر صابی جائے گا، ال سے کہ مام ٹافعی کا قول مشہور ہے کہ جب حدیث سیحے ہوتو وی میر مسک ہے " ورپیصد پیٹ سی ہے "۔

ور حنابد کے یہاں تعویر کے کوڑے کی مقد رکے تعلق مام احمد سے رو بیات میں مقد رکے تعلق مام احمد سے رو بیات میں مقد میں بیچے کی مدتک تبیل بیچے کی مدتنف کا مقصود ہے ہے اور اس کے مقتلف کا مقصود ہے ہے کہ تعویر کوشر وگ حدی اولی مقد رتک تبیل سے وہ اس کے مقتلف کی گہد تعویر کو چاہیں گئے ، کہد تعویر کو چاہیں تک تبیل ایس کے ، کہد تعویر کو چاہیں تک تبیل ایس کے دائش ہے وہ اس سے کہشر ب ورقد ف میں ا

صريك: "من بعج حدا في عبو حدا " رتَّخ "عُ كدر <del>وا</del>ل ب

ے بیس غدم کی حد ہے ور اس قول کو افتیا رکرکے کہ شراب ق حد ی بیس کوڑے ہے، ''ز دیس امثا بیس کوڑوں سے ورغدم بیس انیس کوڑوں سے تبی وزئیس کریں گے۔

ور مام احمد کے سلک بی صف ہے کہ تعویر یکی دل کوڑوں پر اصافہ نہیں کریں گے، ال سے کہ اللہ ہے: "الا پیجد احمد ہوق عشوۃ آسواط اللہ ہی حد " (سوئے کی حد کے کی وی سے نے دو کوڑ ہے نہیں گائے جا میں گے ) سوئے ن " نا رکے جو اس حد بین جیسے پی دو کوڑ ہے نہیں گائے جا میں گے ) سوئے ن " نا رکے جو اس حد بین جیسے پی دو کی ب باند کی اس حد بین جیسے پی دو کی ب باند کی سے دو کی کرنا جو سے دو کی ک باند کی سے دو کی کرنا جو صفر سے بھی کرنا ہو کہ کرنا ہو صفر سے بھی کرنا ہو کہ کرنا ہو صفر سے بھی کرنا ہو کہ کرنا ہو ک

٣ - صديك:"لا يجمد حد فوق علوة سوط لا في حمد ٣ ر تح "٤ كد، يكل. إل

n بهاییه اکتاع به ۵۰ مارید به ۴۸ مغی اکتاع ۱۸ م ۹۳ ب

ال یمی تعویر ال متعمل حد تک نبیل ج ب و ، چنا نیو ۱۴۰ نساب سے

کم ل چوری پر تعویر باتھ کا نے تک نبیل ج ب و ، ال دونول
حضر ات نے فر ماید یہ سب سے زیا وہ معتمل توں ہے ، ور حدیث
میں ال پر دلالت ہے جیس کہ ال مجھس کے تعلق ہجائے مدیمی ریم
کے موکوڑ نے مگانے ہے تعلق گذر چا ہے جس ل زوی نے پی باندی ال کے سواور نے مگانے ہے تعلق گذر چا ہے جس ل زوی نے پی باندی ال کے سے صاب کردی تھی ، ای طرح حضر ہ بی اور حضر ہ کوئی ن کو یک بی حاف میں بایہ تھی سوسو کوئی ن کو یک بی حاف میں بایہ تھی سوسو کوئی ہ ای مرد ، ورعورت کوئی ن کو یک بی حاف میں بایہ تھی سوسو کوئی ن کو یک بی حاف میں بایہ تھی سوسو میں ریاس کے بار سیس جس نے بیت انہاں ل عمر ریاس کی مرتب میں تیں سوکوڑ ہے کا نے کا عبر ریاس کی اور بدعت ی وجہ سے صوبی بی سیس کو لا تعداد ضرب میں گائی ۔

ور حنابد کے مسک کا خد صدیہ ہے کہ ال یک ہے لوگ بھی ہیں جو الل کے لاک میں کہ تعویر ول کوڑوں سے بھی ہے گا اور ہے بھی ہیں جو الل کے لاک میں کہ وہ کم از کم صدود سے بھی ہے تھی ور اس کے بھی الاک میں کہ وہ کم از کم صدود سے بھی ہے تھی ور اس کے بھی الاک میں کہ کسی جیرم میں تعویر الل ی صدی مقد رتک بھی بھی ہے وہ الل کے لاک میں مقد رتک بھی جھڑات میں جو الل کے لاک میں کہ کہ چیز ی پابند نہیں ہے ، ور آن چیز وں میں کوئی متعمل صد نہیں ہے الل میں تعویر مصلحت ورجہ میں مقد رکے کوئی متعمل صد نہیں ہے الل میں تعویر مصلحت ورجہ میں مقد رکے میں رائے تحدید ہے ، خو دول کوڑوں میں رائے تحدید ہے ، خو دول کوڑوں سے بھی ہو ہو تیں جہ میں مقر رہ صد سے کم بوری جنس جہ میں مقر رہ صد سے کم بوری جنس جہ میں مقر رہ صد سے کم بوری جنس جہ میں مقر رہ صد سے کم

ورجو پکھ وکر میں گی وہ تعزیر ی ابنی حد سے تعلق ہے، رعی اولی حدثو قد وری لز ماتے ہیں: یہ تیں کوڑے ہیں، یونک یہ کم سے کم مدد ہے جس میں زجہ ہوسکتا ہے، پیس حصہ ی خالب کٹھ میت ہے رے

ر کھتی ہے کہ تعویر کی کوڑے ں کم سے کم مقد رکا معامدہ کا کم کے حوالہ ہے، جیننے کوڑوں کے ہارے میں میں جھتا ہو کہ زئیر کے سے کافی میں ہے جی مگا ہے گا۔

ور'' لخداصہ'' میں افر وہ تے میں: یک سے لے کر سابیس تک د تعویر کا افتیار افاضی کے بال ہے ورسی کے قریب ترب قد امد د صرحت ہے، چنانچ وہ فرواتے میں: آئس تعویر متعیل نہیں ہے۔

کبد ال کے تعلق مام یا حاکم کے جہاد ب طرف جس کو وہ مناسب ہجھے ور مدمی کا حال جس کا متناضی ہوہ رجو یک میاج سے گا ۔۔

# ج-قيد ركے تعزير:

١٧- قيد كرناتر سن وسنت ورحمائ مي شروع ب:

جہاں تک آب اللہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالی کا رائر وہے:
او الْنَعَيْ يَاتَعَيْقُ الْمُعَامِّ الله کا تعلق من گسآلگُمْ فاسْتشْها دُوّا عليهن ارْبعة مُنْگُمُ الله فالله من گسآلگُمْ فاسْتشْها دُوّا عليهن ارْبعة مُنْگُمُ الله فالله بهن سبيلا " ( ورتمها رک يتوفَهن الْمُمُوّثُ اوْ يَجْعَل اللّهُ بهن سبيلا " ( ورتمها رک عورتوں علی ہے جو مے حيالی کا کام کریں، بر پر پر (" دی) ہے علی ہے کواہ کراو، ہو گر وہ کو ایک دے دیے تو اللہ کی گھروں کے اندر بہندرکھو بہاں تک کموت ب کا فاتم تمرکرد ہے، یا اللہ ب کے اندر بہندرکھو بہاں تک کموت ب کا فاتم تمرکرد ہے، یا اللہ ب کے

احبية في الأمد مهص ١٥ السياسة الشرعيد ص ٥٥، الطرق أنكميه ص ١٠ - ١ مروار، و٥٥ -

ے کوئی ( ور ) راہ نکال و ے )، غیر اللہ تھا کی کا یہ راہ و ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ورستوں و یستعوں فی اللہ اللہ اللہ ورستوں و یستعوں فی اللہ رُص فیساڈا اُن یکھنٹوا اُویکھنٹوا اُو تھطع اُیدیھئ وار خولوگ اللہ وار خولوگ اللہ وار خولوگ اللہ وار خولوگ اللہ ور اللہ کے رسوں سے شرحے میں اور ملک میں اس وجھیا نے میں گے ور اللہ کے رسوں سے شرحے میں اور ملک میں اس وجھیا نے میں گے رہوں ہے کہ وہ آل کے جا میں یا سولی و ہے وہ میں وہ وہ میں اور ملک میں اس وجھیا نے میں اور وہ کے وہ میں یا سولی و ہے وہ میں وہ وہ میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور وہ کے اور وہ کے اور میں اور وہ کے اور وہ کے اور میں اور وہ کے اور وہ کے اور میں اور وہ کے اور وہ کے اور میں اور وہ کے اور میں اور وہ کے اور میں اور وہ کی کے اور وہ کے کے اور وہ

چنانچ زیلمی فرماتے میں کا انتی "(دورکرنے) سے یہاں حیس (قیدکرنا)مرادے۔

رہا جمال سے مشروع ہوا توصی ہا ور ب کے حد کے لوگوں کا حبس کے در میدمز دیے پر جمال ہے، ورافقہا وال پر متفق میں کہ قید

کرنا تحویر یکی سز کے طور پر من سب ہے، ورائی بورے یکی سے والی چڑے وں یکن سے چند سے بین احتفرت محراً نے طبیہ کو جو کرنے پر تید کر دیا تھا، اور صحیح کو و ریات ( بھیر نے والی ہو میں )، مر را ت ( چیتی ہو میں )، ماز عات ( تھییب لانے و لے )، اور الل جیسی چڑے وں سے تعلق سوال کرنے پر قید کر دیا تھا، ور حضرت عثمان نے صابی بال ان رت کو قید کر دیا تھا، ور حضرت عثمان نے صابی بال ان رت کو قید کر دیا تھا، ور حضرت می بیان والی سے تھا، ور حضرت می بیان والی سے کار تیا تو ہو ہی قید میں ویر میں قید میں ور میں قید میں در میں میں قید میں در میں قید میں قید میں در میں قید میں در میں قید میں قید میں در میں قید میں قید میں در میں قید میں میں قید میں قید

#### تحزير ميل قيد رئے کی مت:

ے ا - اصل میہ کے تحقی ، جیم اور زوان و مکان کی رعابیت کے ساتھ مدے جیس کی تحدید جا کم کر سے گا۔

ور از یلعی نے یہ ہر اس کی طرف مثارہ کیا ہے کہ قید کی کوئی متعمیل مدت نہیں ہے۔

ماوردی کہتے ہیں: تعویر کے طور پر قید کرنا مجرم ور تدم کے ستان کے سے مختلف ہو جانا ہے، چنانچ بجر موں میں سے حض کو یک در قید کیا جائے گا اور حض کو اس سے زیادہ غیر متعیل مدت تک قید ریاجا ہے گا۔

میں ٹا فعیہ میں سے شرینی نے بیاں میا ہے کہ جس و شرط کیک سال سے (اس کا) کم ہونا ہے جبیرا کہ مام ٹا فعی نے" لام"

الفية الرئيس عليه في عرالة من من الديم من كل القرضي رص ١٠٥. بيم ق الحظام ٢٠ ٢- ١، الرياس ٢٠ - ٢٠، مهر ١٥ . من عابد من ٢٠ ١٠، وفح القدير ٢ - ١٥ - ٢، معل ١٠ - ١، ١٠ ، ٢٠ ١٠، ١٠، ١٠، السياسة الشرعيد ص ٥٥. في ف القراع مهر ٢٠ من ١٥، وريارض ٢٣٠٠

\_mm 10.66 1. +

ا حدیہ:"الضو مقال واصبور مصابو" ریوہیں۔ کیل ۱۸ ۵ شیم امر قالمعا ہے انعمل ہا ہے عامل میں امریہ سے مرسما ریا ہے اور اس سے پہلے اس سے متعقا ہے الفاط سے اس واقل یا ہے لیکن مہوں سے اور ال سے پہلے اقطاق سام ۱۰ ما شیم، امحال سے ادار ریادر نج قر رو ہے۔

میں صرحت کی ہے ور کثر اصحاب نے بھی اس کی صرحت کی ہے۔ ورحتا بعد نے مدت کی تحدید کو مطلق رکھ ہے۔

وشش جدر کے تحزیر:

جد وطنی کے ذریعہ تحزیر کی مشر وعیت:

۱۸ - جا او طنی کے در میونتور القابی و کے در میاں کسی سال ف کے فیر مشروعیت میں دلیل تاب وسنت ور حمال مشروعیت میں دلیل تاب وسنت ور حمال ہے۔

جباں تک تناب کا تعلق ہے تو اللہ تعالی کا راثہ و ہے: "اُو یُلُعوا ا من الاُرْض" " ای وجہ سے وہ صدور میں یک مشر و شرخ ہے۔ ورجباں تک سنت کا تعلق ہے تو نبی کریم عظیمی نے بطور تعویر مختوں کی جااوطنی کا فیصد لز مایا ، یونک " پ نے ال کومدینہ سے شہ بدر کردیا تھ " ۔

#### \_mr 10.66 1 + "

ابو. و عشرت ابویم یا تھے و بہت ں ہے کہ کر کریم علی ہے ہا ہے ہے ہا ہے ہیں۔ ابویم یا تھا ہے ہا ہ

ورجباں تک حمال کا تعلق ہے تو حصرت عمرؓ نے نصر ہیں جو ج کوعور توں کے اس کے در بعید فقت میں مثلا یہوجائے کے سب شہ بدر کردیاء ورصی بدمیں سے کسی نے ساپر تکمیر نہیں ں۔۔

ورجاا وطنی کامی فت تھ سے نیا دہ ہونا ہور ہے، ال ہے کہ حضرت محر نے تھر ہی جہاج کو مدید سے بھر ہ جاا وطن میں ورحضرت عثمان نے مصر جاا وطن کیا، ور بید عثمان نے مصر جاا وطن کیا، ور بید شرط ہے کہ جاا وطنی کسی متعمل شر سے ہے ہو، چنا نچ محکوم عدید (جس کے فعد ف فیصد شاید شید ) کو بالکل می نہیں چھوڑ دیا ہو ہے گا، ورال کو یہ افتی نہیں ہوگا کہ بی جاا وطنی کے مدور کو جا وطنی خود ہے شہر کے مدور کو جا وطنی خود ہے شہر کے مدور ہے شہر کا کہ کو دور ہے شہر کے مدور ہے شہر کے مدور ہے ہو گور ہے شہر کے مدور ہے ہو گور ہے شہر کے مدور ہے ہور ہے ہ

#### جِر وطنی کی مدت:

19 - مام ابو صنیفہ زنا میں جاا وطنی کو صرفیس مائے بلکہ اس کونتو رہے میں سے مائے میں ، ور اس پر بیابات کلتی ہے کہ وہمدے کے عندار سے

الموسة والسرحي ٥٠٥م، الرياعي ٣٠٠م ١٠ -

٣ عاهية تجير ن ٢٥٠٠ ٢

<sup>-</sup> ا حظ م اسيط برس ورس ارص ٢٠٠٠

م اميسه طالسرهي ٥٠٥ م.

ال کے یک مال سے زیر ہونے کو جار متر روسے ہیں ۔

ور ادام و مک کے دویے دیا تھو ریس جاا بطنی کا یک ماں سے نے دوہ ہوا جا بہتی کا یک ماں سے نے دوہ ہوا جا بہتی کے دویے دیا ہیں جاا بطنی سے کے دویے حدیث اللہ ہے ، اس سے کہ وہ حدیث اللمی بعد حدا فی عیو حد فہو میں اسمعتدیں" (جو غیر حدیث صد تک پہنچے وہ تی وز کرنے و لوں میں سے ہے ) کے منسوخ ہونے کے اناکس ہیں ، وردالکیہ کے و لوں میں سے ہے ) کے منسوخ ہونے کے اناکس ہیں ، وردالکیہ کے دیک رائے ہے کہ ہو سے تھی کے اناکس ہیں ، وردالکیہ کے دیک رائے ہے کہ ہو سے تھی اس کے انا یہ کے غیر مصلحت ن میں دیا ہے کہ ہو ہے تھی ہے گئی ہے کہ خیر مصلحت ن میں ایک رائے ہے کہ ہو ہے تھی ہے اناکس ہیں ، وردالکیہ کے میں انہ کے خیر مصلحت ن میں ایک اناکس ہیں کرنے کے ساتھ ادام کو اختیار ہے کہ تھو ہی ہیں " مد' سے میں ان کے اناکس ہیں کرنے کے ساتھ ادام کو اختیار ہے کہ تھو ہی ہیں " مد' سے میں ان کے اناکس ہیں آئے کر ہی ہی سے کہ ساتھ ادام کو اختیار ہے کہ تھو ہی ہیں " مد' سے کہ ساتھ ادام کو اختیار ہے کہ تھو ہی ہیں ۔

ورحض افتها وی فعید ورحنابد ل بھی یکی رہے ہے، ی فعیداور حنابد علی ہے کہ تعویر علی حنابد علی ہے حک تعویر علی حنابد علی ہے حک تعویر علی اور الله علی مدت کا یک ساں تک بینچنا ہا رہبیں ہے، ال ہے کہ وہ زنا کے جرم علی جاا وطنی کو صد مائے ہیں، ورچونکہ ال علی مدت یک ساں ہے، کہد ال کے یہاں تعویر علی بیاج وہنیں ہوگا کہ جاا وطنی ساں ہے، کہد ال کے یہاں تعویر علی بیاج وہ ایک حال فی عید حد فہو می اسمعتدیں " اسلام وی مدعل صد تک پہیج وہ تی ورزکر نے، لوں علی سے کے اس ال ایک ہے۔ وہ تی ورزکر نے، لوں علی سے ہے)۔

ال ر النصيل عي (جاا بعني )يل ہے۔

معيل 14 مرص ٨٠ مدية محير ٣ ١٥٠١ ١٠ ٣.

تيمر 1843م ٣ ٢٠٠٠، الشرح المعير ٢٠ ٢٥٠٠.

ھ-مال کے ذریعہ تحزیر: مال کے ذریعہ تحزیر کی مشر وعیت:

ر ہامشہو قبوں میں ہام ہا مک کا مسک تو ہی فرحوں کہتے ہیں: ہالکید مال لیے کرتھور پر کے قائل میں ہے ۔

ور آنہوں نے پہر محصوص مقامت کا دکر ہیں ہے ؟ ن میں مالی تعویر یہوں ، ال ی عمارت ہے: مام ما ملک سے غیر خالص دورہ کے بارے میں پوچی آب کہ میں کہ بیادی جائے گا ؟ افر مایا: آئیس، بیس میری رہے ہے کہ اس صورت میں اس کو صدقہ کرد ہے جب ما وات ای نے ویوہ ورغیر خالص زعفر بن ورمنگ کے بارے میں ماروٹ اس کی خواہ کم ہویا زیادہ ور بی القاسم نے زیادہ مقد رکے بارے میں بی کو ای کی فاقت کی ہے ورائر مایا: مشک ور میں اس جی رہے ہیں بی کی فاقت کی ہے ورائر مایا: مشک ور میں اس جی رہے ہیں بی کی فاقت کی ہے ورائر مایا: مشک ور میں اس جین کے بارے میں کی اس میں کے جس کی اس میں

ا کر عابد پی ۳ ۱۳۰۰ –

٣ فصول الاستروشي رص ١٠

۳ کل عابد میں سر ۱۸۸۰، افریکس ۳ ۲۰۹۰، سیارے ۱۹۵، ۱۹۵، آول البو ہے ۳ کے ۲۵ مشیم پوری ۲۰۹۰ ھے۔

م حافیظ انشر منسل علی شرح انتهاج کے مناب والدید عل مناب

۵ الحب ص ۱۸،۲۱۰ م

مدون کی ہے ورمد وف کرنے و لے کی تا ویب کے سے قیمت کو صدق کر دیا جائے گا، ور این القطان نے گفٹی ہے ہوئے والوں کے بارے میں جااو نے جا نے کا نتوی دیا ہے، ور این عتاب نے ال کو کو کے کو کے کرکے اور پی ڈکر صدق کرد ہے کا نتوی دیا ہے کا نتوی دیا ہے ور منابعہ کے دیک ماں لے کریا ہے گف کر کے تعزیر کرنا حرم ہے، اس سے کہ جس کی قتہ ویوعتی ہے ال سے اس کے مسلے حرم ہے، اس سے کہ جس کی قتہ ویوعتی ہے ال سے اس کے مسلے میں شریعت میں کوئی چیز نہیں تی ہے۔

ور ال تیمید ور ال تیم نے مخالفت ن ورفر مایا: کف کرد ہے اور لے بہنے دونوں اعتمار سے تعویر بو ماں جارہ ہے " ۔

ال دونوں حضر ات نے آئل کے سے رسول کرم علیہ ہے کہ معلوں سے ستدلاں میا ہے، جیسے حرم مدید بیل شکار کرنے و لے ایمنیوں سے ستدلاں میا ہے، جیسے حرم مدید بیل شکار کرنے و لے شخص کے سب (مذہوحہ جانوری کھال، بالے اور " نتین) کو اس کو کی گرنے و لے گھر سے اور " نتین) کو اس کو کی گرنے و لے حصل کے سے " پ کامباح کردینا، ور " پ کا اثر اب کے منکوں کونو رُنے ور اس کے بہتوں کو چاک کرنے کا تھم دینا، اور " پ کا حضرت فیداللہ اس عمر اگو مصلو سے رینے ہو ہوں کرنے کا تھم دینا، اور عمر محلون کونوں کرنے کر جانوں کے جانوں کے خاتم دینا، ور جو غیر حرز (غیر محلوف) سے چوری کرے جس میں ورغیاں ور کھور کے شکوفی میں سے یک چیز چوری کرے جس میں ورغیاں ور کھور کے شکوفی میں سے یک چیز چوری کرے جس میں ورغیاں ور کھور کے شکوفی میں سے یک چیز چوری کرے جس میں ور گھور کے شکوفی سے اس پر " پ کا تا وال ورئیا کردینا۔

ور نہیں میں خان ور شدیں کے بھی فیصے میں، جیسے حضرت عمر ورحضرت کی کا اس گھر کو جا! ڈ لنے کا تھکم دینا جس میں شراب پچی جاری تھی ور واقع زکا ڈ کا نصف وال لے لیما، ورحضرت عمر گا

حفرت سعد ہی ابل وافاعل کے ال تھر کوجاا نے کا تھم دینا جس کو نہوں نے لو کوں سے چھپے رہنے کے مقصد سے تقییر کر ہاتھ ، ورس عظم کاللہ دحفرت محمد ہی مسلمہ نے کیا تھا۔

#### تعزير بامال كے تمام:

تعویر بوماں ماں کو روک بینے یو تلف کرد ہے یو اس بی شعل تبدیل کرد ہے یو غیر کو اس کا ما مک مناد ہے ہے ہوتی ہے۔

## غ-ال كوس كا ما لك ساروك ين:

ری وہ صورت جب آل ن توب سے ما یوی ہوج نے تو حاسم کو افتی رہوگا کہ آل ماں کوجس میں مصلحت دیکھے اس میں صرف کرے سا

٣ - قصول الأسرّ وشي رهن ٥٠ ١٨ ابور يه ١٠٠٠ ٥٠

الاستروشي من ١٩٠٨ . ١٥٠ بصول الاستروشي رص ٨٠

تيمرة لا عام ص ١٨ م، مطرق الحكميه ص ٥٠ س

م ف و القتاع مهر مده مد الترج منتمى على بعد ص م السب ص م م، ال

ب-إتلاف:

٢٢- ين تيميد فرمات مين: عيال ورصفات يل سے جومنكر (یر انی رچیزیں)ہوں ال کے کل کو ال رحمعیت میں ملف کردینا جرزے، جنانچ بنوں تصورین منکرس، آبد ال و صل كاتلف كرنا برمز بهوگا اور مشرفتنيء كرم ديك الاستيابو كالكف كرنا جرمز ہے، ادام ما مک نے ای کو افتایہ رکیا ہے ور امام احمد سے دو روالیوں میں مشہور وابیت یمی ہے، ورسی تبیل سے شراب کے ظروف بھی میں، ال کا تو ژبا ورجاا دینا جارہ ہے، ورجس جگہ شراب یکی جاری ہوال کا جا وینا جارے ورال کے سے شراب و دکار جاائے ہے تعلق حضرت مرا کے عل سے نیر جس سٹی میں شر ب بیٹی جاری تھی اس کے جاائے کے بارے ایس مطرت می کے فیصد سے شدلاں کیاجاتا ہے، ورال سے بھی کفر وحت ر جگه ظروف و اطرح ہے بٹر مایا: امام اتحد ور امام ما مک وغیرہ کے مُدہب میں توں مشہور یم ہے ، ای قبیل سے حضرت عمر کافر وشت کے سے یونی ال مدوث ہے ہو ہے دور در کا بہا و بنا ہے، ور کی ش ہے وہ جنگ ہے جس ر حض فقہ ءرے رکھتے میں یعی مصنوعات میں غیر خالس کو تلف كرد يه بن في كاجو زنيت كَفْتُهِ بناني و لي كيثر ون مين ال كوجهارُ کر ورجااکر، ورنبی کریم عظیم کے علم سے عبداللہ بل عمر کا ہے عصفر ہے ریکے ہوے کیٹروں کوجااؤ ان " ۔

یں تیمید کہتے ہیں: جس محل کے در بید معصیت نبی م پائی ہو اس کے اس سی فیر حسم کے اس محل کا سیاف ہے جس سے معصیت و نع ہوئی ہوہ جیسے چور کا ہاتھ کا فی ورید سیاف ہے صالت

یں و جب نہیں ہے، چنانچ جب محل میں کوئی مفسدہ ند ہوتو اس کا ہوتی رکھنا ہے ہے یہ اس کوصد قاکر تے ہوئے جارا ہوگا، ای بنام ساء یں یک جماعت نے نتوی دیا ہے کہ مداوٹ کئے ہوئے ندرکوصد قاکر دیا جائے گا وراس میں اس کار تارف ہوجائے گا۔

اور افہر بنے ادام ما مک سے والی مزاوں وجم نعت وروایت

ر ہے ور مسک کے فقی ویش سے مطرف ور این المائشون یش سے

ہر کیک نے ال روایت کو افقی رکیا ہے، ورال دونوں کے مردی جو

مرد ان کر سے وازر کم کردے، ال کوشر ب، قید اور باز زر سے نکال کر

مزادی ہے ہے وہ اور چس روقی اور دودھ مشک اور تعمر ال یش میں وی ۔

وی اور جس روقی اور دودھ میں مشک اور تعمر ال یش میں وی ۔

وی اور جس روقی اور دودھ میں مشک اور تعمر ال یش میں وی ۔

اکب ص ، ۳۰ ، ۱ مطرق اتحکی عن ، ۳۳ ، پھر قالتظام ۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ۔ ۳۰ مار تحکی م ۳ ، ۳۰۳ ۔ ۳ مار تحکی م ۳ مار تحکی میں معصصو " ر رو این مسلم ۳ مار تا میں میں میں میں میں میں اللہ س میروس اللہ عن میں ہے۔ ۳ مار تا میں میروس اللہ عن میں ہے۔

اکسیه ص ۱۹۴۳ ماه انظر ق انتکامیه ص ۱۳۵۰ ۱۸۵ ۱۳۶۰ قر قراد کا م ۱۳۰۳ ۱۳۰۰. ۱۳۹۴

## ج - تغيير (تبديلي كروينا):

#### و-تمديك (ما لك بناوينا):

۲۳ - تمدیک کے در معد تعویر و صورتوں میں سے ال مجھ کے بارے میں جس نے درحت میں لئے ہو سے بیس کو سے خالیاں میں الکے ہو سے بیس جو لیا تھا میز کے کوڑے رکا نے ور جو پچھ لیا تھا اس کا در منا ناوں دیے سے ور ال شخص کے تعلق جس نے ہو ڈے اس کا در منا ناوں دیے سے ور ال شخص کے تعلق جس نے ہو ڈے

صدیت: "لیهی مدبی مانجی عن کسو " ر بو بین قطیه بعد ارب به کا بخ ۱ ۱ مسر هیم الدی ه شر شفرت علقه می عمدالله امو قی به رب به اور اس ماسد شر انقطاع ب

- مدیث: "قطع را می شده عال قصار کا مسجوة" ن و بیت ابوراؤ
   ۳ ۸۸ ۳ تحقیل عرات عیدرهای او بر مدی ۵ هم مجمع کی ے
   محقرت ابوم ی آھے ن ہے و بر مدی نے میں یہ ص حق ہے۔
- مدیث: "قطع سنو نی وسادین مسلمین یوطان " ر واید احمد ۱۳ می ایران احمد ۱۳ می در اول سود برای در اول سود برای به اسلامی ایران اول سود برای به اسلامی به ایران اول سود برای به اسلامی به ایران اول سود برای به ایران ایران اول سود برای به ایران اول سود برای به ایران ا
- م حدیث: "قصاء نوسوں ﷺ فیمن سوق می نتمو نمعنق ' رَاَّحُ \* ﴾ کدر ﷺ ہے۔

میں ج نے سے پہیں مولیٹی تی ہے تھے ہمز کے کوڑے مگانے ورد گنا تا وال دیے کا نبی کریم علیلیٹی کا فیصد ہے تا فیز تھم شدہ کو چھیاد ہے و لے برنا وال د گنا کرد ہے کا حضرت عمر کا فیصد ہے، ماہ و س بیک جم عنت ای س ٹائل ہے، ان میں امام احمد وفیر دہیں، ور سی میں سے حضرت عمر کا اعر ابی س اس اوقی کا نا وال د گنا کردینا ہے جس کو تھو کے خواموں نے لے لیے تقا، یونکس سے نے س کے تا ٹا پر نا وال د گنا کردیا تھا تا وقطع میر کوئم کردیا تھا۔

# تعزير كي دومري تشمين:

جوگز رچکی میں ب کے ملا وہ تعویری پکھ دوم ری قشمییں بھی میں، ب میں مجر در ملام (مطلع کرنا )مجیس قصاء میں حاضر کرنا، ڈامٹنا ور مرک تعلق (بایعات کرنا) بھی ہے۔

#### غـ- مجرد إ ما م (صرف آگاه رنا):

۲۵- مدام ن صورت یہ ہے کہ قاضی مجرم سے ہے: مجھے معلوم ہو ہے کہتم نے ایسا ایسا میایا قاضی مجرم کے پاس کمی کہنے کے سے پانا معتقد شخص بھیجے۔

ور حض نے ملام کے در بعید تعویر میں میہ تیر مکانی کہ وہ ترش رونی ہے دیکھنے کے ساتھ ہو '' ۔

عدیہ: "قصاء نوسوں ﷺ فیمی سوق می نماشیہ قبل " نَّحُ "عُکد، ﷺ ہے۔

- تعزیر با ماں ہے نے عمون طور پر مرجعہ درجائے الزماعی ہم ۲۰۹۸، السوں ہے الزماعی ہم ۲۰۹۸، السوں الاستروشی علی السم ۱۹۸۰، فصوں الاستروشی علی ہے، ۸۰ز قوں المور یہ ۳۵،۲۵، بہایتہ اکتاع شرح المعباع ہے ہے۔ الاسترق الحکمیہ ہے مصرف الحکمیہ ہے مصرف الحکمیہ ہے ہے۔ الفتاع ہم ہمارہ ۵،۲۵،۳۵، ش ف الفتاع ہم ہمارہ ۵،۲۵،۳۵ ہیں ہے۔ الفتاع ہم ہمارہ ۵،۲۵،۳۵ ہیں ہوجہ عمل ہے۔
- الکا رائی ہے ۱۴، افریعی سر ۴۰۸، جبر ۳۵ ۱۳۵۰، افتتاوی البید ہے ۲۰۱۳ مررز لاکام۳ ۵۔

## ب-مجس قضاء میں حاضر کرنا:

۲۲- کا سانی سکتے میں کہ تعویر کی گیشم سلام، قاضی کے دروازے کے یال جانے اور موجہت (مخاطب کرنے) سے ہوتی ہے۔

ورحض کہتے ہیں کہ وہ علام ، قاضی کے درو زے کے ہے کھینچے ورجوم مرطرف جس چیز می مبت میں جاری ہے اس کا مقدمہ اقائم کر کے ہوئی ہے۔

ورال سر ورجر و ملام شرار ق یہ ہے کہ ال سر میں ملام پر صافہ کر تے ہوئے و ملام شرار ق یہ ہے کہ ال سر عالم ہوا ہو ہا ہے اور یہ اس سے ہوتا ہے تا کہ قاضی مواجهة ال سے می طب ہوہ اور مال بن المحم می و کرکردہ تعصیل پر بنیو در کھتے ہو سے یہ تحویر جرم ی طرف جو کہم میں و کرکردہ تعصیل پر بنیو در کھتے ہو سے یہ تحویر جرم ی طرف جو کہم میں اور ہو ہے اس میل خصومت کرنے میں ملاام جرد سے جد ہوجہ تی ہے۔

اور ال دونوں قسموں کو یہ لیک شم کو قاضی زیادہ تر ال کے زائیہ ہونے کی شمل میں ال وقت افتایی رکرنا ہے جب جمرم نے جمرم کا رشکاب ہتر نے العزش کے طور پر بیانا درطور پر میا ہوزشر طبیکہ جمرم عکمیں ندیوں۔

# ج - تو پخ ( ڈ نٹ ڈ پٹ ): تو پخ ( ڈ نٹ ڈ پٹ ) کی مشر وعیت:

۲۷ - تو بی کے در مید تعویر کرنا بات ق القی ومشر و ت ہے، چنا نی حضرت ابود کرنے روابیت کی ہے کہ اور معظرت ابود کرنے روابیت کی ہے کہ انہوں نے کا دی کوئر بھار کہا اور اس کی ماں سے اس کو عار دلایا ، تو نبی کریم سین کی اس سے اس کو عار دلایا ، تو نبی کریم سین کے شرمایا: "با

عدم اور صاصر کرے لے متعلق عمون طور پہ حوظ کر ہیں۔ الکا رو کے ۱۴، الربیعی سر ۲۰۹، انجام میں اور ۱۳۰۰ میں الربیعی سر ۲۰۹، انجام میں میں الربیعی سر ۲۰ میں الربیعی سر ۲۰ میں الربیعی سے ۱۹۳، الفتاوں الربیدید

أبادر، أعيرته بأمه ال إلك امرؤ فيك جاهبية" ( \_ ابو و را میاتم نے ال کوال درواں سے عار دلانی متم یے محص ہوجس میں جامیت پالی جاتی ہے) ورنجی کریم علیہ نے فر مایا: " "سی الواجد يحل عوضه وعفويته" " (مان ركتے؛ لحريان منوں ال وعزت ورمز كوصال كرديتى ہے)، ورسم ويلے ق تَرْتُ يُر وقَ بِ كَامِنَ ال عِلَوا وع: عَلَام العَوار کرنے والے اور پیمور پومقوں کے کشم ہے، ور برانز حوں ق "" صرة احظام" ميں آيا ہے كولوں سے عورين وليل وه عديث ہے جو '' سنن کی د ور'' میں حضرت ابوج برہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسوں اللہ ا علی ہے یا ل یک می لایا گیا جس نے شرب کی رکھی تو سے عَلَيْهِ فِي أَرْ مَانِي: "أَصُوبُوه" (أَلَّ كُو مَارُهِ)، حَفَرَت أَنَّ أَنْ مِرْةً الرام تيس الوائم يل يدولها عادات والعلى تقريوت ے درنے و لے بھی تھے ، ارہے کیڑے ہے درنے و لے بھی تھے ور نہیں و نعر سے یک روایت میں ہے: پھر رسوں اللہ عظیمیۃ نے ہے اسی ب سے فر مایا: "بنگندہ" (اس کو جھٹر کو ) تو وہ حفر ت یہ کہتے ہوے متو جربرہوے: تم اللہ سے نہیں ڈ رے، اللہ کا خو**ف** نہیں میاه رسول الله علیصفی سے حق تبین معتقی وربیع راش تعویر یا متو سامل - - - -

٣ ئي الوجد: يا ه ۽ سار نال دي۔

حدیث: "لی نو حدیحل عوصه و عفونه" در ه این انجد ۴ ۱۳۳۰ شع ایدیه برای ب اور س محر ستخ۵ ۱۳ شع اسلام ش کتے ہیں: س در سوسر ب

عدیے: "مکنوه" اور آخر ش فر بیو: "لومکی قو بو سمهم عمومه،
 سهم رحمه" ہے اللہ اس ن معمر شافر به اس چم فر به ان و بیت
 ہیں و جمر ۱۳۰۰ باللہ محمل عراقت عیدرہا ہی ہے اور سی اور سی ن مدر

ور حضرت عمر فی جوارک کر تعویر یا تھی ، چنا نی ال سے رو ایرت ہے کہ نہوں نے یک شر بھی ، نو شہیں ماں نینیمت حاصل ہو ، اور جب وہ لو نے نو نہوں نے رہیم وردیات بینی لی ، نو جب حضرت عمر فی جب وہ لو نے نو نہوں نے رہیم وردیات بینی لی ، نو جب حضرت عمر فی ال نے میں کو دیکھ نو چر و کا رنگ ہوں گی وران سے اعر ایس کی ، نو ال لوگوں نے میں ورث لی ، نو سے نے فر مایا:

مینیوں کے کیڑے نا ردو ، نو نہوں نے جو رہیم وردیات بینی رکھ تھی سے انا ردو ، نو نہوں نے عمر اس کی کیڑ ہے ۔ اس میں ان سے عمر ایس کر کے ال کی تعویر بھی ہے ۔ وراس میں ال جام فیکر مربھی ہے ۔ وراس میں ال جام فیکر مربھی ہے ۔ وراس میں ال جام فیکر مربھی ہے ۔

#### توجمخ کی یفیت:

٢٨- تون مجمى تاضى كے يجرم سے او اس كرنے يا ال وطرف ترش رونی ہے دیکھنے ہے ہوتی ہے، ور میمی جُرم کومحس قصاء ہے تھ و ہے سے ہوتی ہے اور کیمی محت ہات کے در تعید ہوتی ہے، ور کیمی زیر کرنے و لی ہوں ور مجنانی تومیں سے ال شرط کے ساتھ ہوتی ے کہ ال میں قدف ندہوء ور حض نے ال سے بھی روکا ہے جس مستحیح ہے اور عدیہ ہے لفاط مثل الاوظ بٹس بیرا**رد** حظرت ابوس یا ہے مروں بے وہ فر یا کے ایس البی سبی مائی ہو حل قد شو ب، فلان صوبوه فقال ابو هويوة. فمد الصارات تبعده، والصارات تتعده، و تصار ب بتو به،قیما انصواف قال بعض انفوام اخراک اینه قال لا تقولو هکت، لانعینو عیه سیطی" کرم ﷺ ے يوس يب آن لايو كني ص يرشر ب ير كلي كلية آپ عظم مياة س و ، و حفرت الوم يالله ، تع بين قو عم ش ب و كا ب و كا و وا ب ع لے اور یکھ ب پیڑوں ے بدے و سے تھ، پھر مے وہ ساتا حض ہوگوں نے باہ اللہ شہیں ﴿ كرے آپ نے مود اس طرح بر کو اس ے حل اے شیطان ور مدر باکروں ور وابیت احمد اور بخاری اور ابور و سے و ب (سکل الاوق مد ۱۳۱ ير حوع كرين تيمرة ۱۹۵۹م ۳۰۰۰، شوب القتاع مرام، الشرح الكبير مر ٥٨ م، الفتاول علم ، مغى اكتاع

فصول الاستروشي عن ١١٠ كا راني ١١٠ - ١١٠

يش گالي ہو ۔

## وسرّ كُ عق (بايكات):

۲۹ سر کر تعلق کا مصب مجرم کابریاف کرنا ورال سے تعلق رکھے یا کہ کا ہے۔
یا کی بھی تشمیر کری بھی طریقہ کا مع مدکر نے سے منع کرنا ہے۔
اس کے مشروع ہوت ہونے اللہ تعالی کا بیر راہ ہے الا الکتابی تحافی کا بیر راہ ہو ہے الا واقعی تحافی کا بیر راہ ہو کا کتی تحافی کا سیر راہ ہوگئی ہونے کہ ان میں سر شک کا سم واحسو ہوگؤ گئی ہوں کہ تم ان میں سر شک کا سم رائعتے ہوئو تہیں کی بحور کروہ اور آبیل خواب گا ہوں میں تیر جیموڑ دو ور تبییں ہی ہوت کروہ اور آبیل خواب گا ہوں میں تیر جیموڑ دو ور تبییں ہارو)۔

ورنی کریم علی نے نے بنے ستیں صیب ہے ترک تعلق کرلیا تھ جوغز وہ جوک میں سپ سے بیچھے رہ گئے تھے، ورحفزت عمر نے جب صیبی کو بھر ہ جا اولی میں سپ سے بیچھے رہ گئے تھے، ورحفزت عمر نے جب صیبی کو بھر ہ جا اولی میں تو ال کو با بیاٹ رائے ہوئے میں دیا گئی نہ اختیا رکز ہے، اور یہ ال وطرف سے بو بیاٹ کے در بعید مزتقی سا۔

وہ جر نم جن میں تعزیر مشروع ہے: \* ۱۳- نتر نم میں تعزیر مشروع ہے بھی وہ ای تبیں ہے ہوتے میں جس رجنس میں حدیا قصاص میں سے کونی متعیں سز امشر وع ہوتی

توسع نے نے حوث کریں کا رائی ہے۔ 16 الربیسی ۴ ، 10 ، روفظام م ۱۹۰۰ ، ررفظام م ۱۹۰۰ ، الربیسی ۴ ، ۱۹۰۰ ، ررفظام ا ۱۹ هدر، الدب معمید الی سر ۱۹۰ ، سد ب ۱۹۰ ، فصول الا سر وشی مرص ۱۱۰ ، الاحر و یہ ۱۹۰۰ ، بہایت اکتاج اس ۱۹۰۱ ، الاحرام الربیط الم ۱۹۰۱ ، بہر اور رس ص ۱۳۳۰ ، ش ف القتاع عمر سمار الشرح الكبير عمر ۱۸۰ ، الربید عمر ۱۹۰ ، ا

ا المروان و کا ۱۳۳۳ ما الا آلفاد الشفالات و کست مواد در ۱۳۳۰ و فقر م

رسیستی سے متعلق حوج کیجے: الکامع حظام القرآن ملقر طبی ۱۹۸۸.
 ۱۳۸۸ اقتصابید الرام براس ۵۰ الدیب ص ۲۰ السیاسید الشرعید ص ۵۳۔

ہے، پیس ال مز رہتھید ال رہتھید رہٹر طانہ پانے جانے روجہ کے نہیں ہو پاتی ور پچھود دبھی میں ڈن میں متعیل مز ہے بیس ال مز رہتھید کسی و فع روجہ ہے ال پر نہیں ہو پاتی جیسے کسی ہے شد کا پایا جانا جو عدد وقع کرنے کا مستوجب ہوہ یا صاحب عل کا پانا مطابہ معاف کردینا۔

ور کیمی تعویری تد م مذکورہ تد م کے ملا وہ ہوتے ہیں اور ال میں اصار تعویر علی ہوتی ہے ، ور اس میں وہ تد م داخل ہوتے ہیں جو س بقد صورتوں میں داخل نہیں ہوتے ، اس کا تعصیل درج دیل ہے:

وہ جر ہم جمن میں صدو و کے جد میں تحزیر مشروع ہوتی ہے:
نفس ور مادون اشفس پرزیادتی بر نے کے جر ہم:
اسا-اں موضوع میں نفس پر زیادتی کرنے کے جہ م کے تعلق
بحث یعی جس سے جار کل جاتی ہے، ورمادوں ہفس پرزیادتی کے
جہ م سے تعلق بحث ایعی جو بد ں پر جار کل جانے کا سب سے
خیرو نع ہوتے میں ، دونوں داخل میں۔

قتل کے جریم (نفس پر جنابیت ) قتل عد ( د نستیل ):

چٹانچ ال شر مطامل سے گر کسی شرطان می ہوتو تصاص ممنوع ہوگا ور ال میں تعویر ہموں۔

اور ال سلسدين پھھ خندف ورتنصيں ہے جس کو ''قتل'' ور ''قصاص'' کی اصطارحات بیش و یکھاجا نے۔

تنل شبه عد (د نستنل کے مشابه):

ساسا-بہوتی" مبدئ" سے قل کر کے فراد تی بین اقتل شدیمر میں اجوب تعربی اللہ تعدالی تعدالی اللہ تعدالی تعدالی تعدالی اللہ تعدالی اللہ تعدالی اللہ تعدالی تعدا

ہا دو ن انتفس (جون سے کم ) پر زیا دتی: ۲۳۵ – جب مادوں نفس پر جنابیت دانت یمونو تصاص کے ہے جنابیت علی نفس ریشرطوں کے ملہ وہ مما ٹکت (یرایری) وریرایری

کا رانی ہے۔ ۱۳۳۸، س عابد ہیں سر ۸۵، ۸۵ ، ش ف القراع ۲۰ سے، اس بات اشرعید ص۵۵۔

ہے تصاص بینے کامس ہونا بھی شرط ہے۔

وره لکید هادون نفس مرحمد جنامیت میں بھی ال صورت میں تعوير ور ے رکھتے ميں جب قصاص ساتط ہوجاتے يا كسى سب وامری وجد سے ممتنع ہوج سے تو حالات کے اعتبار سے جدم میں دیرت یا رش کے ساتھ یا ال کے بغیری تعویہ ہوں ، وراس ی مثال ہے کہ جنابیت با ذک بدی برہو ال سے کہا ذک ( ایم )بدیوں میں ال کے یها ب قصاص نبیس بهونا جیسے ریز ہو، رال ،گروں بی مدی، ور ای طرح منقله ( وه زخم جس میں مدی ٹوٹ کریٹی جگہ ہے ہے گئی ہو)، مامومہ ( دہاٹ تک پہنچنے والا زخم ) اور جانف ( جوف تک پہنچنے والا زخم ) کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ال سے کہ ال میں قصاص ممس نہیں ے " اور پیج ال عصو کے بارے میں بھی ( کہاجاتا ہے ) جس کے مستم میں قائم رہنے ورخویصورتی ہوتی رہنے کے ہوہ جود جنابیت سے ال ں جسل مفعت منتم ہوگئ ہو، چنانچ حب سنتھ برض ب مگانی ہوجس ہے اس ور رہنی جل تن ہو ورخو بصورتی ہوتی رہ گئی ہوتو اس میں تصاص نہیں ہوگاء ای طرح جب ( کسی کے مار نے سے ) ہاتھ نٹے ہوج سے ورحسم سے ملا حدہ نہ ہوتو ال میں ورال جیسے تدام میں مجرم سے عقل ( یحی دیت ) سنے کے ساتھ کی ال راتور بھی رہے ہے ۔ ورزیادتی جب حسم میں کوئی اثر نہ جھوڑ نے تو سٹر فقریاء کے مر دیک ال میں تعزیر یہوں نہ کہ تصاص، ورحض مالکیہ کے مر دیک

تيمرة 14 ما مي واحش التي التي المرة 14 ما يه 11 ما يه 11 ما يه جليل ١ ١ ١ م ١٠ ١

کوڑے مارنے میں قصاص ہوگا گرچہ (حسم میں ) کونی زخم ( ورسر

يل ) كولى مجيشن نه بيد كرے، يا وجود يو آهيش مگائے ور ڈعم مارئے

یل ب کے رہاں تصاص نہیں ہوگا ، الا یا کہ ہے پیچھے حسم یاس میں

زخم چيوڙ ہے۔

ور مام ما مک سے مروی ہے کہ ال سلسدیل کوڑے ماریا تھیٹا مار نے بی طرح ہے، ال میل تا دبیب ہوں ، می عرف نے افہاب سے بھی ای کوغل کیا ہے۔

ور ہیں تیم ورحض حنابید جیٹ ورکوڑے مگانے میں تصاص ی رے رکھتے میں ۔

#### وه زناجس میں صدیدہو، ورزنا کے مقد مات:

۱۳۱۱ – زمایش ال کے توت وہ ہم گاہر مطاحب پوری ہوری ہوں تو اس میں صدرنا ہوں ، ورجب کی شہر کے پانے جانے وہ جہہ سے الا میں صدرنا ہوں ، ورجب کی شہر کے پانے جانے وہ جہہ ہوئے ہوں وہ بہ یا موت صدی شرکی شرط کے پور نہ ہونے و وہ مہ سے متعمیل حدی تعمید نہ ہو پانے نیٹول ایس جرم ہوج نے گاجس میں یا جس وجنس میں حکم مشر ور گاتو ہے ہوں تنمید نہیں ہوپائی ہے، ورج وہ جرم جس میں صداور تصاص نہ ہوائی میں تعمید ہوتی ہے۔

سى پر بناءر كھتے ہوئے جب و باب حدكود لع كرنے واللاكوني شبه

کا رائی ہے ۱۹۹۹م معیں اکتام مرص سے ایس جر مجلیں1 ہے ۱۳۸۰ شاف القباع ۲۰ ۲ ہے، ۲۲ء اعدام، موقع میں ۲۰ ۲

استبھا ہے، فال کال یہ محوج فحمو سبیدہ فیل لامام لی بحظیء فی تعلودہ شہرت ہے مدود فی تعلودہ شہرت ہے مدودو فی تعلودہ شہرت ہے مدودو فی تعلودہ شہرت ہے مدودو فی کردو، فیر گرس ہے نے کلے مادور گئی شہوت ہی دو، اس نے کر دو، فیر گر س ہے نے کلے مادور گئی شہوت ہی کہ مہرد ہے کہ مہرد ہے کہ مہرد ہے کہ مہرد ہے کہ ہی ای میں ای میں دی وہ ہے۔

اور صدیمے مدور ہوتا مدی ہے اس قبر بہتر یب لفاظ سے قبل یا ہے اور میال یا ہے کہ اس در وہیں سو قبوفا بھی در گئی ہے اور وقع بی سمح ہے اور فر میں : یب سے یا وصحالہ کر تم ہے منطق سے کہ وہ ای طرح در ۔۔ منطق تھے مثل لاوٹ سے ف

۳ سورت جلیل ۱ سامه ۱۱ تا ۳ والو تلیل علی دوسته المدور ۱ ۳۰۱ س ۳ سورت جلیل ۱ سامه ۱۳۳۵

ہو، خو اہ شیع کا ہو ہ یا ملک کا ہویا عقد کا ہوتو صدی محصیہ نہیں ہوں ، پیس جرم ی تعویر ی ج سے ی ، اس سے ک اس نے سے جرم کا رہنکا ب کیا ہے جس میں متعمیل من نہیں ہے۔

ورشد و تعریف ال طرح و جاتی ہے کہ جو ٹابت کے مشہد مو ور ٹابت ند ہو، یاشد مہاح کرنے والی چیز کا تھم یا حقیقت ندیا ہے جانے کے باوجود صورۃ مہاح کرنے والی چیز کے باے جانے کانام ہے ورال و العصیل" اشتباہ ''میں ہے۔

ورجس عورت سے زنا کیا گیا گر وہم دہ ہوتو ال عمل میں تعویر ہوں ، ال سے کہ سے زنائیس مانا جاسے گا، یونکہ جس عورت سے زنا کیا جار ہا ہے ال درجیت عدیش شرط ہے۔

وریعل جب کسی مرد ب جسب سے ندیونو عدمیں الائم ب ج سے ب، بلک تعویر یہوں، ورای میں سے مساحقد (عورتوں کا باہم تم طنبی کرنا) بھی ہے۔

ور جب معل عورت ب س مے والی شرمگاہ میں نہ ہوتو امام ابوطنیفہ کے رو ریک صوب ری نہ ہوں ، ہیں اس میں تعزیر ہوں ، ورای میں یہ ہوتی ہیں اس میں تعزیر ہوں ، ورای میں یہ ہوتی ہے کہ معل ویر ( تیجیلی شرمگاہ ) میں ہو، وریک مام ش فعی کا بھی ہے کہ قور ہے، ورج حال میں قتل کا قور حضرت برعم بن ہے معنوں ہے، ورش فعیہ کا دوم قور بھی یک ہے ورش فعیہ کا مسلک معقوں ہے، ورش فعیہ کا دوم قور بھی میں ہے ورش فعیہ کا مسلک معقوں ہے کہ بیزنا ہے ورال میں صوبھوں۔

ور یک جماعت کا تول ہے کہ لواطنت زنا ہے اور اس میں صد زنا ہوں ، ان میں امام ما مک بھی ہیں ، ور امام شافعی کے یہاں بھی یجی تو رمشہور ہے ور یجی امام ابو حذیفہ کے کھیند امام ابو یوسف کی رئے ہے اور امام احمد سے رو ایو ت مختلف ہیں ، چنانچ ان سے ریجی رو ایت ہے کہ اس میں حدزنا ہوگی ، اور بیعل جب فاعل پٹی دیوی کے ساتھ

اسرحیه ۵،۵،۵،۵،۵،۵،۵،۵،۵،۳۰

کرے تو ہالا حماع حاضیل ہوں ، اور جمہور کے مرد کیک ال پر تعویر الازم ہوں۔

اور قاتل تعویر نعال میں سے دومر سے کے سے ستر کھولت، عورتوں کو دھوک دینا، اور قیادت سیحتی مردوں ورعورتوں کو زما کرنے کے سے بامردوں اورمردوں کولو اطب کے سے جمع کرما ہے۔۔۔

ور ال فذف وشر الطايل سے جس يل عد ب مقدوف

ا اور اس معلقات سے سدر مل تعربہ کے مصلی حوج کریں اسر صی اسر میں ہے۔ ۵،۵۸،۵۸،۵۰، معلی اللہ کی ہے۔ ۵،۵۸،۵۸، معلی اللہ کی ہے۔ ۵،۵۸،۵۸، معلی میں اللہ میں اللہ

(جس پر ہمت گائی گائی ) کا مصل ایمواجی ہے، چنانی جب وہ ایس نہ ہوتو تا وف پر صرفیعی ہوں میں اس و تعزیر و جانے و ، ای میں سے بیا ہے کہ کی مجنوب یا با فغ پر زنا و ہمت گائے یا ہی مسلمان عورت پر جو زنا کر چکا تھا، یا ہی عورت پر جو زنا کر چکا تھا، یا ہی عورت پر جو زنا کر چکا تھا، یا ہی عورت پر جس کے ساتھ کچھ سے بے یہوں آن کا کوئی ہا ہے معم وف ند یہوں آن کا کوئی ہا ہے معم وف ند یہوں آن کا کوئی ہا ہے معم وف ند یہوں آن کا کوئی ہا ہے معم وف دی ہے ہوں آن کا کوئی ہا ہے معم وف دی ہوں آن کا کوئی ہا ہے معم وف میں یا عدت (یا کد منی ) نہ یہون ن و ہی ہے ہے۔

اور نہیں میں سے مقد وف (جس پر ہمت مگانی ہے) کا معلوم ہونا بھی ہے، چنا نبی گر ایس نہ ہوتو حدثیمی بلکہ تعویر ہوں و ال سے کہ یہ معصیت ہے جس میں کوئی حدثیمی ہے ، اور ای ن بنیا و پر جس نے کہ یہ اور ای ن بنیا و پر جس نے وجم سے کے جد (و وارانا ) پر جد ی وصاحت کے بغیر یہ ای طرح بھی ٹی پر زنا ی ہمت بگائی ہو ور ایل کے یک سے زیادہ بھی ٹی ہو اور ایل کے یک سے زیادہ بھی ٹی ہوں تو ایس کے یک سے زیادہ بھی ٹی ہوں تو ایس کے یک سے زیادہ بھی ٹی ہوں تو ایس کے یک سے زیادہ بھی ٹی ہوں تو ایس کے یک سے زیادہ بھی ٹی ہوں تو ایس کی جس سے دیا ہو میں ٹی ہوں تو ایس کے یک سے زیادہ بھی ٹی ہوں تو ایس کی جس سے دیا ہوں تو ایس کی دے دیا ہوں تو ایس کی جس سے دیا ہوں تو ایس کے یک سے زیادہ بھی ٹی دیا ہوں تو ایس کی جس سے دیا ہوں تو ایس کی جس کی جس سے دیا ہوں تو ایس کی کی جس سے دیا ہوں تو ایس کی جس سے دیا ہوں تو ایس کی کی جس سے دیا ہوں تو ایس کی دیا ہوں تو ایس کی کی کی دیا ہوں تو ایس کی کی جس سے دیا ہوں تو ایس کی کی دیا ہوں تو ایس کی کی دیا ہوں تو ایس کی کی کی دیا ہوں تو ایس کی کی کی دیا ہوں تو ایس کی کی دیا ہوں تو ایس کی کی کی دیا ہوں تو ایس کی کی کی دیا ہوں تو ایس کی دیا ہوں تو ایس کی دیا ہوں تو ایس کی کی دو ایس کی کی دیا ہوں تو ایس کی دیا ہوں تو ایس کی دو ایس کی کی دیا ہوں تو ایس کی دیا

ورغیر صریح (لفظ) سے قدّ ف میں صدفیمیں یہوں، وراس میں سے کتا ہے یہ تعریف سے قدّ ف کرنا ہے، چنا نیچ حصیہ کے یہاں ال میں صدفیمیں بلکہ تعویر یہوں، ور اُن فعید کے مرد کیے بھی می طرح ہے، ورامام و مک تعریف کا یہ سے قدّ ف کرنے میں صد کی رائے رکھتے میں۔

ورڈن حضر ت نے حد سے منع میا ہے وہ تعویر کے ٹاکل میں، اس سے کہ یفعل ایس جیرم ہے جس میں حدثیمں ہے، ور اس صورت میں کوئی حدثہ ہوگی جب ہے ان قاسے الزام نگائے جوصر المیڈنیا کا معنی نہ و کریں جیسے اس کا جہا: نے فاجہ الجنکہ اس م تعویر ہوں۔

محمورے یہ فڈف ٹل حصال و نثر اطائل انتقل، وہ ع، این، ا

وریجی علم ال وقت ہوگا جب ال کو یک چیز کا افرام رگا ہے جس کو زمانہیں سمجھ جانا ہے جیسے دوسر سے پر مخنث (بھڑ سے پل) کا افرام گا ہے۔

ور امام او حنیفہ کے مر دیک ای طرح ال شخص ر بھی تعویر ہ ب ہے ہی جود ہم ہے پر الز م رمگا نے کہ وہ قوم لوط کاعمل کرتا ہے ، ال ہے کہ ال کے مر دیک یکھل حدز نا کاموجب نہیں ہے۔

اوام و مک و اوام شافتی و اوام الو یوسف اور اوام محمد الل بیس حد کے قائل میں و اللہ وجہ سے الل بیس تعویر نہیں ہوں و بلکہ الل محفر سے کے در دیک الل بیس حدقتہ ف ہوں و اور سنا ف و بنیا دید ہے ک لو طب زیا ہے پائیس؟

تو جو حضر ت کہتے ہیں کہ لواطنت زنا ہے انہوں نے اس کی تہدت سکا نے میں صداقد ف مقر رک ہے، ورجوال کے علاوہ کے تاکل میں نہوں نے اس کی شرحص کمی ہیں نہوں نے اس کی شمت مگائے پر تعزیر مقر رن ہے، ور حوص کمی پر کمی شرطی جل سے مقید تہدت مگائے تو اس کی تعزیر ی و سے د ور ورشیں مگائی جانے د و

ورجب توں ہمت ندہ و بلک صرف گالی گلوی ہوتو وہ ایس گناہ موگا آن میں صفیص ہوں وراس میں تعزیر ہوں ، ورای میں سے ال کا مے تمر الی! ہے وقد این ایو ہے کافر! ای وقت ابنا ہے جبد وہ مسمی ن ہوہ اور ای طرح جو وہمرے سے کہنا ہے جند وہ من فتی اجب کو اور ای طرح جو وہمرے سے کہنا ہے جند اسے من فتی اجب کے گئی عدید (جس پر جنابیت کی جاری ہے )اس سے متصف ند ہوہ ای طرح ہے مود فور! ہے شراب پینے و لے! ہے متصف ند ہوہ ای طرح ہے ہوں میں اس ن تعزیر ن جا ہے وہ اس میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ کی عدید ن طرف جس چیز و اسبت ن میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ کی عدید ن طرف جس چیز و اسبت ن جاری ہے اس سے وہ معروف ند ہوہ کی طرح جود ہم سے گالی جاری ہے ان سے وہ معروف ند ہوہ کی طرح جود ہم سے گالی جاری ہے ان سے وہ معروف ند ہوہ کی طرح جود ہم سے گالی اس کی طرح جود ہم سے گالی سے دو معروف ند ہوہ کی طرح جود ہم سے گالی اس کی طور پر کہنا ہے ان سے وہ معروف ند ہوہ کی طرح جود ہم سے گالی اس کی طور پر کہنا ہے ان سے وہ معروف ند ہوء کی اس کے وہ تو ف ا سے گا می ا

ے کا نے اجبرہ وہ تندرست ہو، ہے پانٹی اجبرہ وہ تندرست ہو۔ ورعمومی طور پر جوروس کو یہ بھا، کہانو گالی کیسی می ہواں ان تعویر بر ب جات ہاں ہے کہ میں معصیت ہے۔

ورتعور عابت كرف و لي فعل وتحديد مي عرف وطرف ريوس مي وب عابي في مديد وطرف منسوب مي وب في والأفعل عديد وطرف منسوب مي وب والأفعل جب سجيز وس مي سے ندي وجس و وجيد سے عرف ميں عارہ او بيت، ورعيب لاكن به وقا يموتو كينے و ليے كوكونى من منبي يهود و ال سے كوكونى من منبي يهود و ال سے كوكونى من منبي مي ود و ال

# وہ چوری جس میں صرفیل ہے:

۳۸ - چوری جب پی شرقی شر سے ہوری کرے تو وہ صدود کے تر ام میں سے ہوں ور سیل سب سے ہم شرط پوشیرہ ہونا ور چوری کی ہونا، خیر چوری مدیست ہونا، حرز میں ہونا، فیر چوری مدیست ہونا، حرز میں ہونا، فیر سے کر یک شاب کے بدقہ رہونا ہے، چنا نچ حدی شرط میں سے گر یک شرط بھی نہ پائی تو حد تیں انا کم ں جائے کی وال سے کر اس نے سے ترم کا رہنا ہوں ہے جس جس کوئی متعمل حد ترین ہوں ہے ور اس کی تعصیل "مرق" و مصل ہے کہ اس سے کہ اس سے ور اس کی تعصیل "مرق" و مصل ہے جس سے میں کوئی متعمل حد ترین ہو ور اس کی تعصیل "مرق" و

## وہ رہزنی جس میں صرفیم ہے:

ورشر مط میں ہے ہے کہ جرم کرنے والا واقع ورمرد ہو اور محقی عدید (جس کے خد ف جرم کی گئی استمان یا وی ہو ور مال پر اس کا جستہ سمجھے ہو ور رہز نو سیٹل ال لوگوں میں سے کسی کا کوئی دو ورجم محرم الر مبنی رشتہ در ر) نہ ہو آن پر رہز ٹی ہی گئی ہے، ورجس (ماس) میں رہ ٹی ہی گئی ہے ورجس (ماس) میں رہ ٹی ہی گئی ہے ورجس (ماس) میں رہ ٹی ہی گئی ہے وہ مال منتقوم ہنا معموم ورجمہوک ہوں رہ ب ب ب نہ اس ملاست ہوں نہ ملاست کا شہر ہور محقوظ اور منساب کے بدقد رہو ور رہر فی رہر فی ہو۔

ال والعيل"ج بالم ہے۔

وه جر تم جو صد تعزیر کے موجب ہیں: بعض وه جر تم جوافر دیرو تع ہو تے ہیں: حصوئی گو ہی:

سے سے سے سے سے سے سے سے سے اور (جموثی ہوت) کو اللہ تعالی کے اسے رہ دیا ہے۔
 سے دیسے سے امرائی میں ہے۔ "والجسٹوا فلوں الدور رویا گیا ہے۔"
 سے رہوجھوٹی ہوت ہے )۔

اور ال حدیث سے بھی جھوٹی کوائی اور جھوٹی وہت ں حرمت ٹابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ شرکہ جھوٹی وہت اور جھوٹی کوائی کوربیر د گنا ہوں میں سے بھی سب سے ہزاشہ رمیا ہے ۔ اور جب بھی

مراح ٠٦٠

٣ صديك: "أن توسون بعد للبُّلِّة عند لاون الرور " ف وايت

ال ميں کونی متعمیل سز زر ہوتو ال میں تعویر یہوں ۔

#### نا حق شكايت:

اس - صاحب الشمرة الحظام" في بيان بيا ب كر جوناحل شايت لا ب الل بات ويب بيون، وربيه تي كيتم بين كر جب مدى كاال كروكوكي بين جموت ظام بيوب بيون بي جس به ومدعا عديكو ويت وب ريابيون تو جموت ورمد عاعديكو ويت و ب وجد ب الل ب تعوير ب

## غيه موذي جانوركومارة مناياس كوضرر پهنچانا:

بخارب نفتح ہو ۲۹ ھیج اسلاب اور مسلم او ھیج کہتی ے حفرت ابو کڑے د ہے۔

السرص ١٠٠٥ ١٠١٢ م، اخرج ص ٥٠ مجتمر القدوري ص ٢ م. اجهره ١٣٠٨ ٣٠٨ ، ١٨٠ مبر ٢ م. القتاوي الاسعدية ١٠٠

- ١٠ ش ف القتاع مرا يتهرة الأعام ١٠٠٠
- افتاش حمیر یا در اور میں اور میں الاحماد علی اور میں اور میں الاحماد علی المامی المامی
- م حدیث: "دحم مواۃ فی سال " روین بھی سال م شع اسلام و اسلم م معطع کلس حضرت ابوہر یاڈے رہے۔

ال طرح کے تد میں سے جانوری دم کاف بیا ہے، چنانی افقی، وحظ نے دکر میا ہے کہ موجب تعویر چیز وں میں سے وہ بھی ہے جس کا دکر میں رستم نے کھوڑے یں دم کاٹ بینے والے کے جارے میں میا ہے۔۔

#### دوسرے کی ملیت کی ہے خرمتی سرنا:

سام - فير جازت وجروں كے گھروں ميں وخل جوائثر ما ممنوع بيء الله عد كا راث و جا "الله عد كُول الله تقافى الله ت

و بورای اصل کی بنید دیر ال شخص ی تعویر کے بارے میں کہا گیا مراک اصل کی بنید دیر ال شخص ی تعویر کے بارے میں کہا گیا ہے بود اہمرے کے گھریش آل کی اجازت یا علم کے بغیر نیر ال دخوں کا سب مشر و را و ضح ہوے غیر باید جاسے سے

## مصلحت بالمه كوضر رياني في و حريم:

لفتاون جديه ١٩٠٠

\_MZ 300+ M

m - القتاون ( معديد : قطاء عال

۴ مره گرت ۱۳ س

سيهم بالموذة" (تم مير \_ وشمل ور ي وشمن كو دوست نه بناييا كال مع مجبت كا ظهر ركر في لكو ) ل

ورچونکہ ال جہ م میں متعمیل سز نہیں ہے، کبد اس میں تعویر جوں '' ۔ اس د 'نعصیل '' تحسس''میں ہے۔

#### رشوت:

- 3<sup>3</sup>6, +

- \_r = 10. Do. + -
- م حدیث "لعن رسوں اللہ ملکظے ہو الشبی و المعود سبی من والیت تر مدن ۱۱۲ سے ۱۱۲ ، مجسمی اور حاکم ۱۳۰۰ ماہ شع الرق المعا ب العش بہ ے محترت ہوئم یا آنے ن ب،اورحاکم نے اس توسیح قر ادریا ہے اورو اگر نے ال 10م افقت ن ب
- ا سیارہ اشرعید علی ۱۳۰،۳۰۰ اور اش شوت سے اور بیٹے و سے سے رمیاں و سید سے و سے ہو کہتے ہیں، اور شوت سے سدر مل جامع القصوبین سے ۵۰ سروائی حوج کریں۔

مار زمین کا پنی حدود سے شجوز رہا و رکوتا ہی کرتا: یہ یک معسیت ہے جس میں کونی متعین سز شین ہے، وراس ی چندصورتیں میں (ن میں سے پچھ یہ میں):

### خ-قى كانا خانى رنا:

ب- عمل ترک روین یا عدو و جب کی و ایکی سےرک جاتا:

اللہ علی ہے ایس عمل جس سے عام دمدد ریوں کو معطل کرد ہے یا ال کا افکام تم کرد ہے و صورت بید جو جاتی ہوتو وہ مستوجب تعویر جرم ہے، ورائل کا متصد خوالی سے کام چیے کو بیائی بناتا ہے، تا کہ عکومت ممل طریقہ سے ہے تر اس کام جو ری رہے، اس بنایر ہم ال شخص می تعویر دے، اس بنایر ہم ال شخص می تعویر دے، یا کام جرد کی رہے میں دیتو ہی کام جور دے، یا کام جرد کے یو اس کے نظم میں حس و اللے کا تصد کرتے ہوئے وہ وہ اس کے کا تصد کرتے ہوئے وہ میں اور کے بولے کا تصد کرتے ہوئے

۳ اخرج ص ۷ - ، تيمرة الانقام ۳ ، ۲۰۱۱، ۲۰۹۱، اسياسة الشرعيد ص ۵۵، احب ص ۴۰، ش و القراع ۴ ۱۷۔

جامع القصويين ۱۰ م. م. ۱۹ و مدريكل بهدور اسر ص ۱۰ م. ۲ مرواهر ب ۵

پی دمہ و ری کے کسی کام سے رک جائے اور عموی طور سے ہر ال محص ن تعویر ن جائے کی جو ہے عہد سیل سرکش کرے، یا ہے اسر اس کے ساتھ طافت یا شدت کا معا ملہ کر ہے ور پنا کام چھوڑ دے، ور بی مل سے کسوں یا لورٹی ال کار کا ہے عہدہ سے ناج من فائدہ فی تے ہوئے وہم ہے برزیادتی کیا ہے۔

# قيد يور كافر رهونا ورمجرمور كاچيهپانا:

9 سم- ای ش وہ بھی ہے جومی رب ( و کو ) چوریا ال جیسے لوگوں کو پناہ دے جس پر اللہ تقالی یا کسی مدی کا کوئی حل ہو، ور اس حل کے وصوں ہے جانے سے وقع ہو، چنانچ کیا توں یہ ہے کہ وہ اس کے جرم میں شریک ہے، اس و تعویر ہوں ، اس سے اس کو ہ اللہ کرنے یا اس و جگہ و اللہ بڑ و ہے کا مطابہ میاج ہے گا، اور گر ایس کرنے

ے نکارکر نے قید کردیو ہائے گا اور وہ ماں بینے تک ال پرور بورشر ب مگالی جان ۔۔

# کھوٹے ورجعی سکوں کی نقل سرنا:

عدد المراق الم

## رزور (جعل سازی):

ائے - اس جرم بل تعویر بہوں، چنانچ روایت ہے کہ معنی بل زیاد
نے بیت ماں باہر کے تقش کے مطابق میر بنانی ور پھھ ماں لے لیا
تو حضرت عمر نے س کو ہوکوڑے مگاے ور قید کردیا، پھر دوس سے ہو
کوڑے مگاے ، پھر تیسر سے ہوکوڑے مگاے ور س کوجاا وطن کردیا
ور تعویر کے موجب ہے بیل سے جعلی خطوط ور دستاویر ہے کا تعصنا
بھی ہے ہے۔

## ال زم مرده قیمت سے زیادہ پر فروضت سرنا:

۵۲ کی صلات کا تقاص شیار مند و رید میں جو و مقر رکز نے کا ہموج تا ہے ، تو گر ایس ہموج سے دیا وہ میں اور نے کا ہموج تا ہے ، تو گر ایس ہموج سے تو مقر رکر دہ جو و سے زیادہ پر فر وحت کر نے سے تعزیر ہموں ، اس میں سے بیچنے سے رک جانا بھی ہے، چنا نچے ال

الفتاون لأسعديه السام المال

۳ الفتاول لأسعد به ۱۹۰، ۱۹۰، الفتاول لأ عروبه ۱۵۰، عدلة باب الفقول الرص مديو قعات مختين ص ۵۹

اسیاری اشرعید ص و ۱۱وراس بے بعد مصفحات

عدق باب الفقي رهم ٨٠٠٨، الفتاول (أسعد به ١٥٨٠ ٥٠ -

۳ افتتاون جدیر۳ ۹۰، معی و ۳۰۸س

میں و جب کا علم ہوگا وروجب کے ترک کرنے پر سز ہوں ، ورای میں سے یہ و میں من الی کرنے کے مقصد سے شیا یہ شرور بید و خیرہ اندوزی کرنا بھی ہے "ال سے کہ عدیث ہے: "لا یعجد کو الا حاصی " " (د فیرہ اندوزی صرف خط کاری کرے گا)۔

# نا پاتول کے پیانوں میں دھو کہ دین :

## مشتنبافر د:

سو المسلم میں میں تعویر کسی معیں معل کے رہواب سے نہیں بلکہ جرم و علیس والت کے بیش نظر ہوتی ہے، اور حض فقہ وال شخص و تعویر کے فائل میں جس پر چوری و شمت ہو گرچہ ال نے نئی چوری ندو ہو، ور یوجاں کے خلاف تیر م جیسے آل کرنے ، مار نے ورزخی کرنے سے معم وف یا معہم ہو ہ

- الفتاول لأعروب ٥٩٠ والمبية في الابدم ص ٢٨٠٨٠
- مدیث: "لا یحنکو لا حاصی" ر واین احمد ۱۳ مشی آیرید
   اورمسلم الا ۱۳۵۰ شیع آلیمی می دهرت حراس عبد الله عدوی در ب
   اورمسلم نے لفاظ ایل الا میں حنکو فہو حاصیء" حادثیرہ الدوری
   کرےوہ دھا قا ہے ۔
  - -AT. 1 4 / 1.+ T
- ۔ مدیدہ "می عسد فیسی منا" در ہو ہیں۔ سلم ، مہ طبع آئیں ہے۔ ادارہ میں منا" در ہو ہیں۔ مسلم ، مہ طبع آئیں ہے۔ ادارہ میں انہو ہم ہے ادارہ میں انہوں ہے۔
- ۵ اسرهی ۲۲ ۳۱، حافید اشراع و علی الدر ۴، ۸، لفتاوی البديد

## تحزير كاس قطة وجا:

۵۵-نعومری منز استعدد سبب سے ساتھ ہوجاتی ہے، ال میں مجرم کے موت، ال کوموں ف کردینا اور ال کا تو بہ کر بینا بھی ہے۔

## نب موت تے عزیر کاسقوط:

۵۲ سبر جب جسمہ ٹی ہویا "زادی کوئھد ورکر نے والی ہوتو مجرم ں موت اللہ کو بد سبہ سبہ ٹی ہوتو مجرم ہیں۔
موت اللہ کو بد سبتہ ساتھ کردے ہیں، اللہ سے کہ سز اللہ ہی و ت میں ہے۔
مے تعلق ہے، الل میں آئی کے تعلق ہتو بھی، تید کرنا ورما رہا ہے۔

ور گرمز مجرم می و ات سے تعلق ندیمو بلکدال کے ماں پر لا کو گئی ہو جیسے تا وال ور ترقی و فیصد کے بحد مجرم کی موت ال کو ما تھا نیس کرے کی اس سے کہ مال پر ال کونا نذکر مامس ہے، ور فیصد کی وجہ سے وہ فرمہ میں وین بہوج نے گا، ور اس کے تا بعج ہوکر وہ محکوم عدیہ (جس کے خدف فیصد ہو ہے) مجرم کے ترک سے تعلق ہوج نے گا۔

## ب-معافى تے تعزير كاسقوط:

ے ۵ - ال صورت میں تعزیر میں ف کرنا ہا ہوا ہے جب وہ اللہ تھی لی کے سے ہو، اللہ تھی لی اللہ علیہ کا رائد ہے:
التجاہوا عی عمومة دو ي اسموہ ء ق، اللہ في حد می حدود اسله "خاصة کا اللہ فت اسله" ( اللہ بی حک میں عمومہ کے مارہ ورثیر امورش اللہ فت اسله" ( اللہ بی حک ردہ عدود کے مارہ ورثیر امورش اللہ فت المحروت کے مارہ ورثیر امورش اللہ فت المحروت کے مارہ ورثیر کی کرد ای ایک اللہ کی حالت ورگزر کا معادد کی کرد ای ایمروت کے مارہ ورثیر کی کرد ہے کا رائد دے۔

م ١٨٠،٨٩ ، عدة بيات تعتبي المحل ١٨٠،٨٩ ١

"أقيموا دوى الهيمات عثواتهم" (سو ع صراو ك ورب الموري المراب الموري الموري الموري المراب المر

اور یک قول یہ بے کہ قور جب اللہ تعالی کے حل سے تعاقی ہوتا معاف کرنا جار بہیں ہے، جیسے نماز چھوڑ نے والے سے تعاقی ور صطح کی ہے ریالہ میں کہتے ہیں: جو محص صح بہیں سے کسی پرطعی کرے ال ہاں و بیب کرنا سطان پر و جب ہے اور ال کو اس کے معاف کرنے کا افتار نہیں ہے، اور حض کہتے ہیں: تعویر میں سے جو منصوص عدیہ ہیں جیسے پی ہوی ں باندی و مشتر کے باندی سے وطی کرنا

- ٣ عديه: "اقبو من محسبهم ونجاور و عن مسينهم " نَّحَ " خَ فَقَرَ وَمَرَ \* الرِّكُدِ جَنِّلَ بِ
  - ٣ صديك: "أصب معد؟" بيِّلُ " بَخْفُر الممر بركد وكل بـــ
    - CAMB + C

توال بیل تھم ماننا و جب ہوگا اور ن کے نز ویک بیب سامعانی جار بنہیں ہوں بلکہ صدر محملتات ہوئے ں وجہ سے تعویر و جب ہوں۔

ور حض کہتے میں کہ معالی اس شخص کے سے ہوتی ہے جس سے چوک اور لفترش ہوجائے ، نیز ال شرف ور پاک واکن لوگوں میں ہوتی ہے ، ال بنیا در یرمعالی میں جمرم ن شخصیت کا عنه رہوگا۔ ایس ہوتی ہے ، اس منیا در یرمعالی میں جمرم ن شخصیت کا عنه رہوگا۔

ورتعور برجب کسی مری کے جل کے سے ہوتو کیا توں ای طرح کے سے ہوتو کیا جا مرد ہوگا، تی کہ صاحب جل امر کے سے اس کوچھوڑ وینا ور مون ف کرنا جا مرد ہوگا، تی کہ صاحب جل مون بدکر ہے تھی اس سلسد میں اس کا حال اس تعویر کا طرح ہوگا جو اللہ تھ فی کا حل ہے ، ور یک قول یہ ہے کہ تصاحب ک طرح می صاحب جل کے مون بد کے وقت اس کا ترک کرنا جا مرجمیں موگا، چنا نچے رہا ہ و فی امرکو مون فی یہ اس جیسی چیز سے اس کے ترک کرنے واقع ہے اس کے ترک کرنے واقع ہے ہوگا، چنا نچے رہا ہ و فی امرکو مون فی یہ اس جیسی چیز سے اس کے ترک کرنے واقع ہی ہوگا، چا فقتی ویل میں ہی رہے ہے۔

صائم حسب مصلحت عامد سے تعلق رکھے والی چیز میں تعویر سے معالی و سے والی چیز میں تعویر سے معالی و بنا تو معالی و بنا تو سے وی کاحل میں تو میں کاحل میں تو میں کاحل میں تو میں کرنا میں وی کاحل میں کہ کاحل میں کرنا صور کرنا منہ وری ہوگا ، اس سے کرتوں رہے کے معالیق مام کور وی جاسب سے معالی کاحل نہیں ہے۔

م وی جب ہے حق سے معالی و رے وی قو اس کا معاف کرنا جا را ہوگا میں اس سے حکومت کاحق متااثر نہیں ہوگا، ماہ روی نے اس سلسدین دوجاتوں کے درمیار افراق میاہے:

العب جب " دی تر تع (معامد مدالت وغیره میں لے جانے) سے پہلے می معاف کردے تو حاکم کو تعزیر یا معالی کے درمیاں افتایا رہوگا۔

ب۔ ورجب معامد مدالت میں لے جائے کے بعد معانی بانی جائے تو حکومت کے حل کی طرف سے سر ویتے کے سلسد میں وہ

#### اقوال مين.

وں: ابو عبد اللہ زبیری کے قول میں معانی سے سقاط میں ہوگا، ال سے موق کا وراس میں تعزیر کرنے کا افتیارہ کم کوئیس ہوگا، ال سے کہ حدوثہ ف زیادہ محت ہوتی ہے، ورمعاف کرنے سے اس کا حکم ساتھ ہو جہ ول کے الحق میں ماحکم میں جہ ول کا اللہ ہوج نا ہے تو حکومت کے حل کے سے تعزیر کا حکم میں جہ ول کا آھے ہو جہ ول

وہم: دہم اقول جوزیا دو تو ک ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب حل کے معاف کرنے کے وہ یہ ہے۔ اوہ یہ ہے کہ صاحب حل کے مہاں معاف کرنے کے بہاں معاف کرنے کے بہاں مقدمہ سیخا ہو یا نہ سیا جو صدفتر ف میں معالی کے برخلاف دونوں صورتوں میں وہ ال سے کہ سرحار کرنا حقوق عامد میں سے ہے ۔۔۔

## توبه يت تعزير كاستوط:

ور دوم نے لڑ بیل کے مر دیک آن میں ڈ فعیہ ور حنابید بھی میں بھی رہیں صدیر قبیال کر کے (جُرم پر )قدرت سے پہنے ن تو ہیز حالی کے متعلق مر جعت فر ماہیں: صوب لا سر وشی مس ۲۰ س عابد ہی مد ۸۸ مند بر جلیل ۲ ۳ س تیمرۃ انتظام ۴ ۲۰ س و المطاء مد ۲۰ س میں ۲۰ میں تابع نے ۵ نے ، الماہ رین ص ۲۰۵ ش ف القتاع مد ۲۰ سے ، معی ۲۰ میں الاحظ م اسداد بدلا بیا یعنی مس ۲۰ س

کور آلاکرد بن ،ال حفر ت و دلیل صحیحی میں ورد مفرت آلی الله بن بروایت ہے: میں نبی کریم عظیات کے راکھ قا تو یک آدی آلا ور اس نے کہا: ہے اللہ کے رامول الله مدکا سنتی ہوگی ہوں ، البعد الله کے رامول الله مدکا سنتی ہوگی ہوں ، البعد الله سے جھی پرنا فذ کردیں ، آپ نے اس سے عد کے ورسے میں موال نبیل میں اور نبی نبی کریم عظیات کے اس نے عد کے ورسے میں ماتھ فی زیرائی ، پھر جب نبی کریم عظیات نبی کریم عظیات نبی کریم عظیات نبی کریم عظیات کے پائی کریم عظیات نبی کریم عظیات کری ہوئی ور اس نے پٹی و سے درج الل تو ور سے سے سیات کی بائی کو میں کو میں ہوگی ور اس نے پٹی و سے درج الل تو اس نہ میں الله تو اس نہ کو جو جو بی کہ عمل میں کہا ہوئی ہے ) ، اس نے کہا: باس (پرائی ہے ) ، اس نہ میں دیسک " ( تو اللہ تو الله تو الل میں کری کی میں دیسک " ( تو اللہ تو الله تو اللہ بی کری کو اس می میں میں کری کی میں کے مدورہ جب ضر ر ور حب قد میں کری گئی میں کے مدورہ جب ضر ر ور حب قد میں کی کری دورہ بی کی کروہ و جب ضر ر ور حب قد میں کی کری دورہ بی کری تو اس سے کم میں تو بہ بر رہ و اللہ میں دور۔ تو بہ بر رہ واللہ دورہ ہوں۔ تو بہ بر رہ واللہ دیں ہوں۔ تو اس سے کم میں تو بہ بر رہ والی درست ہوں۔ تو بہ بر رہ والی درست ہوں۔

یے حضر سے تو ہد کے در بعیر حقوط کو بہتر م تک محد و در کھتے ہیں آن میں اللہ تعالی کے حق پر زیاد آتی ہو ہر خداف ال کے جو افر او سے متعلق ہو۔

یں تیمید ور بی تیم لمر و تے ہیں کا توبیقور ورغیر تعویر میں ہر اور کردیتی ہے ۔
کودورکردے یں جیس کری رید اؤ کرز لی ایش سے دورکردیتی ہے ،
بلکہ میں رید کے مقابد میں دوہم سے تر ایم میں بدرجہ ولی تو بہر کودور کرد ہی ۔ اس سے کری رید کاخر رزیادہ شریع ہے ، ورجولوگ تو بہ کے بعد مر سے سے مز اما تذکر نے کے معدم جواز کے قائل میں ال کے ورمیوں ور ان صفر ات کے مسلک کے درمیوں جولز والے تے ہیں کہ مز ما تفا کرنے میں ہوتا ، اس کو یک درمیو فی مسلک میں موتا ، اس کو یک درمیو فی مسلک میں جواز کے تا ہی کو یک درمیو فی مسلک میں ہوتا ، اس کو یک درمیو فی مسلک میں ہوتا ، اس کو یک درمیو فی مسلک میں ہوتا ، اس کو یک درمیو فی مسلک میں ہوتا ، اس کو یک درمیو فی مسلک میں ہوتا ، اس کو یک درمیو فی مسلک میں ہوتا ، اس کو یک درمیو فی

الله كے حل كے ب وجب ہوتى ہے وہ تو بہ سے م الله ہوج تى ہے ، الله يك حرف كو افتى ركر ب يك بر تو ہو كو افتى ركر ب كم يك تر ف وہ الله يك كو يك كرف كے بے خود من كو افتى ركر ب كم مد تو به الل شر ط كے ساتھ تو مرس الله كرد ہى ہے كہ جرم الل كے حد و كالل مطابع بدنہ كر ب ور يصلحت عامد كے حقوق كى أمبست سے ہے ، ورائل كے الله تعالى نے كو رك كو رك الله تعالى نے كو رك الله تعالى ہے كو الله تعالى نے كو رك الله تعالى ہے كو الله ہے كو الله تعالى ہے كو الله ت

ال حفر ت كا شدلان الله تعالى كم ال را و سے به الناق لُم سلم الله تعالى الله

#### ه برواها ښه ۲۸ س

صدیہ: "اعالت میں مددت کھی لا درب دہ " ر ہو ہیں اہل
 بربہ ۳۰ ۱۹ اشع مجمعی حضرت عمداللہ س معور نے و ہے اور شومہ
 ر وربہ ہے س محرے اس و صرفر ہے ہے جبیں کہ مخاص ر المعاصد
 اقسہ " ص ۵۳ شع کا تی اش ہے۔

# تعزيت

تحریف:

ا -لغت میں تعزبیت "عزی" کامصدر ہے، جب کوئی مصیبت زوہ کو صبر ولائے اوران کی تم خو ری کر ہے۔

ور اصطار جی معنی لغوی معنی سے باہم نہیں ہے، ورشر بینی کہتے
میں: یصبر کا تھم دیے، ال پر جند کے معدہ کے در اید ایس رئے، آمنا ہ
سے ڈر نے ، نیر میت کے مفرت ں ور مصیبت زوہ کے ب

شرع حکم:

الم الله المستحد المعلق الموقى الموال المستحد المعلق المعلق المعلق المتعلق المعلق المعلق

و العطار ۱۳۳۰ متى اگتاع ۱۳۵۵ طاقية بدعل ۱۹۹۰. حاشياس عابدين ۱۹۳۰

- ۳ ساهدم جع پر معی لاس قد مد ۳ ۵۴۳ ـ
- صدیث "می عوی مصار فدہ میں احوہ" ن وابیت تر مدی اسلام اللہ میں احوہ" ن وابیت تر مدی اسلام سے اللہ میں اسلام میں اللہ میں ہے۔
   ۱۳ ۸ ۳ شیع شرک الطباعة الفائد مایس میں میں تھے میں ہے۔

بمصیبة الاکساہ الملہ میں حدی الکوامة یوم العیامة" (جو بھی مسمر ن اپنے بی ٹی کی کمی مصیبت پر س سے تحزیت کرے گا اللہ تی لی تی مت کے دی س کو عز از کے جوڑے میں سے پہنائے گا)۔

تعویت کی کیفیت و رتعویت س کے سے ہوگ:

سا- مصیبت زدہ ہر وں ، چھوٹوں ، مردوں ورعورتوں تعویت ں
جانے بن ہونے ال بچہ کے بوعقل ندر کھتا ہو اور سوے عورتوں میں
سے تو جوال عورت کے کہ فتنہ کے خوف سے ال سے صرف عورتیں اور
ال کے جی رم بی تعویت کریں گے ، ورازی عابدین نے "شرح المسید"
سے نقل کیا ہے کہ مردوں ورال عورتوں سے تعویت کریامتوں ہے جو
فتنہ میں مثال نہ کردیں ، وردیر کہتے ہیں : میت کے گھر والوں بی تعویت کے مردوں میں متال میں ہو ہوں ہے ہوں۔ میں اور سے فتنہ کا خوف ہوں ا

## تحزيت کي مدت:

الله جميوراتني و كرد ويك توديت و مدت تي ور يه به نبول الم الله وشاهر في الله الله وشاهر في الله الله وشاهر في الله ولا الله والله و

- ه مغی انجتاع ۱۳۵۰، ۱۳۵۵، ۱۳۵۰، ۱۳۵۵، ۱۳۵۵، طاهیه الدمول ۱۳۹۰، ۱۹۳۰، طاهید این ۱۹۳۰، ۱۹۳۰
- صدیہ: "لا یحل لا مواق ہو میں دیدہ و یوم الاحو " ر وہیں۔
   بخاری سنچ ۱۳۳ ما شبع مسلمیہ ے صفرت تم صبہ نے ر ہے۔

سخرت پر یہاں رکھنے والی کسی عورت کے سے سو سے شوج پر چار مرید بر بیل وں سے زیادہ سوگ میں بر بیل وں سے زیادہ سوگ میں اور اس کے بعد تعویت کرنا کر وہ ہے وہ اس سے کہ تعویت کرنا کر وہ ہے وہ اس سے کہ تعویت کرنا کر وہ ہے وہ اس سے کہ تعویت سے مصیبت زوہ کے ول کا سکون مقصود ہوتا ہے ورزیادہ تر تیں ون کے بعد سکون قلب ہوج تا ہے وہر انہو بیت کر کے اس کا فیم ماز دہیں ہیں جا کہ اللا یک جس سے تعویست کر ہے اس کا تعویت کر رہا ہے اللہ وہ توں ہی ہے وہ کے دیں اور تیں وں میں ہے دول کے حدی ہے دول کے حدی ہے دول کے حدی ہے اللہ کے اللہ کے حدی ہے دول کے حدی ہے دول ہے حدی ہے دول ہے دول ہے حدی ہے دول ہے حدی ہے دول ہے حدی ہے دول ہے دول ہے حدی ہے دول ہے حدی ہے دول ہے حدی ہے دول ہے دو

ور امام الحريث نے يك قول على كيا ہے اوروہ تعض حنابد كا بھى قول ہے كہ توريت كى كوئى مدت تبيل ہے بلكہ تبل ون كے بعد بھى بوقى مرت تبيل ہے بلكہ تبل ون كے بعد بھى بوقى رہے كى اور كى كى اور كى كى اور كى كى اور كى كى اور كى كى اور كى كى اور كى كى اور كى اور كى اور كى كى اور كى اور كى اور كى كى اور كى كى اور كى كى اور كى ا

## تعزيت كاولت:

ہمیور اللہ و کے رویک تعویت میں فضل یہ ہے کہ وہ تہ فیس کے حدیمو اللہ ہے کہ رویہ فیس کے حدیمو اللہ کے حدیمہ اللہ کے حدیمہ مشعوں رہتے ہیں ، ورال سے بھی کہ الل کے دون کے حد اللہ می حبر اللہ میں جہد اللہ میں وجہ سے وحشت زیادہ ہموتی ہے ، تو یہ وقت تعویہ سے کے سے زیادہ ہموتی ہے ، تو یہ وقت تعویہ سے کے سے زیادہ جھی ہے۔

ورجہبور ٹا فعیہ کہتے ہیں کہ لا یہ کہ میت کے گھر والوں سے یہ فیس سے پہنے می مے صبری ں شدت کا ظہار ہوتو ں ں تعزیب میں جددی کی جائے گی ناکہ ان کی مے صبری وور ہوجائے یا ہلکی

-2 9%

ور مام توری سے منقوں ہے کہ مدفیس کے حد تعویت کیا مروہ ہے۔۔

# تحزيت كي جُنه:

ور طبطا وی نے ''شرح اسید'' سے مثل کیا ہے کہ کسی ممنوع کے رسکاب کے خیر تعزیت کے سے تیں دن تک میٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ''

ور مالکید کے رویک تعزیت کا مصیبت زود کے گھریش ہونا نفنل ہے تا۔

ور حض حنابد کہتے ہیں کہ کروہ تو میت کے گھر والوں کے پال رات گزارنا ورجو لیک مرتبہ تعزیبت کر چفا ہو اس کا ال کے پال میٹھٹا، یا تعزیبت کرنے و لیے کا تعزیبت میں مقد رسے جہت زیادہ در تک شست کوطوں دینا ہے ہے۔

#### تعزیت کے غاظ:

ے - ہی قبر اللہ کہتے میں: تعویت کے یارے میں جمیل کسی متعمیل چیز کا علم تبیل ہے، سوے ال روایت کے جو امام احمد سے ہے، فره تے میں: روایت ہے کہ بی کریم اسٹیلٹ نے یک محص م تعزیت ق والرباية:"رحمك الله و اجوك" (الله تم يرجم كرك ور حمهیں الدوے)، ور عام احمد نے ( یے تاریدہ میں سے یک ) ابوط لب سے تعویت و ، اور محد کے درواز دیر کھڑ ہے ہوگے ور انر مایا: الله تنها رے ثو اب کو ہر حاد ہے۔ ور تنها ری مہتر ایل تعز بیت کرے۔ ورجمارے حض اصی ب کہتے میں کہ جب کسی مسلمان ہے مسلم بامیت کے یورے میں تعزیت کرنے تو ہے: اللہ تمہورے جیکو ی حاوے، تمہد ری البیمی تعویریت کرے اور تمہد رے میبت پر رحم لر ہا ہے۔ ورفض اللهم نے یہ ستحب قر رویا ہے کہ وی ہے جس ق رو بیت جعفر بل محر عن بیزعن جدہ نے بی ہے بافر ماتے میں: "معا توفى رسول الله عَنْ وجاء ب التعرية، سمعوا قاللاً يقول إن في الله عراء من كن مصيبة وخلفا من كن هالك، ودركا من كن مافات، قبالله فتقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حوم الثواب" " (يب رمون الله عليه عليه كاوصال بهوسي ورتعز بيت كاوفت ميا تولوكول نے ليك كنے و لے كو كتے ہوے ت: الله ل د ت ميں ۾ مصيبت كے ے تسی ہے، ورم ملاک ہوئے والے کا ہوں ہے ورم چھوٹ جانے والی چیز ں تا الی ہے، تو تم لوگ اللہ می پر تھر و سہ کر وہ سی

\_r • + 0 ° +2

۳ الطيطاو ما مل لر الفعد ح ص ۹ ۳۳ ـ

ا سيال ٩ م

م فروالقاع ١٠٠ و

رام احمد ہے منطق میں انٹر ان او ایرے ابور او سے سرائل لا رام احمد علی ۱۳۸۰، ۱۳۹ میٹا تع کررور ارامعر او ماٹل ان ہے۔

## تحزيت ۸ – ۹

ے میرو ستاروہ ال ہے کہ مصیبت زود تو وہ ہے جو تو ب ہے تروم ہے )۔

کیا مسلمہ ن سے کافر کی تعزیت ہوئی کے برعکس کرے گا؟ ۸ - امام شانعی ور پی یک روایت میں مام او صنیفہ اس طرف کے بیل کرمسمہ ن سے کافر کی ورائل کے برعکس تعزیت کرے گا، ورفافر سے مراد فیرحر فی ہے۔

ور امام ما مک ال طرف کے بین کہ مسمان سے کالر ق تعزیت ٹیس کر ہےگا۔

ورحتا بعدیل سے این قد مہ کہتے ہیں کہ گرکسی مسمی سے کافر کی تعوید میں کہ گرکسی مسمی سے کافر کی تعوید میں کر گئی مسمی اچھ کافر کی تعوید میں کر ہے تا کہ اللہ تمہم اللہ تعلیم اللہ میں اللہ تعلیم اللہ ہے۔ اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ ہے۔ ۔

میت کے گھرو وں کے سے کھانا تی رکرنا:

9 - میت کے گر والوں کے پڑ ومیوں کے نے ن کے و سطے کھانا اور کرنا مسنوں ہے ، ال سے کہ سے اللہ کا در اُن و ہے: "اصعوا الأهن جعمو طعاماء قائلہ قد جاء هم ما یشغمهم" " (جعفر کے گھر والوں کے نے کھانا تیور کروء اللہ نے کہ ن کے پول ال کو مشعول کرد ہے والی چڑ سے تی ہے )۔

وریکروہ ہے کہ میت کے گھرو لے لوکوں کے سے کھانا تیار کریں، اس سے کہ اس میں ان و مصیبت پر ضافہ اور ن کی

مغی اکارج ۱۳۵۰، این صابه این ۱۹۰۳، معی ۱۹۰۳، ۵۳۵، طاهیة اید مولی ۱۹ م

مدید: "اصنعو لاهن حعفو طعده " ن واین ترمدن می در الله سی معفو عده " ن واین ترمدن می در الله سی معفو می و از مدن ب و از مدن به و از مدن ب و از مدن به و از مدن

مشعولیت میں مشعولیت، نیز ال جاہیت سے تشبہ ہے، ال ہے کہ حفرت جریر اللہ البحلی کی روایت ہے کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس کے گھر والوں کے پاس کشاہونے اورال کے دون یہونے کے حد کھاناتی رکرنے تھے ۔
کرنے کونو حدیث شارکرتے تھے ۔



ور میں الی میر کہتے ہیں: قرائش مصاحف میں مجر د ( تمام ملامات سے خالی ) قدانو سب سے پہلے نہوں نے واردا و اور الا و کے انتظوں کی محاوی اور فر مایا: الل میں کوئی حربتی نہیں ہے، وربیا ال کے سے نور ہے، پھر " میت کے خاتمہ پر نقطے محاوی ہے، پھر " فاز ور فلت من محاوی

# تعشير

#### تحريف:

ا النحت میں تعشیر "عشّر" کامصدر ہے، کہ جاتا ہے: "عشّر الله و عشوه م ": جب الل کے مالوں کا محرّ لیا ہو ور "عشّار "وہ محص ہے جوم وصول کرتا ہے، "وقعہ عشوب اساقة": الحُمُن عشوب اساقة": الحُمُن عشوب الله قائد": الحُمُن محرّ عیدی حامد ہوگئی جہدال کے دل ممین ہے۔ ہوں۔

ور صطارح بین اس کامعنی اس کے بغوی معنی کی طرح ہے، اور صطارح بین اس کا معنی اس کے بغوی معنی کی طرح ہے، اور صطارح بین اس کا استعمال آر " ن مجید بین عواشر (وبا) گانے کے معنی بین بھی بیوتا ہے ور عاشرہ (دبا) ہے دل " بیات کے افلاق م پر مصحف کا دائرہ ہے ۔ ورعاشرہ وہ آ بیت بھی ہے جس پردل کا مدد بور بہوتا ہے۔

ورمشر بینے کے معنی میں''تعشیر'' کے حکام جانے کے ہے۔ ''مشر'' در صطارح درطرف ربوع میاجات

مصحف میں تعشیر ( دم گائے) کی تاریخ: ۲- بن عطیہ کہتے ہیں: هض تو رن میں میرے مامے یہ بات گزری ہے کہ ال کا عظم ماموں عن کی نے دیو، اور یک قوں یہ ہے کہ یہ جوتی نے میں، اور قدوہ کہتے ہیں: نہوں نے شروعات و تو نقطے مگاہے، پھر شمیس ( یو نیجی کا نشاں) و پھر تعشیر (دل کا نشاں) و۔

# تعشير كاحكم:

سا - الوعمر وو فی نے پنی مثاب " بدیاں" میں حضرت میداللہ بل مسعود کے سفل کیا ہے کہ انہوں نے مصاحف میں تعشیر کونا بہند میا ور وہ سے منا دیتے تھے، ورحضرت مجاہد سے منقوں ہے کہ وہ مصاحف میں تعشیر اور عطر نا بہند کرتے تھے۔

ورحمیہ کہتے ہیں کہ صحف کو "ر بتد کرنا ، ال و تعظیر کرنا ور افقط مگانا ، یعی افراب فاہر کرنا ہوا ہے ور الل سے بری ابولت حاصل بوجو تی ہے ، فاص طور سے جمیوں کے ہے ، کہد وہ " تحسن موقا ، الل بنیاد پر سورتوں کے بام ، "بیات ال تحد د وروقف وغیر ہوں ملامات مکھنے میں کوئی حرق نہیں ہے ، چنا نی بیسب بدعت حسنہ میں ، ملامات مکھنے میں کوئی حرق نہیں ہے ، چنا نی بیسب بدعت حسنہ میں ، محتظر سے نے فر مایا: حضرت ، المستعود سے جو بیروابیت ہے کہ القرار " ر) کوئیم دور المدمات سے ضل اکردو " بیال کے زما نہیں تھا ، ور کنتی می چیز بی زماں و مکاں کے بد لیے سے بدان ہوتی میں " ۔ کنتی می چیز بی زمان و مکاں کے بد لیے سے بدان ہوتی میں " ۔ اور والکید کے بہاں سے ہے کہ بیسو نے روشن کی کے مرخ رنگ اور والم سے مرخ رنگ کے اور والم سے مرخ ورشن کی سے مرخ رنگ سے اور والم سے مرخ ورشن کی سے مرخ ورشن کی سے مرخ ورشن کی سے مرح ورشن کی سے مرخ ورشن کی مرح کے میں والم کی سے مرخ ورشن کی سے مرخ ورشن کی سے مرخ ورشن کی مرخ ورشن کی سے مرخ ورشن کی مرخ ورشن کی سے مرخ ورشن کی مرخ ورشن کی مرکز ور دور اور فراد ور فراد ور اور فراد ور فراد ور اور فراد ور ف

لقام می . مثل العلی ج، سال العرب، مقر ت ح یب القرآن مر عید . معی ۱ معی

تغيير القرطبي السائلة الانقال ٢٠ ـ ١

البريال في علام القرآل ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ احميال في آل ساحمت القرآل ۳۸ م هيم الري الجنمي \_

# تعصيب تعقيب تعلم تعلم العلى ١-٢

روشنانی کے مصحف و تعشیر کرنے میں کوئی حرب فہیں ہے ۔

تعتلى

تعریف:

ا - لفت المن العلم كرئ معافى مين: ال المن كيك يه ب كراوه و يعلى بهدى سے ماخود بر جيز كا بهدى سے ماخود بر بر غيلو كل شيء و علوہ و علوہ: بر جيز كا سب سے بالد حصر علا الشيء علوا فھو علي: چيز بالد بروث ، و محرت الل على على الله عل

صطارح معنی بھوی معنی ہے ہے ہیں ہے، اس سے کہ اللہ و کے رہا ہوں اس سے کہ اللہ و کے رہاں اس سے کہ اللہ و کا رہاں اس سے کیا مر ادلیا جاتا ہے۔
اس سے کیا تا مر ادلیا جاتا ہے۔

حق تعلی کے رہام:

٢- حن تعلَى: كويا تواس كاما مك خود ي ستعال كر كاياس كو د بر ساما ما كاما مك خود ي ستعال كر ساما يا ال كو د بر ساما ما يا يا كاياس كو د بر ساما ما يا يا كاياس كو د بر ساما ما يا يا كاياس كاياس كو د بر ساما ما يا كاياس كايا

یے سے ستعاں کرنے کے بارے میں محیّد" الاحظام عد لیہ" دفعہ (۱۱۹۸) میں صرحت ہے کہ جا کیے کو پی محموکہ دیو رپر تعلّی کا نیر جو چ ہے اس پر بنانے کا حل ہوگا، اور جب تک ھا، ہو مقصہ ب ندہوال کے پڑوی کوروے کا اعتبی نہیں ہوگا۔ . تعصیب

و کھیے!" عصبہ"۔

تعقبب

د يڪھے:''موالاق'' و.'' تالع''۔

تعام

د کھیے:" تعییم"۔

عفر ب في ترسيب العرب ياسان العرب.

القرطبي م بقبع، لكتب

اور تای ال دفعد ل شریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ال کے اس کی ناکا اعتبار فہیں کیا جائے گا کہ وہ ال پر ہو اورد هوپ بند کردے کی جویر کہ حاصہ بیش اس کا فقوی ہے، اس سے کہ بیشر رفاحش فیس ہے، اس سے کہ بیشر رفاحش فیس ہے، اور الاسھو ویدہ " میں ہے: سے پی دیور پر پہیں سے ہا ہے کہ افتیار فیس ہوگا، بنانے کا افتیار فیس ہوگا، کرچہوہ " میں ویدری کوروے کا افتیار فیس ہوگا، گرچہوہ " میں ویدری کا کہتے والا اللہ کی پڑوی کوروے کا افتیار فیس ہوگا،

ربا ال كولر محت كرنا الوجهيور (مالكيه، الأفعيه ورحنابيد)

مندر برد بل تصيل کے مطابق ال کے جوازی طرف کے بین:

مند رہود بین زیل یا جارت ال وقت دی ہے جب میٹی کی میں مقد رہود بین زیل یا جارت کی ہے۔

مقد رہود بین زیل یا جارت کے متمل کی کے ورفساء کے کل بیل سے دل گزار کا بیجتا) ال طور پر کہ کی گھی رہ ہے خال کی رہ بی بی کوئی میں ہوجس پر تھی کر نے کا اداوہ ہویا ال کے پال کوئی میں بیوجس کے ورفعی کا اداوہ ہو اور ال سے کی شخص ال کے خود و ل کی متعیل مقد رخر یہ ہے جو ال خارت کے ویر ہوگا جس کے بنانے کا اس نے زادہ میں ہو جب ال خارت کی میں کرد ہے جس کو جب ال خارت کی وہ جہ سے راخر یہ افر وحت ) اس نے زادہ میں ہو جب ال خارت کی وہ جہ سے (خرید افر وحت) ہو ال خارت کا دروہ ہے تو طر ہو گئی ہوں کہ بالا خارت الم المحق ہو جب الا خارت کی بالا خارت کے بالا خارت المحق ہو کہ ہو گئی ہوں کہ بالا خارت کی بالا خارت کی بالا خارت کی ہو ہے کا دروہ ہے کہ وہ کہ کی بالا خارت کی بالا خارت کی ہو ہے گئی ہوں کہ بالا خارت کی ہو جب کی بالا خارت کی ہو ہو گئی ہوں کہ بالا خارت کی ہو جب کی ہو ہو گئی ہوں کہ بالا خارت کی ہو جب کی ہو ہو گئی ہوں کی بالا خارت کی ہو ہو گئی ہوں کی بالا خارت کی ہو جب کی ہو ہو کہ کو ہو ہو گئی ہوں کی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہ

ور ٹا فعید نے اس صورت میں اس ب جازت دی ہے جب حرافقیہ یا علوں رہے میوہ اس طور پر کہ اس سے کہا موہ میں نے تم سے حق

لقیہ یالقیم کے سے علومتعیز قیمت پر پچ دیا ، ال صورت کے برخد ف جب ال سے علو پچ ورال پر لقیم نہ کرنے دیشر طانگاد ہے وال پر لقیم کرنے کا (تھیایا ٹاٹا) دکری نہ کرے ، پیل شرید رکولقیم کے ملاوہ قیم وغیر ہ کے ذریعیہ شفاع کا الفتیا رہوگا جیس کہ ماوردی کی پیروی کرتے ہوئے کی نے صرحت کی ہے۔

ور حنابد نے عوں خرید ری جار اگر ار دی ہے، خواہ جھی وہ مکا لی تھے۔ علی اور شہد مکا لی تھے۔ کر سے وصف یو سال کے ویر اس بنیا دیو کر کے جس مل مقال ہوں ہو جھی تھی اس کے ویر اس بنیا دیو کر کور کھے جس مل صفت ہوں و جھی تھی ور سیال وجہ سے تھے ہے کہ علوم کئے کی ملکیت ہے، البار اس کے سے اس کا دیجتا وران کا مع وضہ لیما تھی رہے کی ملکیت ہے، البار اس کے سے اس کا دیجتا وران کا مع وضہ لیما تھی رہے تھی کی طرح جو مز ہوگا ۔۔

سی بناپر گر انبیدام سے پہلے علو یے تو جار ہوگا، ور گر قبضہ سے پہلے گر جائے تو قبضہ سے پہلے فر وحت کردہ مال ملاک ہوج نے ں وجہ سے چی وطل ہوج سے ہیں وروہ نبیدام کے حد دلا تعلَّی کا بیچنا ہے اور وہ مار نبیل ہے، چنانچ گر علو نیچ و لے کا ہو ور ہے: میں

حديم و طليل ٢٠ ١، الشرح الكبير و حافية الدعل عليه ٢٠ ١١، شرح الررقا في على محتصر فلير ٥٠ ١٠ ١٠، شرح الررقا في على محتصر فلير ٥٠ ١٠ ١٠ ١٠ ماهية حمل على شرح محتج سر ١٢ ١٠ ١٠ مطار الور الحبي سر ٥٠ ١، معشور ت المك الا مدن مشق \_

شرح مجدة لأحظام العديد مرساه طبع محس

ن ال نجیے حصد کا علوقم سے ت علی بیچ تو تسیح ہوگا، ور نجیے حصد ال حجیت یہ ہوگا، ور نجیے حصد ال حجیت یہ ہوگا، یہاں حجیت یہ ہوگا، یہاں اللہ کی ہوں اور شرید رکو الل پر قیام کا حل ہوگا، یہاں تک کہ گر علومتہدم ہوج سے تو سے الل پر پہنے جیسے دومر سے علوں تھے کا الفتیا رہوگا، الل سے کہ شل مستقف (حجیت و ر) می رہ کا مام ہے، کہد علی م سطح شل م حجیت ہوں ۔۔

جب صاحب عدو على بالقيم كرك أنو ال كو افتايا رايوكاك صاحب على كوسكينت افقايا ركرت سے روك وے يہاں تك ك صاحب عدوت ال مح على بالقيم على جو پجھ شريق كيا ہے وہ سے وے وے مال سے كروہ مجبورتان

د ونوں میں سے ہر یک کو دوسر نے کی ملک میں حق ہوگا، علو و لے کو گفہر نے کاحق ہوگا اور شفل و لے کو شفل سے ہورش ور دھوپ ہٹانے کاحق ہوگا، ور گر سفل والا ہے شفل کو اور علو والا ہے علو کو

گر دے تو خل و لے پر اس کے غل د تھیہ لازم کردی ہوے یہ، یونکہ اس نے صاحب عدو کے ہے جن کونوٹ کردیا ہے جو ملک سے ملحق ہے تو اس کامعہ مداک طرح ہوگا جیسے اس نے اس رکسی ملک کو نوٹ کردیا ہوتا۔

پھر جب شل والا ہے شل واقع کرے ورعوہ لے سے علوں تقیم کرے ورعوہ لے سے سے علوں تقیم کا مل بدکر ہے تو سے تھیم پر محبورت ہوں ہے گا اس سے کہ سنال و لیے کا علویل حق ہے ور گرعواں کے ممل کے بغیر منہدم موسی موقع تعدی ندیو نے واجہ سے ال کو محبورتیں کیا جائے گا جیسے کہ تعدی کے بغیر شل منہدم ہوج تا اور غل و حبیت غل و لے و

> اليد بيرو فقح القدير و لكفايه والعنابية بهامش ١٠٠١٠ - حياء التراث العراق العاشير من عابد عني مهر ١٠ -

ال عابد يل ٢٠ ١٥ ١٥ ١٥٠ ١٠

علوو لے کےخلاف نقل پر علوں مزیر تقیم نہ کرنے کا فیصد ہیا ج سے گا، ال سے کہ ال سے غل کوخر رہوگا مو سے ال معمولی چیز کے جو جاں یو ماں (حال یا مسلقتیں) میں نقل کو شر شہیں پہنچ ہے ، اور ال سلسے میں جائے والوں وطرف رجو یہ بیاج ہے گا ۔۔ ۵- اثا فعید بیرے رکھتے میں کا گر تجھے حصدی دیو ریل منہدم ہوں میں تو ال کے ما مک کوصاحب علوکو ال رکتھیں پر محبور کرنے کا الحتیار نہیں ہوگا مصرف کیا قول ہے، اس سے کہ علی و یو ریل غل و لے رئیں ، کبد علوو لے کوال رکھیے مرمحور ٹبیں بیاجا ہے گا اور بیا صاحب علوکو پیافتلیا رہے کہ وہ صاحب شل کوفلیہ مرمحبو رکز ہے؟ ال یل دواقوال میں ، تو گر کہا جائے کہ محبور کرے گاتو اس کو جا کم لازم کردےگا، ور گروہ شکرے ور ال کے بیال ماں پونو صالم ال کے مال کو ﷺ دے گا اور ال پرشری کرد ہے گا ، ور گر ماں نہ ہوتو لرض لے لیے گا جو ال ( یعنی صاحب علی ) کے دیدہ حب الا و و ہوگاہ پھر جب دیو زیں جانے واتو دیو رصاحب نقل میں ملابت ہوں ،ال ے کہ ال رکھیے ای کے بے رگئی ہے، ورکھیے پر جو پھٹری ہو وہ س کے دمہ لازم ہوگا، ورصاحب عنوال پرین بولا فانہ دوہ رہ منا لے گا ور بولا خانہ ٹیر ال ور ویوروں کا شریق بچا ہے <sup>خا</sup>ل والے کے عدو و لے کی ملک ہے ہوگا، اس سے کہ وہ اس کی ملک ہے جس یں صاحب عل کا کوئی حل نہیں ہے۔

ری جیت تو وہ دونوں کے درمیاں مشتر کے ہوں وراس پرجو شریق میاج سے گاوہ دونوں کے ماں سے ہوگا، ور گرصہ حب علوتنمر گ کرے ورصا کم ب جازت کے فیر بنا نے تو صاحب علوصاحب نظل سے کی چیز کا مطابہ نیم کر سے گا، پھر دیکھا جائے گا: گر اس نے نظل ب دیوروں راتھیں اس کے ساماں سے ب ہے تو دیوریں صاحب

ح اي الأطيل ٢٠ ، ٣٠ ، ١٨ ، الشرح الكبير ١٦ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ - ١٠

۲ - حتاجہ کے درمیان جوجیت ہے وہ منہدم ہوج ہے ور س کی ہو اور اور سے کا ہو اور دونوں سے دونوں کے درمیان جوجیت ہے وہ منہدم ہوج ہے ور س کی سے کی دونوں کے درمیان جوجیت ہے وہ منہدم ہوج ہے اور وہ انکار کرنے تو میں گئے۔ دونوں کے سے باتم ال کرتھیے کا مطابہ کرے اور وہ انکار کرنے تو میں ایک رکز نے و لے کو ال پر محبور کیا جائے ال مسئلہ کی دورو بیتیں ہیں۔ بیش جیسے دوگھروں کی درمیانی و بوار میں دورو بیتیں ہیں۔

ور گرسفل کی ویواریں گرب نمیں ورصاحب علوال کے دوبارہ بنانے کامط بدکر نے آل میں بھی دوروا یتیں میں:

یک روامیت ہے ہے کہ سے محبور میاج سے گا تو اس روامیت کے مطابق تعمیر سرتیا ای کو محبور میاج سے گا ، اس سے کہ وہ خاص ای ق

وہم کی روایت ہے ہے کہ سے مجو رئیس میاب کا ورصاحب
عور گراس لاتھ کا رادہ کرنے وہوں روایت کے مطابق سے اس کے مطابق سے اس کے مطابق سے اس کے مطابق سے اس کا مطابق کی اس کا تھے۔

اللہ کے مطابق ہوگا، ور گراس لاتھ ہے ہے ہاں سے معیر بل گاکر اس دوتو اس میں احمد سے مطابق ہیں گاکہ اس میں محمد سے مروی ہے کہ صاحب خل اس سے مقابل ہیں گرے گا تھے میں اور کیگی تک، اسام احمد کے اس قول میں لیک حتمال تو ہے کہ اس میں سکونت ہیں کرے گا، اس سے کہ گر در تھے۔

الم اللہ تھے ہے کہ اس میں سکونت ہیں کرے گا، اس سے کہ گر در تھے۔

الم اللہ تی بیس ہوگا، وریہ حتمال ہی ہے کہ نہوں نے دیوروں روایت کی اوروں نے وہو رواں کر بین گاڑ نے ورواق بنانے کے ذر بعیرفاص وہواروں سے مقابل کرنے گا رادہ کی ہو، ورد ہمر سے کہ ملک میں تطرف کے بینیراس کور ہے گا گل میں اس سے کہ سکونت تو دیو رواں کے در میں کی حتم اس کور ہے گا گل میں اس سے کہ سکونت تو دیو رواں کے در میں کی حتم اس سے میں تطرف کے خیراس کے قیام کرنے گانام ہے متحق میں دیو رواں میں تی میں شرق کے خیراس کے قیام کرنے گانام ہے تھے میں سے سے مال سے سے میں شرق کی ملک میں شرق کی ہو اس سے سے مطاب کرنے گانام ہے تھے میراس کے قیام کرنے گانام ہے تو بیاب سے اس سے سے مطاب کرنے ہو رواں کے در میں کی تو بیاب سے اس سے سے مطاب کرنے ہو رواں کے در میں کی تو بیاب سے اس سے سے مطاب کرنے ہو رواں کے در میں کی تو بیاب سے اس سے سے مطاب کرنے ہو رواں کے در میں کی تو بیاب سے اس سے سے مطاب کرنے ہو رواں کی میں سے سے مطاب کرنے ہو رواں کی میں سے سے مطاب کرنے ہو رواں کی میں سے سے مطاب کرنے ہو سے اس سے سے مطاب کرنے ہو میں گیں ہو ہو ہوں میں شرح ہو گیا۔

کرد نے وال میں دورہ یتیں ہیں:

یک بیار سے اس رفتیہ کرنے یا اس مدد کرنے پر محبور نہیں

ایا جائے گا، اس سے کرد یو رصاحب غلی ق اس کے ساتھ محصوص

ملک ہے، کبد دومر کو اس رفتیہ کرنے یا صاحب غلی ق مدد

کرنے پر ای طرح محبور نہیں میا جائے گا جیسے اس وقت ( میا جاتا)

جب ال پر علونہ ہوتا۔

ور گر صاحب تنا کنتیبر کا مطابه کرے ورصاحب علو ایکار

وہمری رہ ایت: یہے کہ صاحب شل بی مدد کرنے اور ال کے ساتھ تغیبہ کرنے پر سے محبور میں جائے گاہ یکی او الدرو عام بھی قول ہے، ال سے کہ وہ کیک سک و یوار ہے جس سے نفع ٹھانے میں

روانو ساشر یک میں البعد وہ دو اگھروں ور میا فی دیو رجیسی ہے۔

## گھر کے ملوکوم تجدینا دین:

افعیہ والکیہ ورحنا بد نے گھر کے علوکو اس کے خیر محد بناد ہے وراس کے میس کے خیر محد بناد ہے وراس کے میس کرنے ور جازت دی ہے وراس کے میس کرنے ور جازت دی ہے وابد دو میں ہے البد دو فعل میں کی طرح بی دوسرے کے جغیر صرف کیا کو واقف کرنا جارہ ہوگا " ۔

بیرصاحبیں کے یر خدف ادام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اور ادام مسلک ہے، اور ادام حسن نے دام او حنیفہ کی سینک کے داور آل کے ویر مسکن بنانا جارہ ہے ور آل کے یرفلس جار جیس ہے، اس سے کہ مسکد دگی چیز وں بیل سے ہے، ور ادام محمد دگی چیز وں بیل سے ہے، ور ادام محمد سے آل کے یرفلس رو بیت ہے، اس کے یرفلس رو بیت ہے، اس کے یرفلس

معی لاس قد مد ۴۸ ۵ همچریا ص\_

ا سمبد ب فی لامام الشافعی ۱۹۳۸، ارامعر ف سواجه جلیل مشرح محتصر خنیز ۱۹ ه هیچ التواح بیبی، معی لاس قد امد ۵ سا۱۹ هیچ یاص، ش ف القداع ۲۳ ۴۳ هیچ النصر عدیشه

ا مح القديدة منه منه منه منه حيد الترب ما هير من الله على عابدين من منه منه منه منه حيد الترب

مسكن يا دومرى نفع بى چيز بونو الى بى تعظيم دمور بهوى، ورامام الو يوسف سے مروى بى جيئر بونو الى بى تعظيم دمور بهوى، ورامام الو يوسف سے مروى ہے كہ جب وديفد ادشر يف لاے ورامروں بالى مالى بازت دے دى، الو كويا نہوں نے دونو ب صورتوں بلى الى بى جازت دے دى، الو كويا نہوں نے ضرورت كا على ربيا۔

ورجب محد ہونے در صفت ممل ہوجائے پھر ( ال کے ویر مسکن ) تعمیہ کرنے کا رادہ کرنے تو سے روکاجا ہے گا ۔

# عنويا سقل كاروثن دي كھوٹ:

مالکیہ ال طرف کے بین کہ اس صورت میں نیا رہین دان کھو لئے والے ہے بین کہ اس صورت میں نیا روین دان کھو لئے والے ہے ہیں کہ اس کے بند کرنے کا فیصد کیا جائے ہے گا جب وہ بعد نہ ہوں ور اس سے وہ پڑوی کوجھ تک سکتا ہوں رہافتہ میں روین دی والو اس کے بند کرنے کا فیصد نہیں میا جائے گا کہ ور پڑوی سے کہا جائے گا ک

گر چاہوت پن پر دہ کرلو، چنانچ ہالکیہ میں سے دموق کہتے ہیں: جس روش دال کونیانی کھولا ہوال کے بند کرنے کافیصد میاج سے گا، ور گر اس کے بند کرویے کے حکم کے بعد صرف اس کے پہلے حصہ کو بند کرنے کا اور دہ کیا جو نے تو اس کے پورے حصہ کو بند کرنے کافیصد کی ج سے گا، وراس پر دلالت کرنے والی جیز من دی جاسے ہ

ور بیدال صورت میں ہے جب وہ تنا بعد ند ہو کہ ال سے پروی و میستری کے سے میڑھی وغیر در پر چند و حجت ہو، ورنہ اس کے بند کرنے کا فیصد نہیں رہاج سے گا۔

ورچس بی طرف نیا روش و ب وغیر و کھولا گیا ہے گر وہ دل سان خاموقی افتیا رکرے وراس پر تغیر ندکر ہے تو اس پر جبر میاج ہے گا، وراس کے ہے اعتراض کی کوئی گئی نشن نہیں رہے ہی ،جبر مراک تی مراک کے ایس اس کوکوئی مذر زندر ہا ہوں یہ بی القاسم کا قول ہے ورای پر فیصد میاج تا ہے ۔۔

تغمير ميں ذمي كامسمان سے ونيے ہوجانا:

کل عابد میں و سروائی 🕆 ۱۰ مدا

سی جارہ میں مہر ۲۵۸ء مختلف سرسل ہے، امہد ب فی الارام الشائعی
 ۱۳ مساریشر جارمی الدور مرس و الدی را ۱۳ ۱۳۳۰، معی لاس قد اللہ میں ۵۵۳ میں ۵۵۳ میں مدیرے

اشر ح الكبير، حاهية الدخل عديد ١٩٥٣، ١٩٥٩ من و الليل ٣٣٠ ، شرح الصعير من من ١٩٥٨ ، شرح الصعير من ١٩٥٨ من الكثير علميد من ١٩٥٨ ، الكثير علميد من من ١٩٥٨ ، الكثير علميد من من من الله من الله

جب او ني في چوروں سے حفاظت کے سے بوقو ال کو ال سے تبیل رو کا ج سے گاء ال سے کرمی فعت و مدے مسمی فوں رفقیہ میں بدری افتال رکز نے کے ساتھ مقید ہے تو جب می تصد ند ہو بلکہ تحفظ کے سے ہوتو نہیں نہیں رو کا ج سے گا ۔۔

- رہائقیں میں ال کا مراوی ہونا تو اس سلسد میں فقی ء کے دو
 اقوال میں:

حض حص نے ال سے منع بیا ہے اور حض نے ال ق اج زت دی ہے،

دی ہے، چنا نچ والکید ، حنابعہ اور حض حقیہ نے ال ق اج زت دی ہے،

ال ہے کہ ال ایل مسمی نوں پر ہر حاجنا نہیں پایا جا ، اور حض حصہ نے ال سے منع کیا ہے اور نہوں نے نی کریم علیہ کے ال راث دہ الاسلام یعمو و الا یعمی علیہ " " (اسرم بعنہ یمونا ہے اور ال پر بعدی علیہ " " (اسرم بعنہ یمونا ہے اور ال پر بعدی یا ، اور ال پر بعدی کہ ال کو بعدی کہ ال کو بعدی کہ ال کو بعدی کے ال ان کو بعدی کے ال ان کو بعد بال اور ال سے بھی کہ ال کو دیا ہے ہوں الراس میں نوں کی ہر ایری افتی رکر نے ہے روک دیا گئی رکر نے ہے روک دیا گئی ایک میں بائی اور الراس کے بھی کہ ال کو دیا گئی ایک میں بھی ہوگا۔

اور ٹی فعید کے دو اقوال میں سے صحفوں ال کے درمیوں انتیاز کرنے کے مے ممل نعت کا ہے، ور ال سے بھی کہ متصدید ہے ک س، م کو بلندی ہو ورمہ و ت کے ساتھ پیتیز صصل بیس ہوستی سے۔ ۱۱ – اور گرومی کوئی بلندگھر کسی مسمون کے ہے گھر کے بردوس میں

س عابد بن ۱۸۳ هـ ۲۰ ، ۲۰۰ ، اشرح الكبير وحاهية مده في ۱۳ م ۲۰۰ ، التام عام ۱۳ م ۱۳ م الله على عام ۱۳ م ۱۳ ما ا حاهية تعدوس بهامش الخرشي على محتصر فليل ۱۰ ، الاسد بد، الشرح المهير ۱۳ ۲ ۲ ما ، بهاية الختاج عرفی ۱۸ م ۹۰ ، المهدب فی فقد لارام الشافتی الله ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۵ فقع با مس

۳ سی رائع سی فقره مر هر کدر والی ب

۳ س عابد میں ۱۳ - ۳ ، اشرح الکبیر وحاهیته مد + فی عدیہ ۱۳ - ۱۵ ، حاهیته عد و ما عدیہ ۱۳ م ۱۳ ، حاهیته عد و ما ما مین اللہ میں ال

ٹرید ہے جو بعدی میں ال سے کم ہوتو وی کو ہے گھر میں رہنے کا کل ہوگا ور ال کو ال سے نہیں رو کا جائے گا، ور جو حصہ مسمون کے گھر سے بعد ہے ال کو گر ما ال پرضر وری نہیں ہوگا، ال سے کہ اللہ نے اللہ اللہ پر پچھ بعد نہیں ہوگا ور اللہ ہے اللہ اللہ کو اللہ سے مسمون کے گھر میں جو گئے کا حق نہیں ہوگا ور اللہ پر لازم ہوگا کہ وہ ہے بچے لوال ول جو جو ت سے منع کرے، لا ہے کہ اللہ پر جب رویو زی تی بعد منع کرے، لا ہے کہ اللہ پر جب رویو زی تی بعد منع کرے، لا ہے کہ اللہ پر جب رویو زی تی بعد منع کرے، لا ہے کہ اللہ پر جب رویو زی تی بعد منا میں ہوگا ہوں۔

ور گرومی کابید گرگر ہوئے پھر ال دلقیم از سر ٹوکر نے اس کے ہے جا رہنیں ہوگا کہ پٹی فی رہے مسلماں ب فی رہے ہے بعد کرے، ور اس میں جو حصہ بعد ہے گر منہدم ہوجائے تو سے ال کے دوبارہ بنائے کاحل نہیں ہوگا، یہ والعصیل ہے جس پر حصہ ش قعیہ ور حمایعہ ہیں، ور مالکیہ کے یہاں بھی وی معتمد ہے۔

یک توں: ممانعت ند ہونے کا ہے وروی دونوں اور ال میں صح ہے، ال سے کردونوں فول میں رہوں کے ساتھ مسلم نوں پر

س عامد بن ۱۶۳ م. بهینه اکتاج سرفی ۱۸ م. ۱۹۰ امبد ب فی فقد الا، م الشافق ۳ ۲۵۱ معی لاس قد امد ۵۳۹ ۵۳۹ هیم یاص، حاهمیه مد ۱ کی مشرح الکبیر ۳ ۲۰ ۵۳، حاهمیة العدوس بها شر اخر شی کل محتمر هیز ۱ ۲ میر ب

# تعيق ١-٢

ال کے بعد بھونے سے اظمین ن ہے، نیر اس میں ضرفیم سے۔ دومر اقول: ممر نعت کا ہے، اس سے کہ اس میں سرائنگی ورشرف ہے، نیر اس سے کہ اس سے وہ مسمر نو سار افخر کریں گے۔۔

# تعليق

## تحريف:

ا - لغت ش تعلیق "علق" کا مصدر ہے، کہ جاتا ہے: "علق الشيء با مشيء وصه وعليه تعليما" اللہ نے کیا چیز کو کیا جیز پراٹا دیا۔

ور صطارح میں تعیق کمی جملہ کے مضموں کے حصوں کودومر سے جملہ کے مشموں کے حصوں ہے، ور ال کو جملہ کے مشموں کے حصوں سے مربوط کرنے کا نام ہے، ور ال کو مین نے طور پر میمین کہتے ہیں، ال سے کہ در حقیقت تعیق شرط وجز و میون کے معتق میں گئے ہیں، ال میں میمین کی طرح سیایت کے معتق میں گئے۔

ور ساء عدیث کے مرویک تعیش بتر ء ند سے یک یا یک سے زیادہ روی کا حذف کردینا ہے ۔ ا

#### متعقه غاظ:

#### غه- خادث:

۲- صافت لغت یل در نے ماک کرنے ، تبعث کرنے ورفاص کرنے مرفاص کرنے میں ساتا ہے اس



س عابد میں ۱۶۳۰ سام ۱۳۷۰، حاصیة مد مول علی اشرح الکییر ۳ ۱۳۷۰، امهد ب فی فقر الورم الشافتی ۱۳۵۹، بهرینه مین می ۱۹۵۸، معمی لاس قد مد ۱۳۸۸ شع برص ب

أمها إلى العرب ر

٣ حاشي س عابدين ٣ ٩٢ ٢ هيع اصريد الليت ٣ ٥ شيع المثل \_

٣ مقدمه س الصرح ٢٠٠ شيع ١٠٥ سير-

م المصباح، القاسوس الجيط، الصحاح

ور صافت ورتعیق مراز قردووجوه سے ہے:

وہمری وجہ یہ ہے کہ شرط ہوئے یا ندیو نے کے خطر ہ پر معنی ہوتی ہے، ور صافت میں کوئی خطر ہ نہیں ہوتا ہے، ور ال دونو س فرقو ل میں پکھے سال ف بھی ہے جسے کتب اصوں میں دیکھا جا ہے۔

#### ب-شرط:

سائر ط (رء کے سکوں کے ساتھ) کے بی معالی میں ور نہیں معالی میں ور نہیں معالی میں الرائم کرنا ورائم مرکا) معالی میں ہے۔ قاموں میں از مات میں: شرط: علی وغیر ویس سی جیز کولازم کرنا ہے اللہ مرکا ہے شریطہ ماطرح۔

"شوط" (ر ء کے زیر کے ساتھ) کے معنی علا مت کے بیل تیسیر اتحریہ ۱۹۹، ۱۹۹ طبع مجنس، فنج العدد علی اللہ ۱۹، ۵۹، ۵۹ اور کیصنا صطل ح صافت" موجود عظریہ علیہ جاتا کہ

## ورجمع شر ط<sup>ام</sup>تی ہے جیسے میں و سرب ور صطارح میں شرط دوھرح درمیں:

وں: شرقیاشر طاہ بیتی جس کے مدم سے مدم لازم ہو ور ال کے وجود سے نہ وجود لازم ہو، نہ بالذات مدم ور ال ں می فقیمیں میں: وجوب ن شرط ، انعقاد ن شرط ، صحت ن شرط مزوم ن شرط اور ما نذ ہونے ن شرط ، ال کے ملا وہ دوسری معتبر شرقیاشر طا۔

دہمری سے استوالی شرط یعی سوں حموی محصوص صفت کے ساتھ پانے ہوئے اس کا اللہ ام کرنا جو ساتھ پانے ہوئات میں مشروط پیانہ جا رہا ہو اور یہ وہ ہے آن کو متعاقدیں ہے تعمر فات میں مشروط کرد ہے ہیں۔

ور طنوں زرشی تعیش اورشرط کے درمیاں لرق یہ ہے کہ تعیش وہ ہے جو اللہ طاقعیش مشہ '' اِن' ور'' و'' کے در معید صل محل پر دخل ہو، ورشر طاق ہے جس میں صل پر یقینی تھم مگایا جا ہے اور اس کے ہے دوسر سے مردن شرطہ کھی جائے۔

#### ج - يمين: ع-سين:

سم ہے ہیں استم مریفاء ورصف متر وف ان ظامین یا صف زیاوہ عام ہے ۔ -

لقاسوس الجيط، المصباح المعير -

۳ حاملية أتمه ل ۳ ۳۲۵ شبع الدامره، المنظم الواكثر من ۳ شبع الليم اور كيصة صطل م شرط ل

٣ طاهية القديو ب مهر ١٥٥ شيع جمعي

ورافت بل ميمين کے معنی جہت (و ميں)، جارحہ (وبایا ہاتھ )، توت ورشدت کے بین، ورصف کومی زائم کیمین کہا جاتا ہے ۔۔

شریعت میں میمن سے مر دوہ عقد ہے جس سے تتم کھائے و لیے کے عزم کوکر نے یا نہ کرنے پر پختذ ہا جائے ، بہوتی کہتے ہیں کہ یکسی ٹامل تعظیم چیز کا دکر کر کے محلوف عدید (جس پر تشم کھائی گئ بو) تھم کو تصوص طور برمو کوکرنا ہے۔

تعیق وریمین کے درمیاں مشابیت ہے، ال سے کہ دونوں میں سے جا یک میں نفس کو کسی چیز کے کرنے یا چیموڑ نے پر مادہ کیا جانا ہے، اوراللہ تعالی والشم کھانے کو میمین صرف ال سے کہا جانا ہے کہ وہشم کھانے گے معلیار ترک برقوت کا فائد ودیق ہے۔

ان طریمین کے متن رہے میمین ی دوقت میں میں میمین می موجود (فوری میمین میں میمین میر اللہ ی اللہ ی اللہ ی کا موری میں کا موری میں کے مسی صیفہ کے در اور ہوت کو نے اللہ ی اللہ ی اللہ ی میں فرار کام ضر ور کروں گا میمین معمل: وہ یہ ہے کہ وہ ت کرنے والاحقیقت ی مخالفت ی حالت میں یا مقصود کے تخلف کے وقت ناپہند میرہ جن ومرت کرے ا

ال دانسيل صطاح" اليال" يمل ہے " ۔

## تعيق كاصيغه:

تعبیق ہر ال چیز ہے ہوئی ہے جو کسی جمعہ کے مضموں کے حصوں کو دہمہ کے مضموں سے مربوط کرنے پر دلالت کرے ، خو د یہ رجا شرط کے کلمات میں ہے کسی اللہ کے در بعید ہویا ال کے اقائم مقام رجا شرط کے کلمات میں ہے کسی اللہ کے در بعید ہویا ال کے اقائم مقام

ايمصياح بميم –

- ٣ س من عابد بي ١٩٨٥ عن المعرب عهر الوظيل ١٩٥٠ عن الدامر و حافية القليور ١٠ ٥٥٠، ش ف القتاع ١٩٨٨ هنج التصر
  - ٣ الموجود القالب ع ١ ١٩٠٠

کسی دہمری چیز کے در بعد ہو جیسے کہ سیاق کلام رہا طاہر ای طرح ولالت کرے جیسے ال برطمہ شرط ولالت کرنا ہے۔

ورکلیات شرطیل ہے کہی ظمہ کے در بعیدت کے دوجموں
کے در میوں رہ بید کرنے و مثال شوج کا پنی دیوں سے بیانا ہے:

" و حست العدار فائت طابق" ( گرتم گریل داخل ہوئی تو تم یل دخل ہوئی تو تم یل دخل ہوئی تو تم یک یہ بیانا ہے بیانا ہے بیانا ہے بیانا ہے بیانا ہے بیانا ہے ان چنا نبی اللہ نہ بیانا ہے بیانا ہے بیانا ہے بیانا ہے بیانا ہے ان ہوئی تو طابق و فی کے گھر میں دخل ہوں تو طابق و فی ہوجا ہے و ، بون بیانا ہے کہ دونوں جمنوں میں رہ بید بید کرنے و مثال کی دونوں جمنوں میں رہ بید کرنے و مثال کی مثال کی دونوں جمنوں میں رہ بید کرنے و مثال کی مثال کی دونوں جمنوں میں رہ بید کرنے و مثال کی مثال کی دونوں جمنوں میں رہ بید کرنے و مثال کی کہنے و لیے ابنا ہے کہ جونفی اس سال میر ک تبارت سے مجھ کو ہوگا و دفتر عربی وقت ہے ، چنا نبی اس نے وقت کے حصوں کوالم پشر ہا ہے کہ بینا ہے ، اس سے کا اسلوب کا پیشر ہا ہے گا ہے آنام متا م ہونا ہے ۔ اس سے ک اسلوب کا پیشر ہا ہے گا ہے آنام متا م ہونا ہے ۔ اس سے ک اسلوب کا پیشر ہا ہے گا ہے آنام متا م ہونا ہے ۔ اس سے ک اسلوب کا پیشر ہا ہے گا ہے آنام متا م ہونا ہے ۔ اس سے ک اسلوب کا پیشر ہا ہے گا ہے آنام متا م ہونا ہے ۔ اس سے ک اسلوب کا پیشر ہا ہے گا ہے آنام متا م ہونا ہے ۔ اس سے ک اسلوب کا پیشر ہا ہے گا ہے آنام متا م ہونا ہے ۔ اس سے ک

اد ال شرط سے مر وجس میں تعیق کے دانوں جماوں کے درمیاں رج پید کرنے کے سے اس کے طرح کا ستعال میا جاتا ہے اللہ ویان ہوں کا جو گئر ط ہے، الل سے کہ الل سے بید ہونے والا دونوں جمنوں کا رتاط معدب کے میب سے رتاط جمیں ہوتا ہے " ۔

## تعيق كمات:

شمين محقائق ۴ ۳۳۳ شيع، المعروب ۱۰ الفروق ملفر الى ۱۰،۱۰ شيع، حياء لكتب العربيب

نووی نے الروضہ کیل الامتی وا" وراقسمبر" کا اضافہ میں ہے، ور صاحب مسم الثبوت نے الوا وراق کیف کا ضافہ الا ہے ۔ ا

سر " فی اصول میں ، یر دوی نے پی اصول میں اور صاحب'' فتح النقاع'' نے" دیت'' کا صاحب'' فتح النقاع'' نے" دیت'' کا ورصاحب'' کشاف النقاع'' ورصاحب'' کشاف النقاع'' فتح النقاء'' ورصاحب'' کشاف النقاع'' فتح النقاء'' کا جھی د کر رہا ہے۔

صاحب" کشف القنائ" نے" آئی" کا بھی دکر ہیا ہے اور ال کے ورمیان کونی فر قربیں ہیا ہے۔
ال کے ورائی ن"کے ورمیان کونی فرق بیس میا ہے۔
ویل میں افت اور تعبیق کے اعتبار سے ال کل ت میں سے ہم یک کے ورمیان میں ایک ہوتھ کے اس کا پکھے تھے۔
کے ورسیس میں ویٹ جو پکھی کھیا ہے ال کا پکھے تھے۔ روا ہے۔

# نف-رن( اًر):

2- تعیق کے دونوں جمہوں کے درمیاں رہو پید کرنے کے ہے ''ال "شرطبدی کا استعال کیا جاتا ہے، ال ہے کہ وہ محض تعیق اور شرط کے ہے یہو نے ہو نے ہو جہرے تعیق ورحر وف شرط ور ال کے کلمات میں صل ہے، چنانچ ہو سے شرط ورتعیق کے اس کے دوسر مے محق نہیں ہیں، یا اس کے یہ خلاف دوسر کی مت شرط جیسے دوسر کے مان کے اس کے یہ خلاف دوسر کی مت شرط جیسے داور "اور" اور" محق "کی تی مولک ال کے دوسر مے معالی جھی ہیں آن میں میں کا ستعال شرط کے میاد وہ کیا جاتا ہے " ۔

"إلى" اورال كومش بيشرط كودام عينام دي ولي

حروف کا ستعیاں کسی ہے میں ملے علی میا جاتا ہے جو وجود کے خطر علی ہوئے ور نہ ہونے کے درمیاں متر دد ہوں اور الل چیز علی ستعیاں نہیں میاج تا جو قطعی الوجودی قطعی اللا تھا وہوں ( آن کا وجودیا عدم وجود قطعی ہو ) واللہ یہ کسی نکتان وجہا ہے کو کوشوک کے مرتب عمر م وجود قطعی ہو ) واللہ یہ کسی نکتان وجہا ہے کو کوشوک کے مرتب

٨-" إن" كيشر ومحض كے سے ہوئے يہ بيات مرتب ہوتى ہے ک گرین بیوی کی طارق کو پی طرف سے طارق نہ و ہے بر معلق اکرے ال طور پرک ہے: ''ان مم آصفک فانت طابق'' (اگر میں تم کوطان ندووں تو تم کوطان ہے ) تو سے طار قرائیس بڑے ہیں ، یہاں تک کہ ال کوطارق دیے ہے پہنے دونو سامل ہے کسی رہوہ م جاے ، ال سے کہ" إلى "شرط كے سے جو رال نے ال ير طارق و نع ندکر نے کوشر طاقر رویا ہے، ورجب تک دونوں زند دو ق امیں ال وقت تک ال شرط کے وجود کا یقین نبیں ہے، تو پیجمعہ ال کے ال قور رحرح ہے: ''ان مم اب البصوة فالت طابق'' ( گریس بھر ہ نہ '' وں تو تنہیں طاق ہے )، پھر گر شوم مرجا ہے تو ال ر موت ہے پکھ یہ ال برطدق و نع ہوجائے ہی وراس قلیل ر کونی معروف صرفیس ہے، پیس اس ر موت سے پھھ کینے اس پر طاق و لع كرنے سے ال و عالاً كا تحقق بوج سے و ، كبد حث (الشم ٹوٹ جانے) رشرط محقق ہوجانے ں، ور گر ال بیوی سے دخوں نہ میا ہوتو ال کومیر ہے نہیں ہے ہو ، ور گردخوں کر چیا ہوتو کر ر کے علم ( یعی طار تن فار کے علم میں ہوئے ) ں وہیہ ہے ال دیوی کو

> معی لائن قد مد به معنی باش، الروس ۱۹۸۸ هیم اسکنه لا مدن مسلم مشوت ۱۳۴۸، ۱۳۸۰ ارضاری ۱۳ مغنی الدن ۲۳۸۰ هیم الفکر مشق، فتح الدن ۲۵ هیم مجلسی،

العدد مع على التوضيح ٢٠٠ طبع صبيح، تيسير القرية ٢٠٠ هيع الجنس، اصول السرحتي ٢٣٠ هيع راد كذات العرب، مسلم مشوت ٢٠٠٨ هيع، جدر الشف لامر ادسير ول ٢٠٠٣ هيع كذات العرب، القرطبي ٢٠٥٣ هيع راد كذب مصرب

میر ت میں اور گرعورت مرج نے تو جیسا کی اصوں اسر " ن" میں ہے دوروایتوں میں سے یک کے مطابق تن بھی غیر کسی فعل کے طابق بیوج ہے ں ، ال سے کہ تطلیق کا فعل محل کے بغیر مخفق نہیں بہنا و مجل کے نوت بیونے سے طابق ن شرط مخفق بیوج نی ہے۔

ان قد الله في الكوا ہے كر ال في طاق في ركامات شرط مل سے كى يك سے فار ويد ہے تو وہ مل سے كى يك سے فر رويد ہوتو كر" س" ہے ور ويد ہے تو وہ تر خى برمجموں ہوں ، ور كر" متى اس كى ، كن ، وغير و ميں ہے كى يك سے فر رويد ہے تو وہ نورى ہونے برمجمول ہوگ " ۔

الله سے فر رويد ہے تو وہ نورى ہونے برمجمول ہوگ " ۔

الله ميں كا كل الم طارق" كى اصطارح ہے ۔

ب-رۇ (جب):

٩- يلفت شن ووجيز ون كے اے " نا اے:

یک: بیرک مفاجات (جونک کوئی بوت اونا) کے سے اواق یہ اسمید جملوں کے ساتھ مخصوص اوران کو جو ب کی حاجت نہیں اور اس کو جو ب کی حاجت نہیں اور اس کے معنی حال کے اور اس کے مند کی مشتب رہے۔

د وہم سے میں کہ و دمغا جات کے ملا وہ کے سے ہوتو ٹا کب یہ ہے کہشر ط کے معنی کو مصلم سے ہو کر مسلفتیں کے سے ظرف ہوگا ۔ ۔

''، ذا'' کے ہارے میں خداصہ کلام میہ کہ وہ کوفیہ کے تحویثیں کے مردیک وفت ورشر دووانوں کے معنی میں مستعمل ہونا ہے اور جب شرط کے معنی میں استعمال ہوگا تو وفت کا معنی اس سے ساتط ہوج نے گا ور'' ن'' کی طرح حرف ہوج نے گا، وریجی وام ابو صنیفہ کا بھی توں ہے جوگز رچا ہے۔

ہمرہ کے تحوید کے رویک وہ وہت کے معنی میں حقیقت ہے ورونت کا معنی ویوں تا استعمال ہوں تا استعمال ہوں تا استعمال ہوں تا استعمال ہوں تا ہو

امام ابو بوسف ورام محمد کے قول کے مطابق نیت ندیون پر اللہ واللہ واللہ محمد کے قول کے مطابق نیت ندیون پر اللہ واللہ والل

الشف لامرارهم ون ٩٢ ٩٠ ـ

۳ - اصوبی استرحتی از ۳۳ ضبع راد گذاب العربی معنی ساز ۹۳ به الصلیع ب ۵۳ ۸۳ س ۲ - مغنی المعربی ۱۳۰۰ شبع براد الفکر مشل به

المتد " ح ١٠٠٠ طبع صبيح\_

شدت ہو ور شنڈک ال وقت ہوتی ہے جب سروی کا موسم ہوج ہے) ورال رحکہ" ں'' کا ستعال سیح نبیں ہے۔۔

یک: یک وہ تر خی پر محموں ہوگا ور یکی مام الو حنیفہ کا توں ہے، ور قاضی نے اس میں میں الو حنیفہ کا توں ہے، اس سے کہ وہ '' می محتی میں شرط کے طور پر ستعمال کیا جاتا ہے۔ شرط کے طور پر ستعمال کیا جاتا ہے۔

استغن ماأعاك ربك بانغى وإدا تصبك خصاصة التجمن

(الله تعالی جب تک تم کومالد اری کے ذریعہ بے نیاز رکھے تب تک ظہار مے نیاز ک کرتے رہو، ورجب تم کومی کی لاکل ہوجائے تو صبر سے کام لو)۔

چنانچ ٹاعر نے ال کے در تعدید م دیا ہے جیس کا اس سے در تعدید م دیا ہے جیس کا اس سے جیس کا اس سے جیس کا اس کو المستی اور اس سے معنی کا اس کو المستی اور اس سے معنی کا اس سنتھاں میں جاتا ہے ورجب دونو س جیز و ساکا احتمال ہوتا البنان کا سے المستعمل سے در کر نہیں ہوگا۔

ور دوہم قول ہے کہ وہ نور پر محمول ہوگا ور یکی مام ابو پوسف ور مام محمد کا قول ہے، ور مام ٹا نعی سے یکی منصوص ہے، س سے کہ بیزمانہ مسلمتیں کا سم ہے، لبد "متی" دھرح ہوگا، رہا ال کوشر ہو وجز کے سے ستعال کرنا تو یہ سے ال کے صل معنی سے نیس نکا لے گا۔

جب تغرف کوال و " کے در مید کسی فعل کو وجود عیں لائے پر

معلق کر ہے جیسے مثار ہے: '' دا دحست ارمار فائٹ طابق'' (جب تم گھر میں داخل ہو تو تشہیں طارق ہے )، ای سے سے ستعال میں می حضر ہے نے'' او '' سے کتی رہا ہے۔

#### چ-<sup>م</sup>تى:

الله الله كتبيع مين الركسي تعلى كوه جود ين لات على تصرف كو

معی ہے ، ۹۳ مع یاص، بہایت انتاع ہے ۔ ۳۳ هیم اسکاریت او مد میں۔

۳ - شرح انتصر " محتل التوضيح ۳ ۸ ۳ هیم مجتمی، نشف الاسر سیر و ۳ ۸ ۹ هیم محتمی، نشف الاسر سیر و ۳ ۹ ۹ م هیم راد گذات العرب -

n الجنبية في الأن الأن الرام ١٩٠١ م

اصوں انسر ص- ۲۳۳ ضبع – گلناب اعر ب

الما - علم میں استی ای مطرح استی ما مجھے ہے ، کہد ہم وہ چیز ہو استی کا سے تعلق بھی ہے ، کہد ہم وہ چیز ہو استی کا سے تعلق بھی کی جات ہو استی کا سے تعلق بھی کی جات ہو استی کی طرح ال کر اس سے ہا ھے کہ اور شرط کے تعلق اس کا تعلم "متی "ہی کی طرح ال کر اس سے ہا ھے کہ ہوگا ، اس سے کہ "ما" کا اس سے ال جاما سے فالص جز ا مرکے ہے کر دیتا ہے ، ستفیام وغیر واس سے مر وٹیس ہو تے " ۔

# د-"مه" (جوشخص ):

سا - بیب ولاتقاق اسم ہے جس کوعاتی پر دلالت کرنے کے ہے اسم علی سیا سیا گیر اللہ میں ضمنا شر دائے معنی رکھ ویئے گئے سا "اور یافت کی اسم علی مناشر دائے معنی رکھ ویئے گئے سا" اور یافت کی اضعی میں ہے ہے ، اور کسی تر یدن حتی ت کے بخیر بی خود سے عام معنی میں یہونا ہے، ورجیس کر بین وی نے لئر مایا ہے: وہ عالمیں بیعنی الل علم میں عام ہے تا کہ عقد ء ور قالت

البی کوشائل ہو اس ہے کہ دمن "کا اطار ق اللہ سی ندوت لی پہی ہی ا جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی کے اس ارشا دیش ہے: "و من سسّنہ لله بوار قیس" (اور ن کے ہے (بھی) جہیں تم روزی تہیں و ہے)، ورائلہ تعالی کوهم ہے متصف کیا جاتا ہے، عمل سے متصف نہیں کیا جاتا ، ور بیاعمدہ ہات ہے جس سے بتول استوی شارهین نامی رہے ہیں " ۔

عبد اعتريز بني ري اصول المر ووي بي شرح" كشف الاسم!" الل أراه تي مين: " من " اور" ما " ال وب يحي وب شرطيل ي بیام در وجہ سے داخل ہوتے میں ، ال سے کہ دونوں میں سے ج یک کسی عین (متعین ) کو ٹام کہیں ہے، ور ال رحمیق یہ ہے کہ '''من'' اور'' ما'' ہے ابہام ور وہیہ سے باب عموم میں وخل ہو گھے میں ، تو چونکہ شرط میں عموم منظم کامقصور ہوتا ہے ور الر او میں سے ج ا کیا کوشاص طور پر و کر کرما ماممل یا دشو ار بهونا ہے، ور" من" ور" م" ال معنی کو خضار ورخصوں مقصود کے ساتھ اد کر سکتے میں ، کہد ہ رونوں" ن" کے قائم مقام ہو گے، ورکب سی:"من یاف آکومه" (جو سے گاش ال کا کرام کروں گا) اما تصبع آصبع "(جوتم کرو گے وی میں کروں گا) ورال دونوں میں مسائل مہت میں جیسے ال كالياباة "من دحل هذا الحصل فله رأس" (جوال ألعم میں وائل ہوال کے بے کیاس ہے) "ومن دخل ملکم الدار فھو حو" (تم میں سے بوگھریں واخل ہووہ " زاو ہے )، ورجب وہ شرط کے سے ہوتو وہ " ک" کے معنی ش اسم ہوگاء تم کہو گے: مانصه اصه ۳ ا(بوتم کرو گےوی ش کروں گا) وراثر <sup>س</sup>ن ش

معی ۵ ۹۳ مهایة اکتاع ۵ ۳۳

۳ لشف لامر ارواصون اسره مي ۴۳۳، الروص ۱۸ ۴۹ س

r القرام محل التوشيح ۴ ۴۸ شيم محس

\_M. 30,+

٣ الاسول مع شرح مشيء ١١٠،١٥ شيع صبح\_

r الشف لأمر وميروون ٢٠ ١٥ ل

ے مائسخ من ایق آؤ نسسھا بات بحیو منھآ آو منسھا '' (ہم جس تیت کوسٹو ٹر کرد یے ہیں یہ بعدد یے ہیں تو منسھا' (ہم جس تیت کوسٹو ٹر کرد یے ہیں یہ بعدد یے ہیں تو اکولی) اس سے ہمتہ می یاشش اس کے لے " تے ہیں) "ما یائنتے اللّٰهُ لماس من رُخمةِ فلا مُنسک لھا" " (الله جو جمت لوکوں کے یے کھول و کولی اس کا بند کرنے والا ہیں)۔

سا -ربائن مصدریة ال كاستون افته ش بوتا ب، ورال کے فرا میر نفر کی تاریخ کی

ای بنیاد پر گراہد ہم کوھا۔ ق ہے جب تک میں تم کوھا۔ ق نہ دوں ، اور ف موش سے والات ق طارق و تع دوں ، اور ف موش ہوگی تو اس دل ف موش سے والات ق طارق و تع ہوجا ہے دن ، یونکہ اس طارق در مبت سے وقت در طرف ثابت ہوئی جس میں اس نے طارق زویا س

#### ص-مهما:

10-"مبی" یک سم ہے جس کوغیر عاقب پردلالت کرنے کے ہے وضع میا گیا والد کے اور نووی نے والد والد کی معنی رکھ دیے گئے، ور نووی نے الم وضع میا گیا والد کے معنی رکھ دیے گئے، ور نووی نے الم وضع میں گئی دکر میا ہے کہ "مبی " تعیق کے صیفوں میں سے ہے، الروض میں دکر میا ہے کہ "مبی " تعیق کے صیفوں میں سے ہے،

جیسے وہ ہے: "مھما دحمت المار فائت طابق" (جب تم گھریس و خل ہوتو تم کوھوں تے ہے)۔

#### و-أي:

14 - یہ مقرف الیہ کے افترار سے ہوگا، چنا نیے "آبھیم بھیم آقیم معہ" (ال یش سے ہوئی کھڑ ہوگایش ال کے ہاتھ کھڑ ہوںگا)
معہ "(ال یش سے ہوئی کھڑ ہوگایش ال کے ہاتھ کھڑ ہوںگا)
یل وہ "من" کے وہ ہے ہے ہی ال کوعائل کے "تعلق ستعوں سیاجارہ ہے، ور" آب المعواب تو کب آو کب" (جس چو پا بیاب تم ہو رہو گے الل پریش بھی ہو رہوںگا) یش وہ "م" کے وہ سے ہے چی تھی مور رہو گے الل پریش بھی ہو رہوںگا) یش وہ "م" کے وہ سے ہو" آبی بوج تصم آصم" (جس می بیل بھی رکھوںگا) یش وہ" متی" کے وہ سے ہو" آبی مکان وہ تم روزہ رکھو گے کی وں بیل بھی رکھوںگا) یش وہ" متی" کے وہ سے ہے جی وہ دو اللہ کہ رہا ہے، ور" آبی مکان سیاس آجسس آجسس آجسس" (جس جگہ نے بیٹی وہ مکان میں جگہ یش بھی بیٹھوںگا)
میں "آبین" کے وہ ہو سے ہے جی وہ مکان مسم پر دلالت کر رہا ہے ہوں سے ہے جس سے ہو ہو مکان مسم پر دلالت کر رہا

النصر " ۲۳ ، ۱۳۵ شیع تجنمی ، الروس ۱۹ ، ۱۹۸ شیع اسکا لا مدن ، اور س مثال میں عبر عاقل چیر دھی ہے اور معتی یہ ہیں: "ای د حول د حدب اللہ طابق" " شراطر ح کردھی ہے اضل ہو تمہیں طابق ہے ۔ ۱۳ منصر " محل التوضیح ۱۳۸۸ شیع جنمی ۔

<sup>- + + 6</sup> PO. +

\_ P / bio. + P

<sup>- 1/2/</sup>a+ "

م محر الرابق مر ١٩٥٠،١٩٥ شيع ١٥هم ي القدير مر ١٥ شيع بدر

س کے مے مس قد وروافل نہ ہونی تو اس کے حداثور طارق و لع ہوجا ہے و۔

ور گر" کی" کے در بعید طاق کو کسی محل کے یہ د ( وجود میں الانے ) پڑھن کرتے ہی وہ نور کا الانے ) پڑھن کرتے ہی وہ نور کا فار کا اللہ دائیں دے گا ۔۔ فار دائیں دے گا ۔۔

ورا تعبین لحق کن "میں آ ہے کا ایک اصفت کے عموم سے عام نہیں ہوتا ہے، او گر ہے اللہ ایک اصوافہ افدو جھا فیھی طابق "
المجس عورت سے میں نکاح کروں سے طاق ہے )، او بیمر ف کیک عورت برخصتی ہوگا، ہر خدف اللہ اللہ اللہ الکی " کے کل سے کا کہ وواق جس بر داخل ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر حق میں ، جیس کر اللہ ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر حق میں ، جیس کر اللہ ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر حق میں ، جیس کر اللہ ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر جیس کر اللہ ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر اللہ کا ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر اللہ کا ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر اللہ کی کا ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر دیتے میں ، جیس کر دیتے ہیں ، جیس کر دو ہوں کر اللہ کی کا ہوں اس کے عموم کا فائد ہ دیتے میں ، جیس کر دو ہوں کر اللہ کر اللہ کر ہوں کر اللہ کر الل

#### ز-كل، كلما:

جاءک رید فاکومہ" (تمبارے پائل جب بھی زیر ؒ نے ال کا کر مکرہ)۔

۱۸ - حفیہ ور والکیہ کے رویک" فل" تعیق کے صیفوں میں سے ہے ورال سے بج ہے مکافات (بدارد سے) کے گر تعیق کا تصد کرنے قاتی فعیہ کے رویک بھی ای طرح ہوگا۔

ورحص نے " کل" کے ور بعیرطاری تعییق ی دونوں صورتوں میں میں تھر ہے ہیں ہے کہ ہے ورت جس سے میں الاس کو اور ہے کہ جورت جس سے میں الاس کو اور ہے کہ کہ فاد ہ فائد ان الاس کو اور ہے کہ کہ فاد ہ فائد ان الاس کو اور ہے کہ کہ فاد ہ فائد ان الاس کو اور ہے کہ کہ فاد ہ فائد ان الاس کو اور ہے ہے اور میں الاس کو اور ہے کہ کہ الاس کا تھم میراور ہے ہیں اس سے الکیر تو وہ عام رکھنے میں صورت میں حصر ان فاقت کر تے ہیں الاس سے کہ ال میں اکا ج کے باب کا بند کر دینا ہے ، اور فائس رکھنے میں صورت میں ال سے کہ ال میں اکا ج کے باب کا بند کر دینا ہے ، اور فائس رکھنے میں صورت میں ال سے مقتق ہیں ، ال طور بر کہ کسی شربہ بقیریم جبنس ہو ہے اور فائد ہے محصوص کر دے جس تک بظام الل دیمر ہیں جبنس ہو ہے۔

معی به هم هم می من الروس ۱۹۸۸ هم ملک او مان ر

۳ تنبيل کقالق مع حامية تقلق ۴ ۲۳۳، الروم ۱۸ ۴۸ \_

\_ MAM & MO. + P

م + ره هادسه ۵۳\_

المحصباح يمتعير -

۳ تشمير الحقائق ۳ ۳ ۳۳۰ هيم. المراق حوام و تغييل ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ هيم الدامعر في حاهيد الدهول ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ هيم الدافكر الخرشي عهر ۲ ۵ ۳ ۸ م هيم الرحد رومهايد الختاج ۲ ۵ هيم المكانية و الدرمية

الما ورست ہے، جیسے اللہ تعالی کا رش و: "کُنَّ مَنَ عليها قان"

(زيمن پر جو بھی ميں سب فنا ہوئے و لے ميں ) يہاں تك كر گروہ
الم محرم ہے متصل ہوتو وہ الل سم ميں بھی عموم كا تقاص كرنا ہے، الى
ہے گر ہے: "كن المواق آفرو جھا فھي طابق" (ہے كورت جس
ہے ميں شور كر كروں ہے طابق ہى كو عور بر ہم الل
عورت كو طابق ہووہ ہے وہ جس ہے وہ شور كر ہے گا، ور گر يك
عورت ہے وہ مرتب شور كركر نے وہ مرى مرتب ہے طابق ہوں ،
مورت ہے وہ مرتب شور كركر ہے وہ مرى مرتب ہے طابق ہيں ہوں ،
الل ہے كروہ جس سم ہے متصل ہے الل ميں عموم فا بت كرنا ہے ، فعل ميں مربیل

19 - " فل" ور" من" کے ان فاکے درمیاں خصوص کے تعاق ہے اس فی سے کہ ان فل کے درمیاں خصوص کے تعاق ہے اس فی کر ہے اس فیل کر چہ حاصری از دکو ٹا ال ہے ، اس فیل کار اصاص " کی طرح خصوص کا خال ہے ، جیسے کہ کر ہے اس فیل میں فاحص فو الا فلمہ کلاا" (ہر و اُن کی بوال العمام کلاا کے بعد چندالوگ تعمام کی ہوا کہ اس کے بعد چندالوگ کے حد دائیں میں داخل ہو ہے " او فل" کے لفظ میں خال خصوص کی وجہ سے میں داخل ہو ہے " او فل" کے لفظ میں خال خصوص کی وجہ سے ماں نتیمت میں سے مال کردہ اندام خاص کر خوا کہ اس سے کا اس کے سفت کر نے و لے کی میں اور کا مور یہ وہند سے ماں نتیمت میں ہوئے والوں کے بجا ہے کی میں افر دکا مور یہ وہند سے ور کیا کے حد دوم سے کے داخل ہونے کی میں مختل ہو رہ ہے ، ور کیا ہونے کی میں صورت میں ای کے شار "مین" کا لفظ بھی ہوگا۔

۲۰ - ورگرسب یک ساتھ دخل ہوں تو طریر'' طل'' کے در مید سمجی نعام کے سے مستحق ہوں گئے ہیں۔
 نعام کے ستحق ہوں گئے بطریہ'' میں 'بیس بیس ہوں گئے '' ۔
 رہا'' کلی'' کا لفظ تو فقی ء کے در دیک وہ تعیق کے سیفوں میں۔

۴ . ه حمل ۱۳۹ -۱۳ م مصول السر صلی الله می الله الله می الله

#### ح-لو:

11-" لؤ المستقتل کا حرف شرط ہے ، گروہ آز م نیں ویتا اس یہ اللہ تعالیٰ کا یہ راق و ہے : " و فید حش الحدیث ہو تو گوا من حلقہ م در گری تہ صعفا حافوا عینہ ہم " " ( ور یے لوگوں کوڈ را پ ہے کہ گری تہ صعفا حافوا عینہ ہم " " ( ور یے لوگوں کوڈ را پ ہے کہ گروہ ہے یہ چھے چھو نے بیچ چھوڑ ہا میں توال ہی تبیل ( کیسی ) فکر ر ہے ) یعی وہ لوگ یو چھوڑ ہا میں توال ہی تبیل اور مرد کیا ہوں تبیل قرام ہے کہ جو ہوں تا ہی ہوں تبیل قرام ہو ہے ہوں ہو ہوں تبیل قرام ہو ہے ہوں تا ہوں ہوں تبیل میں ہو ہے ہوں تبیل ہو ہے ہوں تبیل ہو گوں ہے ہے جن کو وسی بنایا گیا ہے ، وروہ ہوں کر دی ہوں گا ہوں ہوں کا اور کر دی ہوں گا ہوں ہوں کا اور کر دی ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں کی ہوں ہوں گا ہوں کے حد تو وہ مردہ ہوں گے۔

رہا" لؤ" کے دربعیہ تمرف کو معلق کرنا تو اعتباء جیسے امام ابو پوسف نے" اِن" سے اس مرمش دہت ں وجہ سے اس سے تعبیق کرنے در جازت دی ہے، اس سے کا الو" شرط کے معنی میں

اصول السرحتي ۵۸ تميين الحقائق ۴ ۴۳۰، الفتاول البيديه ۴ ۴، ۴، ۴۰، عند الديول ۴ ۴، ۳۰، الديول ۴ ۴، ۳۰، الديول ۴ ۳، ۳۰، الديول ۴ ۳، ۳۰، الروم ۴۸، ۴۸، معلى ۲ ۴، ۹۴، ۹۳ سار

\_9/5 WOJ+ M

ستعیاں ہوتا ہے ور" إل" وطرح بی ال کے حدصر ف فعل "تا ہے، وراس سے بھی کہ دونوں میں سے ہم ایک ووسرے کے محقی میں ستعیاں ہوتا ہے، الدت الو" ماضی میں قید رگانے کا فاعدہ ویتا ہے اور " سائن میں ویتا ہے اور " سائن میں ویتا ہے ۔

کا استعمل''لؤ''کے معنی میں کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالی کا رق وہ '' بن گئٹ فُلٹ فلک عدماتہ '' ۔ ( گر میں نے کہ بہونا تو بیتی جھڑکو اس کا سلم بہونا )، اس بنیا ور جو پٹی بیوی سے ہے: ''انت طابق مو دحست العدار '' ( گرتم گھر میں و انجل بہوئی تو تمہیں طارق ہے ) تو مام ابولی تو تمہیں طارق ہے ) تو مام ابولی سے بیسے کے مطابقہ بیس بہوں ۔

ال سے کہ الو" اللہ میں ہے، کہد ہر قب (اتفار) کے معنی کا فائدہ درے گا، وراس مسلمیں اوم او هنیفہ سے کوئی صرحت نہیں ہے، اوم محمد سے بھی پھھم وی نہیں ہے، کہد یہ مسلمہ و ادر کا ہے " ۔

\_ +10.6hour

٣ الشعب لأم ١١٠٥ -

ا التقرير التو التول السر" م ١٠٠٠ المر ول ١ ١٩٨٠ م. ٩٨٠ . وقع العدد ٢ ١١، بد تع الصابع ٢٠٠٠

الفروق القر في الفرق الربع ١٨٥٠ ٥٠ -

٣ الشف لأسرار على اصور في الاست م اليورون ١٠١٥ \_

\_MM 6,40.+ "

#### ط-كيف:

سم اس" کیف" لغت میں دوطرح سے ستعی سیاجاتا ہے: یک: بیک وہشر طاہو۔

وہم ہو کہ اس میں فالب ہے، یہ ہے کہ: وہ ستفیرم ہو (اور ستفیام) یا حقیقی ہوگا جیسے: کیف رید (زیر کیر ہے) یا غیر حقیقی ہوگا: جیسے ''کیف ننگفر وُں مائلہ'' (تم لوگ س طرح لفر کر کتے ہوائلہ ہے )۔

فقہاء نے "کیف" کا ستعمال لفت کے دار و ستعمال ہے رہنجیل میا ہے۔

چنانی سام ابو عنیفہ ال طرف کے ہیں کہ تھم کوا کیف کی معتق کرنا صل تھرف میں مور تہیں ہوگا، وہ تو صرف ال و صفت میں مور تہیں ہوگا، وہ تو صرف ال و صفت میں مور تہوگا، ورسام ابو بیسف و سام محمد ال طرف کے ہیں کہ تھم کا ال پر معتق کرنا صل اور وصف میں لیک ساتھ مور تہوگا، کی بنیو دیر سام ابو عنیفہ ال محص کے ور سام جو پٹی ہوگ سے ہے: ''انت صابق کی سے نے ''انت صابق کی سے نے ''انت صابق کی سے نے ''انت صابق کر سے تھے اللہ کے میں کہ مشیت ''(تم جس طرح چاہو ای طرح تم پر طارق ہے) فر ما تے ہیں کہ مشیت سے پہلے اس پر لیک طارق پڑے میں مشیت ( کا کوئی مدخوں بیا ہوتو اور اس و مشیت ( کا کوئی مدخوں بیا ہوتو و تع ہونے والی طارق مدن والی طارق میں رائیس ہوگا، ور گر وہ مدخوں بیا ہوتو و تع ہونے والی طارق میں رائیس ہوگا، ور گر وہ مدخوں بیا ہوتو و تع ہونے والی طارق رحمی ہوں، ور اس کے حدمیس میں سے پٹی مشیت ( خو ایک )

یوں کرنے کا افتیا رہوگا تو گروہ و اندجا ہے ورشوج نے اس ف نیت ر يولو عرق بال يور، وركر وه تيل طرق ي ب ورثوم نے اس میت و ہوتو سے تیں طار قیس ہوں وہ اور گر یک ہو ک حد**ن** جا ہے اور شوہ نے تیس رہنیت رہوتو کیک رحق طار**ن** ہوں ، ا ور گر تنیں جا ہے اور شوہ نے لیک ہانے کی نہیت کی جوتو لیک رحمی یرے وہ ال سے کہ ال و مشیت شوم و نیت سے مختلف ہے، ور ال رحرف جوط ق تفویش ر گئتگی ، ال نے ال کے ملا وہ کوو تع کیا ہے، لبد ال کا ختر نہیں کیاجا ہے گا، ال ہے کہ ال وحشیت تک وی طارق موخر ہوں جس کوشوہ نے اس ر مشیت سے معتق کیا ہو، وہ نبیل جس کو معلق نہ سا ہو، او '' کیف'' کا علمہ صل طاہ **ق** ق طرف نہیں لوٹن سے تو وہ ہے توں "کیف شبت" (جیسے بیادو) میں اصل طاہ ق میں تنجیز کرنے والاء ورصفت کو اس کی مشیت کی طرف معوض کرنے والا ہوگا، الهند غیر مدخوں بہایل اصل طارق کو و قع کرنے کے حد صفت میں ال د کونی مشیت قبیل رہ جاتی ، کہد صل کو و قع کرد ہے کے حد صفت کو ال ر مشیت یر معوض کرنا بعو ہوجاتا ہے، ورمد خوں بہا میں صل کے باتو تا کے حد صفت میں عورت كومشيت كا افتليار بونائه ال طور يركه جيسا كرجاما جاجات ال کو با نه یا تنین کردے، لبهد مشیت رحرف ال کاتفویش کرنا سیج

امام الو يوسف اور مام محمد كر ويك جب تك وه ندي ج ال ر يكه بهى و فع نديموگا اور جب ي ب تو جز يات مام او هنيفه ك قول كرمط بالديوس و الله عن كه الله في هذا ق كوال و مشيت رمعنق مي ب البعد مشيت كر فير طارق و فع نبيل يمون اجيت كه وه ب

MA & W. .

٣ مغی سر ۲۰۱۰ ۱۳۸۰

كشف الراب العول ابر ول ٣٠ ٢٠٠٠، ٢٠٠٠ بع الصنائع ١٨٠٠ ١٨٠٠ -

گر چ ہور یا جنتی چ ہو یا جیسے چ ہو تہمیں طارق ہے ) تو جب تک وہ نہ چ ہو ہو ہو ہوں ہو تک وہ نہ چ ہو ہو ہو گئے ہو اس نے کہ جب اس نے وہ نف طارق کی تفویض طارق کی تفویض میں کا تفویض کر دی تو پیلازہ صل طارق کا تفویض کرا ہو ، یونکہ وہ نف صل کے فیر نہیں ہوتا )۔

ال مسلمين جمين ما لكيد كے يب ب كونى كام تبين ماء \_\_

حنابد نے اس مسلمیں 'کیف' وروہم کی ت تعیق کے ورمین الرق نیس میں ہے۔ چٹانچ کورت کے زبانی یوں ہے اس و مشیت معلوم ہونے تک س کے بیاساطان و الح نیس ہوں ، چٹانچ اس کے بیاساطان و الح نیس ہوں ، چٹانچ اس کشیت معلوم ہونے تک س کے بیاساطان و المقابی الفائی ' اللہ شاہ الفائی ' اللہ سے کہ وہ گر ہے ' آفت طابق اللہ شت آو متی شت آو کیف شت اسلح' ( گر اللہ یا جس اللہ جس طرح تم چاہو تہمیں طاق ہے ) تو اس یا جس یا جس طرح تم چاہو تھیں طاق و کا فیاس میں جس اللہ یا تک طابق و کیف اللہ یہ اللہ یہ کی درکے اس وقت تک وں ہوں ، اس حال ہوں ، اس و باتی ہوں ، کی نہ کرے اس وقت تک وں میں جوں ، اس حال جب تک زبال و گئی نہ کرے اس وقت تک وں میں جوں ، اس حال ہوں کی ایک اس میں جوں ، اس حال ہوں کا اس میں جو پہلے ہوں ، اس حال ہوں کا اس میں جو پہلے کے سے جانا ہیں جانا

ی-"حیت" ور" أین": ۲۵-" حیث"مکان مهم کاسم ہے، محص کہتے میں: ور کیکی وہ زمان

-c 1812 E

ور'' دیت'' تعیق کے مینوں میں سے ہے، اس سے کہ اہم م میں وہ'' ں'' کے میں بہ ہے ور اس کو ڈر ن' سے تشیید دیتے ہو ہے اس سے تعمرف ن تعیق محس مخاطست سے متج و زنیس ہوتی ہے، اس سے کہ حضیہ کے مر دیک میں '' س' کے در بعید طارق کو عورت ن مشیت سے معلق کرنامحس مخاطست سے تب وزنیس کرنا ہے۔

تو گر پی بیوی سے ہے: "آنت طابق حیث شت"

( تم جباں چاہو تہہمیں طارق ہے ) تو مشیت سے پیسے ال پرطارق نہیں ہوں ، ال سے ک نہیں ہوں ، ال سے ک اللہ میں ہوں ، اللہ سے ک اللہ حیث مظرف مکان میں سے ہے ، ورطارق کا مکال سے کوئی تصار نہیں ہوتا ہے، آبد الل کاد کرافتو ہوگا، ورطارق میں مشیت کا دکر ہوتا ہے، آبد الل کاد کرافتو ہوگا، ورطارق میں مشیت کا د کراہ تی رہے گا۔

وربہونی نے "حیث" کوتھیں کے کل ہے میں وکر کیا ہے کہ اس کامن مد دوہم کے کل ہے تھیں کی طرح ہوگا، لہد حتا بعد کے دویک اس سے عظم کا تعنیق محس تک تحد دوئیمیں رہے گا، بلکہ اس سے غیر محس تک تحد دوئیمیں رہے گا، بلکہ اس سے غیر محس تک تو اس سے ان است حدامتی حیث ہست "(تم است تو از کر ج ہے کا تو اگر ہے ان است حدامتی حیث ہست "(تم جب چ ہوں چ ہوں میں میں تک ک جب چ ہوں جا ہوں ہے ہوں ہیں تک ک اس کے روی سے اس میں مشیت جو ال ج ہے ، خو دسیا سافور کی طور میں ہوں اور کی طور میں ہوں اور کی طور کی ہوں اور مالکید نے اس کا در کرئیمیں میں ہے ، می طرح میں فوری نے بھی "اروف کی میں اس کا در کرئیمیں میں میں فوری نے بھی "اروف کی میں اس کا در کرئیمیں میں سے سام فوری نے بھی "اروف کی میں اس کا در کرئیمیں میں سے سام فوری نے بھی "اروف کی میں اس کا در کرئیمیں میں سے سام فوری نے بھی "اروف کی میں اس کا در کرئیمیں میں سے سام

ال تن م چیروں و تصمیل مغی المار ... • ۴ ، ۴ ، اور الفتاوں الباد ب

سد مول ۱۳ ماه می در تغییل ۱۳ ماه س ۱۳ مروس ۱۸ ۵۵ می و القراع ۵ ۱۳ م

۲ ۲ - بوباتیں وکر و گئیں ال میں احیث کی وطرح" یں بھی ہے۔ افغار" نے افغار" نے اس سے کہ وہ بھی مکا مسیم کا سم ہے، صدحب افغار" نے اور ال کا شار کلی تعیق میں کیا ہے، اور صحب الشخص کے اور ال کا شار کلی تعیق میں کیا ہے، اور صحب الشخص کی ال کا دکر کیا ہے، ورحکم میں ال کے اور ال کا اور کی ہے۔ ورحکم میں ال کے اور ال کا در میں الم کے در میں الم تر کی ہے۔ ورحکم میں ال کے اور اللہ کی اللہ کی در میں الم تر کی ہے۔

## ك-"أمّى":

حنابید نے پی آپاہوں میں یوں یو ہے کہ وہ ال الفاظ میں القائی '' کشاف سے ہے آئ کے وربعیہ کام معتق میں جاتا ہے، چنا نی '' کشاف القائی ''میں آپا ہے کہ گروہ ہے '' آنت طابق آئی شست '' (تم جبال چیوں جی ہو تہ ہیں ہو ہے کہ کر وہ ہے القائی 'نیس پڑے وہ ہیا ہا تک جبال چیوں جائی ہے القائی ہے اللہ کے قول سے اللہ کی مشیت معلوم ہوجا ہے ، ور انہوں نے اللہ کے قول سے اللہ کی مشیت معلوم ہوجا ہے ، ور انہوں نے اللہ کے ورائی ہی تا ہے کہ درمیاں تھر این نہیں وہ ہے ، اللہ سے کہ دواؤں میں ہے ہا کہ درمیاں تھر این نہیں وہ ہے ، اللہ سے کہ دواؤں میں ہے ہا کہ درمیاں تھر این نہیں کر ہا ہے '' سے کہ درمیاں تکر ہا ہے '' سے کہ کہ درمیاں تکر ہا ہے '' سے کہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہوں کے '' سے اللہ کی تعلیق کر دلالات کر رہا ہوں کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر ان کر کر ا

# تعيق کی شر نطا:

٢٨ - تعيق كريج يون كے الله الرويشر طامين:

وں: یہ کہ جس پر تعیق ن جاری ہو وہ ایس امر معدوم ہو جو '' علی خطر الوجود''یعنی ہونے ورند ہونے کے درمیاں متر در ہو، چنانچ

مو جود جيز پر تعيق تحير بهوتی ہے وری چيز پر تعیق بعو يہوتی ہے ۔

دوم: بير کر جس پر تعیق ب ہوری ہے وہ ايس معاملہ بهوجس کے بالے ہو تيز معلوم نہ بہوستی ہو اين معاملہ بهوجس کے بهوائی ہوتيز معلوم نہ بہوستی بهوائی ہوتيز معلوم نہ بہوستی بہوائی کر طارق کو اللہ ب بہوائی گرطارق کو اللہ ب مشيت پر معلق کرتے ہوئی کرتا ہے تہیں ہے ، چنا نجے گرطارق کو اللہ ب مشيت پر معلق کرتے ، ال طور پر کہ بنی بیوی ہے ہے: " آنت طابق بی مشیت پر معلق کرتے ، ال طور پر کہ بنی بیوی ہے ہے: " آنت طابق بی دیوں ، ال سے کہ اللہ ہے جاتو تم پر طارق ہے ، انتو بالا اللہ قب ہے جس اللہ بنی بیوں ، اللہ ہے کہ اللہ نے طابق بی جبر پر معلق میں ہے جس کے وہود ہے وہ تفیت حاصل کرنے بی امریڈیس ہے جاتا ہے۔

سوم: یا کوش و اورجز و کے درمیاں (یعی جس کو معلق میا جارہا
ہے ورجس پر معلق میا جارہا ہے ۔ دونوں کے درمیاں) کولی فصل نہ
پایا جارہا ہو، چنا نج گر بنی ہوی سے ہے: "انت طابق" استہمیں
طارق ہے ) چکر وفقت کے لیک وقفہ کے حد ہے: گر میری جازت
کے بغیر گھر سے کی اتو یہ طارق ر تعییق نہیں ہوں ، ورطارق پی جمعہ
کے در بورنوری طور یر ہوجا ہے ہ ا

چہارم: یہ کہ جس چیز کوشر طار معمق میاجا رہا ہو وہ تا سدہ ہونے والی چیز ہو، برخد ف ماضی میں پڑٹ تسدہ چیز کے، یوفکہ تعیق میں ال کا کوئی دخل نہیں ہے، چنانچے مثال کے طور پر اتر ارکوشر طار معمق کرنا تھیج نہیں ہوگا، اس ہے کہ اتر ارماضی در خبرد ہے کانام ہے ورشر طاصر ف مسلقتیں کے معاددت سے تعمق ہوتی ہے اس

پیم: یا کہ تعیق سے موز ت (جزء کے معنی) کا تصدید کیا ج سے ، چنانچ گر دیوی نے شوم کو ادبیت دیے و لی گالی دی ، اس پر

مح العدد ٢ م ٢ م م طبع المحتى . ش ف القناع ٥ م ٥ م طبع النصر \_ ٣ النصر ٢ عمل التوضيح ٣ ٨ ٣٨٠ . و ح المعا في ٣ ٣٥ . ١٣٥ . ش ف القناع ٣ م م م م

حاشیه س عامد مین ۱۳ مه الاشاه و تطام لاس کیم سا ۱۳ س ۱۳ تعمیس محقائق ۱۳ ۳۸۰۰، حامیر از قلیل ۲۳۳۰، ۱۳۸۳، حامید القلید دِ

تیکی محقالات ۱۳۳۳، ههر او میل ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ماهمید اهمیو به وتمیره ۱۳۳۳، او صاف ۱۹۳۹ -

۳ سر عابدین ۳ ۳۹۳، ش ف القتاع ۵ ۳۸۳، الاش ولاس کیم ۱۳۹۰ ۴ و شروه تظام مسیوهی ۱۹۷۸

شوم نے کہا: " یو کست کیما قبت فائٹ طابق" (اگرش ویہ ی ہوں جیساتم نے کہا تو شہیں طاق ہے ) تو نوری طور پر طاق رونو ہے وہ خواہ جس طرح ال نے كور ہے شوم و يون في ہويا نہ ہو، ال سے كر شوم عام طور سے طارق كے در يور صرف ال كو ادبيت وہے کامل زاوہ کرتا ہے ۔۔

ورگر وه میش کا در ده کرے تو فیما بینه و بین الله دیا ته ور الياج ے گا۔

مُشَمَع: بيك فاء ورا و "مفاجات باطرح كاكوني حرف رجا يويون ع ، وري موشر يهو رشط قرفر و لع يهون عن " -ہفتم: بدیک تعیق (تعرف کومعنق کرما) جس شخص سے صادر ہوری ہووہ تنجیر ( نوری طور پر تغیرف کر نے ) کاما مک ہو( یعی حقیق یا تھمی طور برز و حیت ہاقی ہو) وران شرطین سناف ہے، چنانج حصہ ور مالکیہ طارق معلق کرنے میں مل کوشرط نہیں قر رویتے میں ، بلکہ اس میں مطلق ملک پر کت کر تے میں ،خو ہ ملک محقق ہویا معلق ہو، یہاں تک کہ مالکیہ نے اس کے بارے میں تعلیق صریح اس صورت میں جبید ال نے کسی عورت سے کہا ہوہ '' یں غور جنگ ف آنت طابق" ( گریس تم سے اُن دی کروں تو تم کوط، ق سے) ورس تعیق کے درمیاں کونی تعریق نبیس و ہے جس میں (شرط ں )صرحت ندن ہوہ جیسے کی حنبی عورت کے بارے میں ہے: "هي طائق" ( ے طاق ہے ) ورثيت كرے كاميرى ال سے ا وي كرتے وقت، چنانج دونوں صورتوں ميں طارق و تع - " > = 4%

۲۹ - ال قول کے ٹائلین ورقیل یہ ہے کہ یقعرف شرط وجزاء کے

وجودن وہی سے بیٹن ہے، کہد اس رصحت کے سے حال میں ملک کا

تیم ( وجود )شرط بیس ہوگا، ال سے کہ قبر عشر ط کے وقت ہوتا ہے،

ورشر ط کے وجود کے وقت ملک یکٹی ہے، ورال سے بہتے اس کا اثر

میں تیام ملک کواں معنی میں شرطتر اردیتے میں کہ جس سے تعیق صادر

ہوری ہے وہ تھجیر (نو ری طور پر تغمر**ف** کرنے ) پر قا در ہوء و رند ال ق

تعیق صحیح نہیں ہوں ، ور ال کے یہاں الامدہ تقہید یہ ہے: "من

ملك التنجير ملك التعليق، ومن لا يملك التنجير لا

يملك التعليق" " ( بوتحير كام بك يومًا ووتعيق كالجمي ما بك

ہوگاء ور جو تحیر کا ما مک نہیں ہوگا وہ تعیق کا بھی ما مک نہیں ہوگا ) ور

یہاں قاعد ہیں دونوں شقوں میں سکھے استثناء ہے 📲 تکوسیوطی نے

ابو داو د ورتر مذی نے عمرہ سند کے ساتھ حضرت عمر وہ ل شعیب عن بید

عن جده سے کی ہے، وروہ سے علیہ کا یہ را دے " لا دمور لابس

ادم فيما لايممك، والاعتقاله فيما الايممك، والاطلاق

مه فيما لا يملك" " (الرجيز عن الرائر ومن لا رئيس الوعق

جس کاوه ما مک نه ہو ور ہل کوئٹز دنیس کرسکتا جس کا وه ما مک نه ہوہ

ال قوں کے ٹائلین کی وقیل وہ حدیث ہے جس کی روابیت احد ،

ا اُہ فعیہ ور حناہد تعیق کے مجھے ہونے کے بے تعیق و حالت

مم نعت کا ہے ورود متم ف کے ساتھ لائم ہے ۔۔

بيات تيا ہے۔

مع سر المراق من الأشرور الطام مسيوه في مص ١٥ يا ال

r حديث: "لا متر لاني دم فيما لايممك، ولا عنق ـ ° ر . و يت تر مدرياد الله هار م طبع مجيمل الور الوراؤ را الله 16 محقيل عرات تعييرها من ے مقرت عداللہ من عرف س ب ورا مدرد سام وصل قر اور بد

ورال کوطند قرنبیس وے مکتاجس کا وہ ما مک ندیمو )۔

کی طابعہ کی 🐃 😘 🕰

الأشره وفطاء لاس كم عداء من عامد ين ١٠ مما

٣ فع القدي ١٦ ٢ هيع من الدجل ١٠ ٢ ٢ هيع أهكر الخرشي ٣ ـ ٢ ٨٠٦ شي بر يد

نیر یہ صدیث: "لا طلاق الا بعد مکاح" (کاح کے جدی کولی طارق ہوستی ہے)۔

ال حدیث ق رو بیت وارتطس وغیر د نے بھی ہر و ایرت حفرت عاش میں ہے اور یہ ضافہ میا ہے: "و یں عیسھا" ( گر چہ تورت متعیل کردی ہو) نیر اس سے کہ کل طاق بیجی زوجہ براٹائل ف والایت شیم ہے " ۔

# تصرفت پرتعیش کا بژ:

حصی ہے رہے رکھتے ہیں کہ تعیق سبب ن سمیت میں بھی واقع ہوتی ہے، ور اُ فعید ن رہے اس کے برعکس ہے ور اس بر متقر ت ہونے و لی چیز وں میں طارق اور عن آل کو ملک بر معمق کرنا ہے، اس سے کہ حصیہ کے بہاں وہ سمجھے ہے ور ملک کے وجود کے وقت وقو ت

صدیہ: "لا طلاق لا معد مکاح" ں ہو ہے کئیں ہے۔ ۳۰ طبع امرۃ المعہ ہے انعمار ہے معشرت معہ وسم سبل کے در ہے اور س محر سے ستج ۱۹ مام معظم مسلفیہ الٹس اس موضعیہ قبر ارس ہے۔ ۱۳ ش ف الفتاع ۵ ۲۰۸۵ مغی انتماع ۳۳ ۳۳۳۔

ہوج نے گا، اس سے کہ فی احل وہ سب جہیں ہے بنکہ وہ شرط کے پہنے جا نے کہ وہ شرط کے بہر وہ میں بیشر ط ملک ہے، لہد وہ مملوک محل پر و قع ہوج نے گا، ور ثافعیہ کر دیک یے بیتی شیخ نہیں ہے، اس سے کہ ال کر یک تعییق تھم کا سب نوری طور پر جن ہے ور تا فعیہ کا سب نوری طور پر جن ہے ور یہ اس محل مملوک نہیں ہے، لہد وہ نعویہ وکی، ورشر ط پا ہے جانے کے واقع ہوگی، ورشر ط پا ہے جانے کے وقت کے

ا ۱۳ تین کو قبوں کرنے ہونہ کرنے کے متنار سے تصرفات ور وہ عشمین میں:

ں میں سے یک: وہ تصرفات میں جو تعیق کو آوں کرتے میں ، ووریائیں:

یوا وہ مذہبیر (مدیر بناما) کم ب<sup>خلع</sup> ، طارق ،ظہار، محتق ، ''گابت (مکاتب بناما)نذر، ولا بیت ۔

والمرائے اور تصرفات ہو تعیق کو آوں ٹیم کرتے اور یہ ہیں: راجارہ اللہ اللہ تعالی پر ایں بارچے ارجعت اٹکاح ، وقف ور وکا لت۔

وراس کا صابعہ ہے کہ جو تھرف خالص تملیک (ما مک بنلا)
ہو، ال میں تعیق کا کوئی وضل نہیں ہوتا، جیسے نز ہنگی، ور جو تھرف
خالعن حل یعی سے فاط ہواں میں قطعی طور پر تعیق کا وضل ہوگا جیسے حتل ،
ور الن دونوں مرات کے درمیاں پہھ مرات ہے ہیں بن میں مل سے کس سے اور الن دونوں مرات ہے جیسے فتح ور ایر کی کرنا)، الل ہے کہ سے میں بہت ہے، ای طرح وقت ہے، الل میں دونوں میں تملیک سے میں بہت ہے، ای طرح وقت ہے، الل میں حتل ہے۔ حتل ہے میں بہت ہے، ای طرح وقت ہے، الل میں حتل ہے میں بہت ہے، الله میں بہت ہے، الله میں جاری کرنا کا میں میں بہت ہے، الله میں بہت ہے۔ الله میں بہت ہے۔ الله میں بہت ہے۔ الله میں بہت ہے۔ الله میں بہت ہے، الله میں بہت ہے۔ الله میں بہت ہے، الله میں بہت ہے ہیں ہے ہیں ہیں ہیں ہے ہیں ہیں ہے، الله میں ہی

مسلم المشوت ۲۳۰۰ م ۲۳۰ طبع میر ر ۱۳ معلو موسمتر ۲۰۰۰ الاش المسلوفي ارت ۲۰۰

## ال والعصيل ويل مي ب

ول:وه تصرفت جوتعیش کو آبول رتے ہیں: نب-اِیل ء:

۳۲- مقد، و كر ديك يوا وشر طار معنق كر ف كوقبول كرنا ب ۱۴۰۰ ب اگرتم گرم كر ميل داخل يول نو الله والتم ميل تم ساتر بيب نبيل يول كا، چنا ني وه محص شرط يا ب ب ف كرونت مول ( يوا و كرف والا) بوج ب كا، ال ب كرا يوا و يك يمين ب جس ميل ترام يول وطرح شرط كا متمال بونا ب-

ورزرش نے المحقور علی بیاں کیا ہے کہ بداء بالفرانات میں سے ہے جوشر طارِ معلق کرنے کو قبوں کر میتے میں ورشر طاکو قبوں میں کرتے ، کہد ال کا یہ مبالیجے نہیں ہوگا کہ میں نے تم سے قدال شرط رہر بدا وریا ۔۔

النصيل كالحل" يواء" و اصطارح ہے۔

## ب-جج:

ساس-زرکش نے '' کمھو '' میں یہ ب کہ جے کو معنق کرنا تھیجے ہے، جیسے ہے: گر ندب احر م باند ھے تو میں بھی باند هتا ہوں ، اور شر طاکو بھی قبوں کرتا ہے جیسے کہ ہے: میں نے ال شرط کے ساتھ حرام باند ھاک گر میں یہ رہوگی تو صال ہوجہ و س گا '' ۔ 'نفصیں کامک'' مح'' ی اصطارح ہے۔

بد مع الصالع ۱۵۸۳ ، اخرشی ۴ ۵۰۰ الروس ۱۸ ۴۴۴، ش ف القتاع ۵ ۱۵۹ مرتو ۱۵۵ م

م حاشيه من حامد بي ٢٠ م هيم مصر ب الدعول ٢٠ م ٢٥٠ هيم الفكر محد ٢٠ م- ٢ م مع الفيليم . ش ف الفتاع ٢٠ ٥٢ هيم التصر .

## ج\_خلع:

سم سا علع گر بیوی وطرف سے ہو، ال طور پر کھا، ق کے مطابہ ال بہتر وکر نے والی وی ہو، تو حقیہ ور ثافعیہ کے درویک وہ تعیق کو قول میں کر ہے گا، ال سے کہ بیوی وطرف سے علع میں وضہ ہے، ور گر شوم ول جاس سے ہوتا حصیہ مالکید اور ثافعیہ کے درویک وہ تعیق کو تو وی کہ ال ماطرف سے علع طارق ہے، ور گر شوم و میں مال سے کہ ال ماطرف سے علع طارق ہے، ور کی طرح ماں ورشر طامر طار ال ہے کہ ال ماطرف سے علع طارق ہے، ور کی طرح ماں ورشر طامر طار قار ہے کا تھم ہے۔

حناہد نے ﷺ پر قیا س کر کے علع کو علق کرنے ہی جازت نہیں دی ہے۔

ورزرش نے الم کھورائیں یا ن میں ہے کہ صلع کو گرہم طلاق قرار دیں تو وہ شراط پر معلق کرنے کو قبول کرے گا، ورشر طرکو قبول نہیں کرے گا۔۔

النصيل كاكل معلق، وصعارح ہے۔

#### د-ط ق:

ورزرش نے" آمھو رہیں یوں سے کہ طاق ساتھر فات میں سے ہے جوشر طارم معنق کرنے کو قبوں کرتے میں اورشر طاکو قبوں نہیں کرتے اللہ

ورطان ق ر تعلیق سے تعلق فقیر و بہت سے مس کل یوں کر تے تعبیر محقائق ۲۰ ۲-۲۰ بد سع الصابع ۲۰ ۵۴ مرد و کلیل ۳۳۵. امرومہ سے ۲۰۸۴، ش ف القتاع ۵ سام، المنکو ۵ سام طبع لفلیح، اور کھے وہ محت جو انموں وہ المقامی سے ۲۰ ۲۳۳ الیں آل ہے۔ ۲ سامند ۲ سام عراضی ہے۔

## تغييق ٢ ١٣ - ١٠ ٧٨

میں، جیسے ال کومشیت جمل، ولادت یا دوہم سے کے قعل پر معتق کرنا، خودھا، ق پر معتق کرنا، ور " نے و لے کسی امر پر یا ہے امر پر معتق کرنا جس کا فیو ت می ل ہو، اس کے علاوہ وہ مس کل آن و بحث مجس ہے، البد اس کی تنصیل کے سے طارق کی ظرف رجوٹ کیا جائے ۔

#### ھ-ظہر:

۱۳۱۱ - با الله الله عقبی وظهر رکومعتی کرنا سیج ہے، وریدال سے کہ ظہر رہ کا اللہ اللہ کرتا ہے اور پیمین ال طرح کد رہ کا اللہ اللہ کرتا ہے اور پیمین ال طرح کد رہ کا اللہ اللہ کرتا ہے، ورطار تی ویمین میں ہے ہر بیک کومعتی کرنا سیج ہے، اللہ جو پی ویواں ہے ہے: "آنت عدی کھنھو آمی الله الحصل الد حست الدار "( گرتم گر میں داخل ہوئی تو تم میر ہے ہے میر کی ما س کی پیٹے المعار "( گرتم گر میں داخل ہوئی تو تم میر ہے ہے میر کی ما س کی پیٹے کہ طرح رہ وی ان عورت کے گھر میں داخل ہوئے ہے جو خب ر

ورزرش نے الحماق رائیں یا ں میا ہے کہ شرط پر تعیق قبوں کرنے اورشرط قبوں نہ کرنے میں ظہارطان ق ب طرح ہے اللہ الدار العصیں کامحل افتہا رائی اصطارح ہے۔

م بد مع المصامع من المعتمد علي و تليل من مام ترح الرقائي من مام . معتمد المعتمد من المعتمد المعت

#### و- عشق ( آز درنا ):

ے ۱۰۰۰ - شرط ورصفت پر محتق ی تعییق مسجے ہونے پر دونوں میں پکھ انتصیل کے ساتھ جسے محتق و صطارح میں دیکھا جائے واقعتی وشعق میں ۔۔

#### ز-مطاتبت:

۸ سا-مکا نبت کوشرط پر معلق کرنا جائز ہے ورال کے ور سے میں کی ہے۔ میں کی تبت کوشرط پر معلق کرنا جائز ہے ورال کے ور سے میں گرز رچی ہے، نیر المحالات کی اصطارح کی طرف بھی رجو تاکر میں سے ۔
''مکا نبت' کی اصطارح کی طرف بھی رجو تاکر میں سے ۔

#### 5-21

9 19 - مذر کوشر طار معلق کرنے کے جو از پر افقہ وشفق میں ، ورجس پر معلق میا گیا ہے ، ال کے حصوں سے کیج مذار پوری کرما سب وفاء (پور کرنے کا سب) نہ پانے جانے ہی وجہ سے و جب نہیں ہوگا ، چنانچ جب وہ چیز پائی جائے جس پر تعییق ہ گئی ہے تو مذار پائی جائے گی ور سے پور کرما ضروری ہوگا ؟ "مذر" کی اصطارح میں اس کی تنصیل ہے۔

#### ط-ول بيت:

- ٣ عاطان صطل ج الموسوعة الكليب المر ١٣٣٠ م
- ۳ بد مع الصامع ۵ ۹۳، هایر و کلیل ۱۳۲۰، طاهید اتفای و ۱۳۸۸. ۱۳۸۵، ش ف القتاع ۱۲ ماستان

دونو پ خالص ولايت ميں ۔

> دوم: وه تصرف ت جوتعیق کو آبول ٹیمیں سرتے: سنے - إجاره:

اسم - شرطیر جارہ کیا تقلی و کے درمیا<del>ں</del> اللہ ق کے ساتھ جا رہیں ہے میرال ہے کہ جارہ پر دیے ہوئے ساما<del>ں</del> و مفعت و ماہیت

ج مع القصوييل ٣٠٠، الاش ووالظام لاس كيم ١٨٠، القتاول البيدية ٢٠٩٠-

مدت جارہ میں موجہ(اجمہت پروپ والا) سے متاجہ(جمہت پر یہنے والا) می طرف معقل ہوجاتی ہے، ور ملکیوں کا معقل ہونا رصامندی کے ساتھ میں ہوسکتا ہے ور رصامندی جزم کے ساتھ ہوتی ہے، ور تعییق کے ساتھ جزم نہیں ہوسکتا ۔

#### ب-اقر ر:

#### ج-الله تعارير يمان:

سام - الله تق لی پر بیاں لانا شرط پر معتق کرنے کو قبوں تبیس کرتا ، چنا نچ جب ہے: ''گرتم اس مسلمین جبوئے ہوتو بی مسلم س ہوں'' تو گروہ می طرح ہوت بھی اس کو سرم نبیس حاصل ہوگا، ور اس ہے بھی کہ دیں بیس دخل ہوتا اس کی صحت پر جزم کرنے کا فائدہ دیتا ہے و تعیق کرنے والا جزم کرنے والانہیں ہے ''

لفتاول البديه ١٠٠٠ من الفروق ١٣٥٠، المقد ١٠٥٠ ير كيصة موسوعة مقلب ١٨٥٠ جارة" و صطلح

- لاش ه والنظام لا س مجيم عدا ٢ شع الهداب، الفتاول البعد به ٢ ٩ ٩ شع المكابعة الأسارميه، الفر وق ملقر الى ١٣٨ شع حديء الكتب العرب، عهام و كليل ١٣٠٠ شع مهر مل مرمو ١٥ عدم شع الفياع ١ ١ ١ ٢ م شع النصر، ير كيصة الموسوء ١ ١٥ س
- n الفروق بلقر افی ۱۳۷۹، معقور مو مشتم ۲۰۰۰، الاش و و تطام مسبوطی ص ۲۰۱۹

النصيل" يرا" واصطاح مي ب-

:2:-,

ه−رجعت:

۵سے حصیہ بٹ فعیہ ورحنابعہ کے دویک رجعت کو کسی شرط رمعیق کرنانا جارہ ہے اللہ

ہ لکیہ نے رجعت کو معلق کرنے مصورت میں ال طور پر ک پی بیوی سے ہے:" گرفل موے نوئم سے رجو تا بیوگا" ال کے بوطل بیونے سے تعلق دو آتو ال بیان سے میں:

یک: یہ وریبی اظیر ہے کہ وہ نہ بھی سیحے ہوں اور نہ اللہ اللہ سے کہ رجعت کی طرح کا مکاح ہے، ورشکاح کسی مدت کے سے میں ہوتا وزیر جعت کوال سے متصل نیت ی حاجت ہوتی ہے۔

ور دوہم قول: یہ ہے کہ وہ صرف الل وفقت باطل ہوں ، اور دوہم قول: یہ ہے کہ وہ صرف اللہ وہ ہوں ، اللہ ہے کہ رجو ت کرنا

لأشه والنظام لاس مم ما ته الفتاون البعدية ١٩٠٣، الفروق ملتم الى مده ١٠٠٠ الفتاون البعدية ١٩٠٠ الفروق ملتم الى المدهم ١٠٠٠ المعموم ١٠٠٠ الموصر ١١٠٠ المرهم ١١٥٠ المرم المتمرية المدارك ١٥٠٠ مرم المعموم التصر المتمري لا الاست ١٥٠٠ مرم المعموم التصر المتمروب

٣ جامع القصويين ٣ م، الفتاول البديه ٢ ١٥ م، لاش ه و تظام مسيوطي ٢ م ١٠ م الفتاع ٢ م ١٠ م. الفتاع ١٥ م

شوم کافل ہے، کہد اس کوس کے معلق کرنے کا اقتیار ہے۔ ایسیس "رجعت" ب اصطارح میں ہے۔

#### و-نوح:

المسلم - حقیہ اور مالکیہ کے مردی ورث فعیہ کے یہاں مذہب مختار میں کاح کوشر طرح معلق کرنا جار بہیں ہے ، حنا بعد کے مردی اللہ ی مشیت کے مار وہ کسی دوہم کی " مدہ " نے والی شرط پر بہتر عظام کو معلق کرنا جار بہیں ہے ، اس سے کہ جھیں کرنا جار بہیں ہے ، اس سے کہ جھیں کرنا کش ف القن ک' میں معلق کرنا جار بہیں ہے ، اس سے کہ جھیں کرنا جار جھی کی کسی شرط سلفتیں سے ، وہ کی کے عظر میں وضعہ ہے ، کہد جھی مطرح می کسی شرط سلفتیں ( سے والی شرط ایر اس کو معلق کرنا جار بہیں ہے ۔ اس

#### ز -وقف:

ے سم - حقیہ کے رویک وقف کو کئی شرط پر معلق کرنا ما جارہ ہے، مثار ہے: گرمیر الا کا م ب نے تو میر گھر مس کین پر صدق موقو ف ہے، ال ہے کہ ال کے یہاں وقف میں تھیر شرط ہے۔

ہ لکیہ نے پنے یہاں تکجیر شرط نہ ہونے ں وہر سے محل پر قیاس کر کے ہیں ہ تعبیق ں جازے دی ہے ۔

ث فعید کے مرویک مینا جامزے ورونف کو معنق کرنا س صورتوں میں سیجے نہیں ہے جو ''زوکر نے کے مش بدند ہوں، جیسے ہے: جب زید '' ج سے تو میں فلاس چیز کو فلاس چیز پر وقف کرنا ہوں، ال سے کہ میا یک ایسا عظر ہے جو چیج ور میدن طرح فوری طور پر وقف

حام و کلیل ۱۳ م، الد حول علی شرح الدروم ۲۰۰ م.

- ۳ جامع الفصوليل ۴ ۵، الفتاول الهديه ۱۸۴۴ تا، حامير و تليل ۲ ۴۸۴. الناج و و تليل و مش مو بر سجليل ۳ ۴ ۴۸، الروص به ۱۸۶۰ مفد ۲۵۲، ش ف الفتاع ۵ مه ۸۹۰
  - ا من الله الله من المناطق من عليه بي ١٠١٣ من مدول المراحد

کردہ چیز و معیت اللہ تعالی وطرف یو بالوکوں وطرف ن کے ہے وقعہ و گئی سے متقل کرنے کا تقاصا کرتا ہے۔

ور جو واقف " ز و کر نے کے میں یہ ہو، چیسے جب رمضاں
" ب نے تو یک نے اس کو محد بنایہ اتو تقوی میں رفعاتی اس کا سیح
ہونا ہے، ور ایسسیل ال وقت ہے جب اس کو موت پر معلق نہ ہیا ہو،
ور گرموت پر معلق کیا ہو چیسے کہا: یک نے ہے گھر کو پی موت کے
جد نظر عربہ وقف ہیں " تو ہیسجے ہوگا میسی ال نے پہلز مایا ہے، ور کو یا یہ
وسیت ہوں ، اس نے کہ قفال کا قور ہے: گر اس کو بی کے ہے قوش
کر نے تو یہ وقت ہے کاربوں ہوگا ۔

حتابیہ نے رہتہ ، وقف کو زید کی ش کسی شرطی کرنے کو با جہر ماہ ہو ہے ہو گا کے بائٹر ردیا ہے ، اللہ کے بائٹر جب فد س ممید نکا تھا زیر وجا نے تو میر اگھر وقف ہے "وفیرہ ، الل سے کہ وہ اللہ چیز میں ملکیت کو مقل کرنا ہے ہوتھلیب ورس ایت پر سی تھی ہیں ہے ، الہذ جبد کی طرح الل کو کسی شرط میں تھی کرنا با جارہ ہوگا۔

ورائن قد المدنے بیاں میا ہے کہ ساکو ال کے وارے میں کسی سنا فرین کے وارے میں کسی سنا فرین نے ال کو میں سنا فرین نے ال کو موت پر معلق کرنے ورزندی میں کسی شرط پر معلق کرنے کو یہ ایر قرار والے۔

ربا وقف و عنی وقت پر معلق کرنا ، جیسی ال کا کہنا : میر الگھر یک ساں تک یوں کے شان کی مقت کے مقت ہے ، تو دو وجو ویس کے سات کا وقت ہے ، تو دو وجو ویس سے یک ورد وقت کے القاضے سے یک کے مطابق وہ مجونیس ہوگا ، ال سے کہ وہ وقت کے مطابق سجیح معلی التا ہے ۔ ورد وہم نے قول کے مطابق سجیح معلی التا ہے ۔ ورد وہم نے قول کے مطابق سجیح ہوگا ، اللہ ہے کہ وہ عنی و کے القطاع کا واللہ ہے ۔ ا

#### ح-وكاست:

۱۹۸۸ - حصیه مالکید و رحنابد کیر دیک و کالت کو کسی شرط پر معتق کرنا

جارات به ۱۹۴۰ و سید: گرزید آج نے تو تم ندن چیز بیچنی بیل میر نے

وکس ہوا اس سے کہ طنوں کا سائی تو کیل تمرف کے احد ق ( تمرف

ک آز دی دے دینا ) کانام ہے ، وراحد آنات سیچیز وس میں سے

میں چو تعییق و شرط کو قبوں کرتی ہیں ، وراس سے ک ال حضر ت کے

مرد کیک موظل می شرط معتبر ہوتی ہیں ، لہذ و کیل کو س می خافت

کرنے کا اختیا رئیس ہوگا ، ور گروکا لت کوز مان و مکان یو اس طرح

مرکسی چیز سے مقید کرد نے تو و کیل کو اس کی می لفت کا اختیا رئیس

ور اُ فعید نے صفت یا وقت رکسی شرط پر و کالت کو معتق کرنے کے بارے میں دو اقو ال عل ہے میں:

دونوں میں صحیح ہیے ہے کہ ایس کریا تمام مقود پر قیاس کرتے ہوئے سیجھے نہ ہوگا ، ال سے صرف وصیت ور مارے مستقل میں ، ال سے کہ وصیت جہالت کو قبول کرتی ہے اور امارت میں حاجت می وجہا سے سے مکینے میں جاتا ہے۔

وہم اون: یہ ہے کہ اصبت پر قیال کرتے ہوئے ہے " ۔

بد سع الصناسع ۱۰ ماراتاع و و تغییل پاش مهم جس، جلیل ۱۹ م مد هال ۲۰ مه ۲۰ م

المحافظ المحاد

۳ معی ۱۳۸۵ بر انموسود الکلید ش واف" و صطل ح واطر ف، حوع

ا بهید انتاج ۵ ۴۸، ش ف الفتاع ۱۳۸۳، معی ۵ ۹۳، پر انمو سود. الفتریه میش ودا ۲۰۰۰ ن صطل ح ن طرف حوع کیجند

ور حکمت حکم کے مشر وٹ کرنے کے تحرک بیا ال مصلحت کو کہتے میں جس ں وجبہ سے حکم مشر و ع ہواہو۔ ال رانعصیل اصولی ضمیر میں دیکھی جائے۔

## حطام کی تعلیل:

اللہ علی وات کے حفام میں صل مدم تغییل ہے ، ال ہے کہ وہ مکم مرتب کرنے کے حفیر بی عام مرتب کرنے کے خیر بی عام حکمت یعی تغیید براقام ہوتے ہیں۔

مولادت، عاوت، ورجنایات وغیرہ کے حنام میں صل یہ بے کہ وہ مطلل ہوں ، ال سے کہ ال کا و روید ریندوں کے مصالح بی رعابیت پر ہوتا ہے، کہذ ال مصالح کو تفق کرنے کے سے ال کے حکام مناسب معالی پر مرتب کئے گئے۔

ورتعدی منام پرتی کئیں میاب تا ، ال سے کہ ن کے تھم کو ن سے غیر کی طرف منتعدی کرنے کا امکان ٹیس ہوتا " ۔ ال و تعصیل'' تعددی'' ی اصطارح میں دیکھی جا ہے۔

### حکام کی تعلیل کے فو کد:

سا- حکام و تعلیل کے ٹی نو مد ہیں ، ان میں سے یک ہے ہے کہ شریعت نے معتوب کو حکام بنانے واللہ ور کتام کرنے واللہ بنانی ہے تا کہ مکلفین کے سے ان کی واقفیت حاصل کرنا ور ن کی پر بندی کرنا مسلوب ہے ۔ "ساں ہوجا ہے ۔

ور منیں میں سے بیاضی ہے کہ حقام زیادہ ٹائل آبوں ور

العديد سيخ على المؤشيخ ١٠ - ١٠ م. من من المجاه المعلى الما الما المواجع المواجع المعامل الما المواجع المواجع ا من ١٠٠٠ -

الموافقات ٣ • • • ٩٠٣ • ٢، البريال ٣ • ٩٥،٨ ٩ هـ ـ

# تغليل

#### تحريف:

ا التعلیل لفت میں "علی یعل و اعتل" یعی مریش ہو ، فہوعلیل سے ماخود ہے، ورمدے مشعول کرد ہے و لے مرض کو کہتے ہیں ، جمع المعنی " ہے۔ ارفعت میں مدے سبب کے معنی میں جمع " نا ہے۔ وراصطارح میں تغلیل اللہ کے شات کے ہے مورش کے توت کو ناہر کو تاہر کو تاہر کرنے کانام ہے، ور یک توں ہے ہے کہش کی ملابت فاہر کرنے کانام ہے، خواہ مدے نامہ ہویا اقامہ " ۔

مدت كى تعريف ال اصول نے بے ال توں سے كى ہے: مدت وه ظاہر ورمنظ وصف ہے جس بر حكم مرتب كرنے سے مفسده دوركر نے يا مصلحت حاصل كرنے بيل سے مكلف كى كونى مصلحت لازم منتى ہو۔

ور جدم کے گئی مام بیان میں سے میکھ یہ میں: سب، باعث، حامل، مناط، دلیل و مقتلسی وغیر د۔

ورمدے کوسب کے معنی میں بھی ستعیاں میا جاتا ہے، ال سے کہ وہ حکم کو نابت کرنے میں مورثہ ہوتی ہے، جیسے قبل عمر میں مدوال وجوب قصاص کا سب ہے۔

ای طرح مدت کو حکمت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے،

مصباح بمعیر مسال العرب، تاع العروس ماردة علل " لقاسوس، النعر بنیات ملح جانی علی ۱

طميبال جمش جوب ملي ۔ ال رانصيل اصولي ضميمه على ديمهي جا ہے۔

#### نصوص كي تعليل:

الم - نصوص التعليل كرفي من اصوكييل كي والقطب في نظر مين: الف یا کہ صل مدم تغییل ہے، یہاں تک کے تغییل بر کوئی دفیل قائم ہوج ہے۔

ب- یا کا صل برا اسف سے تعیس کرنا ہے جس وطرف علم بي اصّا فت كرنا منجح بهوء يها ب تك كهض راتفييل ہے كوني ما فع يايا

ی۔ بیا کہ صل کسی وصف سے تغییل کرنا ہے، پیس کسی یک ولیل کا ہوما ضروری ہے ہو تفعیل کے قاتل وصف ورما تامل وصف کے درمیان اتباز کر سکے۔

و۔ یہ کہ نصوص میں اصل بی نے تعدیل کے تعدید ہے ۔ ۔ ال و العصيل" تعدى" و صطارح وراصولي هميديل ويلهي

## عدت (معلوم بر نے ) کے طریقے:

۵-وہ طریق جن کوجہتر دکام کی مسع جائے کے سے افتیار کرنا

## يباطريقه: نص سريح:

وہ بیہے کر کسی وصف کے ذریعی تعلیل کرنے پر آباب یا سات ے کوئی ولیل یے لفظ سے ایو ٹ کی جائے بولغت میں مذہر اور المسري الموضيح م ١٠٠٠ والطابة مدر م ١٨٠

٣ النبه " حمل التوشيح ١١٠ ١١ ٣ س

شدلال کی حاجت کے بغیر ای کے ہے جنع کیا گیا ہو۔ ال ر دونشمین مین: ور: جس مین وصف کے علم ب ماست میا ىبى يونەن صرحت رىنى بور

روم: جو ''آب یا سنت میں حروف تغییل میں سے کسی حرف سے معلل پيوكر ته پيور

> واسر طريقه:إجماع: تيسر طريقه: ناره ورعبيه:

وہ یہ ہے کالفظ کے مدلوں سے تعمیل لازم ہو، ٹیبیل کالفظ پی وضع سے تحدیل پر ولا الت کر رہا ہو، ال ب ای قشمین میں، ﴿ ن کو اصولی ضمیمدیل ویکھاج ہے۔

## چوتھ طریقہ ہمر ورتقیم:

یہ صل کے اند روصاف کا حصر کر بینے ورال میں جو تفلیل کے الائل ند يوں ال كوباطل كرد ہے كاما م ہے، چنانچ باتى رہ جانے والا بصف تحسیل کے ہے متعمل ہوجا سے گا۔

> يا تجو ب طريقه: من سبت، شبه و رطر د: جس وسف سے تعلیل و جان و وقتمیں میں:

الب۔ جس ں ال کے ویر علم مرتب کرنے کے ہے مناسبت ظام ہوج ہے ، ال کو وصف مناسب کہتے میں ، وہ بیرے کہ کسی سے ظاہر اور مصنبط وصف برحكم مرتب ہوجس برحكم مرتب كرنے سے مفسدہ دور کرنے ہو مفعت حاصل کرنے میں سے مکلف ں کونی مصلحت الازم منتي هوه ال وتعيير" خاله"،"مصلحت"،" ستدلال" و. ''رعابیت مقاصد'' سے د جاتی ہے، ور ال کے شخر ہے کو کر ایج من طرکرہ جاتا ہے۔

محفوظ ہو، بیصد بیٹ ضعیف و اتسام میں سے ہے ۔

ب-جس پر عظم مرتث کرنے کے سے اس و مناسبت ظاہر نہ ہوہ ال و وقتمین میں:

وں: ثارت و طرف سے حض حفام میں جس کا اعتبار مالوف ندیوہ اس کو" وصف طر دی" کہتے میں۔

وہم: ٹارٹ کی طرف سے حض حفام میں جس کا اعتبار مالوف ہوال کو' بصف شہی'' کہتے میں۔

جِهِيْ طريقه: تقيح من طاجهين من ط وردور ن:

یہ پی حقیقت کے اعتبار سے گزشتہ طریقوں بی طرف رقع میں ور نہیں کے تحت مندری میں۔

من دادومسوں میں فارق دعی كر كفر را كوصل سے ملحق كرنے كام م ب-

تحقیق مناطقا یہ ہے کہ جوصورت کل میں مجہز ہیں میں مدے کاہ جود قابت کرنے کے سے جہز دکر ہے۔

دورال: یہ ہے کہ وصف کے باے جانے پر عکم بایا جانے ور وصف کے زریو نے سے عظم مرتفع ہوجا ہے۔

ور الن من مک بیل سے حض میں پہھے سا ف ور تعصیل ہے جس کواصولی ضمیر میں دیکھا جائے۔

#### صريث معلل:

۲ -وہ ہے جس شرکسی یک مدت کا پید جد جو اس و صحت میں افادح (عیب بید کرنے وال ) موہ و وجود ید اس کا ظام افادح سے

لاَ حظام الأمدي ٣٠ ١٥٥، اور الله بي يعد بيضات، أَلَّمُهُ بِ٣٠ التَّسَمِ اللَّ فِي على ٩٢ ، اور على بي يعد بي صفحات، حاشية العيل على جمع ١٣ ١٣، العد "محل التوضيح ١١ ١ - ١٠



تراجهم فقههاء جيد ١٢ مين آنے والے فقہاء کامخضرتعارف ا بدیہ و النہ یہ ۱۳ مار ۴۳ ماہ ٹیل الاجنوع بہامش الدیب ج ۱۵۲۳ عدم ۱۲۲۱۳]

> بن نی ه تم: بیر عبد سرحمن بن محمد نی ه تم بیل: د کے حالات تا ۲ ص ۵ ۱۱ ش گذر کیے۔

ئ می لیلی: ما سی کا سی سی کنار کھے۔

بن فی موسی: میرمحمد بن احمد بیل: ن کے صلاحت ج اص ۲۸ سیس گذر کھے۔

بان ارشیر: پیر سبارک: ن محمد مینی: ب کے مالات کے ۲ص ۵۶۲ میں گذر چکے۔

ان بطال: بيكى ان خلف بين: د كے حالات جام ۲۸ الله يُل گذر كيے۔

، ت تمیم: بیرمگر، ت تمیم مین. ن کے صلاحت جااص ۲۴ میں گذر چکے۔

ئن تیمید ( تقی مدین ): بیاحمد بن عبد کلیم بیل: ن کے حالات جاس ۹۴۹ یش گذر چکے۔

بن میمید: بیر عبد سن م بن عبداللد بین: ن کے حالات ج اص ۲۶ مایش گذر چکے۔ الف

لاآ وی: میجمود بن عبدالله میں: ان کے حالات نہ ۵ص ۵ ہے میں گذر چکے۔

الآمدی: یکی بن بوشی مین: ال کے حالات ج اص ۱۲ میس گذر کیے۔

بر قیم باجوری: یه بر قیم بن محمد باجوری بین: ال کے حالات قاص ۵۴ میں گذر چکے۔

> بر فیم لنخعی: بیرابر فیم من برزید بین: ان کے صلاحہ ج اس ۲۷ میں گذر چکے۔

> > ين في جمره ( ؟-١٩٥٥ هـ)

يو عبد الله بان سعد بان افي جمره، الوحمد از دى الركس بيل ، سهاء عديث بيل سے بيل ، سهاء عديث بيل سے بيل ، مالكى بيل ۔ صاحب " المدخل" ئے " پ سے بيل حاصل بيا ہے ، ور بيل آلاب بيل كثرت سے الل سے قبل كيا ہے ۔ المحضل تصابیق نفس نفس نہ ہے ، ور بیل کا مسلم سے خفف ركيا ہے ، ور الل كو "محتصو ابس أبي جموة" كے نام سے جانا جانا ہے ، "بھجة المعوس" ، ور "الموالي المحسال" عديث بيل ۔

البدة بن ججر المكى: بياحمد بن ججر أيستمى بين: ن كے حالات ن اس ٢٠٣٠ يش گذر يكے۔

بن عيم (١٩٨٣ - ١٢٥٥)

یہ جہ بی سعد بی محر بی تھر بی حکیم ، ابو اکمظھر حلیمی میں ، "پ بی حکیم کے نام سے مشہور میں ، ور افقی و حصیہ میں سے یک و عظ میں ، "پ نے فقد ل تعلیم حسین بی محر بی اربیس ، نو رالبدی زین ور ابوطی بی مہان سے حاصل ہ ، اور "پ سے ابو مواسب بی حصر کی ور ابو تھر شیر زی نے فقد حاصل ہ ۔ بی نبی رکہتے میں : و شق میں طرف ن کے مدر سدیمی درتی دیا ، پھر امیر وائق نے ہو معیں الدولا کے نام سے مشہور تھے ، "پ کے نے یک مدر سد ہو ہو ، اور پھھ دی

لِعَضْ هَا يَضِهِ: "تهسير اللهو ان"، "شوح المهامات الحويوية" الاشرح شهاب الأحبار للعصاعي" \_

[ ناخ الترجم ۵۳؛ لجوابر المصيد ۲،۲۳؛ طبقات المصري للد ودي ۲،۴۰۰ له علام ۲،۲۸۲]

بن حمد ن (۲۰۴۳–۱۹۵۵ )

 بن جریج: بیر عبد ملک بن عبدالعزیر: بین: ان کے حالات جام ۲۹ م یں گذر کھے۔

ين جنك: د تيجه: الخيل بن حمر:

ئ کچوزی: پیرعبد ترحمن بن علی بین: ان کے صلات ج ۲ص ۵۹۳ پش گذر چکے۔

بن حاج: بیرتحد بن محمد مالکی بیل: ان کے صلاحہ جسم ۵۵ میں گذر کیے۔

بن حجب: ان کے حالات ج اص ۲۹ ہمیں گذر کھے۔

بن صد: بيد حسن بن صد بين: ان ڪي ولات ج ٢ص ٥٦٣ يش گذر ڪِي۔

بن حموت: میرمگر بن حموت بیل: ان کے صلاحت تی ۲ ص ۵۶۱۳ میں گذر چکے۔

بن حبیب: بیرعبد ملک بن حبیب بیل: ان کے حالات ج اص ۲ ۲۴ یں گذر چکے۔

بن حجر العسقلانی: ان کے حالات ج ۲ص ۵۹۴ ش گذر چکے۔ بن سرین : بیداحمد بن عمر بین : د کے حالات ج اس ۴۳۲ میں گذر کھے۔

بن سیرین: بیر محمد بن سیرین بین: د کے صلاحت ج اس ۱۳۳۴ میں گذر مجے۔

ین شط(۱۳۳-۲۳۳مر)

یہ قاسم بل خید اللہ بل محر بل اشاط ، ابو محر ، ابو القاسم النہ ری شہیلی میں ، مالکی فقیلہ ورقر النظ کے عالم شخص بیض علوم میں دندگاہ تھی ، سپ نے ابو بی حسن بل رہی ہے ساتم حاصل کیا ، ور ابو لقاسم بل بر او ، میں ابی اللہ نیا اور بی غیاز وغیرہ نے "سپ کو جازت دی ، ور سپ سے ابو زکریا بی مذبیل ، میں حراب ور فاضی او بجر بی شہر میں وغیرہ نے شام حاصل میا۔

لِعض شديف: "أنوار البروق في تعقب مساس المواعد والموروق"، "تحمة الرافص في عدم المرابص" ور "تحرير الجواب في توفير الثواب".

[الدياج ٢١٦] المان شجرة التوراز كيد هنا الأبيتم المولفيل ١٠٥٠]

ئن ثبرمه: بيرعبدالله بن ثبرمه بين: ن كحوالات ن ٢ص ٥٦٦ شرك أر يكير

بن لصباغ: به عبد سید بن محد مبیں: ن کے ملات ج ۳ ص ۵۵ میش گذر کیے۔

ین الصلاح: بیرعثان بن عبد سرحمن مبیل: د کے صلات جام میں میں گذیکے۔ باريكيون كاب تناسب يرشم قد، قام ديش بكونا مب قاض بنايا أبيا البحض قصا بف: الاسوعاية المكبوى "، السوعاية الصغوى " وبنون فقد يش، الصفة المفتي و المستفتي "، "مقدمة في أصول الدين " ورالإيجاز في الفقه الحديث ". [شدرت الذهب ١٨٨٥ الأعلام الرادان مجم الموافيل

> ئن خزیمہ: بیر تکربن اسی ق بیں: ان کے حالات ہی ۸ س ۱۵ ۳ بیس گذر چکے۔

ئن دقیق عید: بیرمحد بن علی میں: ال کے حالات تی مص ۲ م میں گذر چکے۔

ئن رجب: بيرعبد ترحمن بن احمد بير): ان كے حالات ج اص اسم ميش گذر كچے۔

ین رشد: پیچگرین احمد ( کھید ) ہیں: ان کے حالات ج اس ۲ ۴۳ یش گذر کیجے۔

بن رسارت: بیراحمد بن حسین مین. ان کے حالات می ۲ ص ۲ کے میں گذر چکے۔

ئان مرفعہ: بیراحمد ہان محمد میں: ال کے حالات ہے ص ۶۹ مومل گذر کیجے۔

ین تربیر: پیرعبداللدین تربیر بین: ال کے حالات ج اس ۷۲ میں گذر چکے۔ بن لقاسم: بیر عبد الرحمن بن لقاسم ماکنی بیل: د کے حالات جاس ۲۳۴ یس گذر کھے۔

بن قدامه: به عبدالله بن حمد بیل: ن کے حالات جاس ۴۳۸ بیل گذر میکے۔

ئن کتیم: بیچھرین کی بکر ہیں: ب کے حالات جامل ۴ ۴۴ میں گذر چکے۔

ئن کثیر: پیر اما میل بن عمر بین: ن کے صلاحت ت ۷۵ میں گذر چکے۔

بن اللبا د (۲۵۰ – ۳۳۳ س

سیر میرای میں او شاخ ، ابو بکر قیر و فی میں ، بل اللہ و کے نام سے مشہور میں ، مالک و کے نام میں میں اللہ و کے نام میں میں اور سعید احد دو فیر و سے علم فقد حاصل میں ، ور سپ می میں مال سے بار مال ہے ہوں کی سے بی طاقہ حاصل میں ، ور سپ سے بیل حاصل میں ، ور سپ سے بیل حارث اور بیل ابل زمیر نے فقد ی تعلیم حاصل ی ، نیر سپ سے بیل حارث اور بیل ابل زمیر نے فقد ی تعلیم حاصل ی ، نیر سپ سے بیل جم حت نے روایت ی ہے آن میں زیاد بیل عبد الرحمن ور بیل الملت ب بھی میں۔

العض تصافي: "الاثار و العوائد" فل تراء على، "كتاب الطهارة"، "فصائل مكة" ور" فصائل مالك بل أنس". [الديان ٢٥٩ أثجرة التورالاكية ١٨٥٠ للام ٢٥٢ علام ٢٥٢ معمم الموافقيل ٢٠٩١]

> بن مایشون: بیرعبد ملک بن عبدالعزیر: بین: ن کے صلاحت جام ۴۴۹ یس گذر کھے۔

بن حاجہ میں: میرمجمر میں بن عمر میں: ان کے حالات ج اص ۴۴ میں گذر چکے۔

، ن عب س: پیرعبدالله ، ن عب س مین: ان کے حالات ج اص ۱۹۳۸ میں گذر کھے۔

بن عبدالبر: بيه يوسف بن عبدالله مبي : ان كه ولات ج ٢ ص ٦٦ ۵ بس گذر هيك-

بن عبد سن م : بیچر بن عبد سن م بیل: ان کے حالات ج اص ۴۵ میں گذر چکے۔

بن العربي: بيرجمر بن عبدالله بين: ال كحالات جي اص ۴ ۳۴ يش گذر ڪي۔

بن عرفه: بیر محمد بن محمد بن عرفه بین: ان کے حالات ن اس ۲۳۳ میں گذر چکے۔

بن مقیں: یکی بن مقیل میں: ان کے حالات ج ۲س ۵۹۵ میں گذر چکے۔

بن عمر: مير عبدالقد بن عمر بيل: ان كيره لات ج اص ٢ ٢ مهم بيل گذر هيك-

، ن فرحون: بیر بر فیم ، ن علی بین: ال کے حالات ج اس ۱۹۳۸ میں گذر چکے۔

ئن وجه:

ال کے صالات ج اص ۹ ۲۳ ش گذر چکے۔

بن مسعود: ریم عبدالله بن مسعود مین: ان کے حالات نیّ اص ۷۲ مین گذر کیے۔

مفل بن کے: بیٹھر بن کے بیں: ان کے صلات جسم ۴سس میں گذر کھے۔

ئن کمقر کی: یہ اماعیل بن کی بکر ہیں: ان کے صلاحہ ج اص ۲۴ میں گذر کھے۔

ئن الممنذ ر: بینجمد بن ابر جیم بین: ان کے حالات ج اص - سم بین گذر کیے۔

ین نا جی: بیرقاسم بن عیسی مبیل: ان کےحالات ہے ۲ ص ۸ سے میں گذر کھے۔

: تنجیم: بیرزین مدین تن بر میم میں: ان کے صلاحت جام اسم میں گذر کھے۔

ن وضاح ( ۱۹۹ – ۲۸۶ه )

ي محدول وضاح ول بريده وركب سي بياك ول بريدة الوطيد الله

ما لکی میں ، جو میدار حمن ، ل می و یہاندگی کے ''ز دکر دہ نا، م تھے ، ''پ القیمہ محدث ورجا فط حدیث تھے ، ''پ نے بحی ، ال محمد میں خالد ، محمد ، ال مبارک صوری ، ایر عیم ،ال کمند راور عبدالعلات ،ال حبیب وغیر ہ سے روابیت ہیں۔

ور " پ سے احمد بل فالد ، بل ل بد ، بل مواز ، قاسم بل اصلح ورومب بل مسر دوفیر د نے روایت ل ہے۔ حمیدی کہتے ہیں: " پ ش ت سے روایت کرنے والوں ورمشہور سم میں سے ہیں، ور احمد بل فالد کسی کو " پ پر نوایت نہیں د یتے تھے، ور " پ ل بری توفیم کرتے ور " پ کے نفعل ہفتوی ل تعریف کرتے تھے۔

العِضْ تَصَّ عِنْ: "كتاب العباد والعوابد"، "رسالة السلة". ور"كتاب الصلاة في التعليق".

[شجرة التور الزكيد ٢٥١ الديباج المدجب ١٣٩٧ سان كميز الله ١١٦ ٢ كا علام ٤٨٨٠]

> ئن وہرب: بیر عبداللہ بن وہرب ماکنی ہیں: ن کے حالات جائس ۴۴ میں گذر کھے۔

> > ن ويهان (۲۲۷–۲۸۸هـ)

العَصْ لَفَ فِينَا: "منظومة قيد الشوائد ونظم الفوالد"،

بو الخطاب: میم خفوظ بن احمد میں: ن کے حالات جاس میں میں گذر چکے۔

بود وُد: بیرسیمان: تا الاشعث بین: با کے حالات نتاص موم میں گذر چکے۔

بو فرراییجندب تن جناده مین: ن کے صلاحت نی ۲س اعدمیش گذر مچکے۔

بوزید: بیرگھرین حمد بیل: ن کے حالات ہے ص ۱۲ میش گذر کھے۔

بوط مب: بیاحمد بن حمید صنبلی ہیں: ن کے صلات ج ۳ ص ۲۵ سمیش گذر تھے۔

بو الطیب الطبری: بیره مربن عبدالله میں: ن کے حالات ۴۵ ص ۸۰ میش گذر کھے۔

بوسعید گذری: بیسعند بن ما لک بیں: ن کے حالات جاش ۵ مسین گذر چکے۔

بوطور: بيرزيد، ن مهل بين: ن کے حالات ج ۱۳ س ۱۵ ۴ ميل گذر چکے۔

بو معالیہ: میر فع بن مہران ہیں: ن کے صلاحت ہے مص ۸۰ میں گذر کیے۔ "عهد الهلالد في حل قيد الشوالد" فتدعى والروعات ش، ور"بهاية الاحتصار في أوران الأشعار".

[الدرر الكامنة عهم ١٣٢٣؛ شدرات الذبب ١٢١٣، ١ القوالد البهبية ١١١٠؛ مجتم الموافق ٢٠٢١]

> ئن یونس: بیراحمد بن یونس مالکی مین : ال کے حالات تی ۱۰ اص ۲۱ مویس گذر بھے۔

> يو سى قى الرسفر كىنى: بىدىر جىيم بن محكر بيل: ان كے حالات ج اس ۴۳ ش گذر چكے۔

> بو مامد: بیرضدٔ ک بن محبلات بین: ان کے حالات ج ۳۵ ۲۲ میش گذر چکے۔

بوبکر صدیق: ال کے حالات جامل ۴۴۴ میں گذر چکے۔

بو بکر الطرطوشی: بیجرین ولید میں: ال کے حالات قاص ۵ ہے میں گذر چکے۔

بوڻو ر: بيرابر عليم: ن ځا مد عين: ان ڪھالات زندگي جا ص ۴۴ هيش گذر ڪي۔

> بوصنیفہ: بیرالعتمان، من ثابت بین: ال کے حالات ڈاکس موم میں گذر چکے۔

کہتے میں: نا نعی ور ثقتہ میں۔ ہی عبد امبر لر والے میں: "پ حضرت عمار "کے کاتب تھے۔

[ ترز بيب المتهد بيب ١٠٠ ]

بویعلی: بیچرون تحسین میں: ب کے حالات جانس ۹۳ میں گذر چکے۔

بو یوسف: پر لیعقو ب، ن ہر فیم بیں: ن کے حالات ج اص کے ہم بیش گذر کھے۔

ا بی بن کعب: ن کے صلاحت ج ۳۶ س ۴۲۳ بش گذر کیے۔

لا تاى: يەغامدان *گە*رىيى:

ن کے حالات تی ۳۳ میں گذر چکے۔ ن کے حالات تی ۳۳ میں گذر چکے۔

لاثر م: بيه حمد بن محمد بين: ن کے حالات جام ۴۴۴ بین گذر کھے۔

حمد بن صنبل: ن کے حالات ج اص ۸ ہم ہم بش گذر چکے۔

حمد سرقی: بیراحمد بن همزه سرقی بین: ن کے حالات مقاص ۲۵ میش گذر کھے۔ بوعبید: یه لفاسم: ناسه م بین: ال کے دلات ج اص ۵ م میں گذر چکے۔

یوسی: ما ما س سے مرد یوسی بن کی ہر میرہ ہیں: ال کے حالات میں ۵ میں گذر چکے۔

بوعمرو مدنی: پیمثان: ناسعید بین: ان کےحالات جماص ۴۵ میں گذر چکے۔

بوقد به: به عبدالله بن زید بیل: ان کے صلات ج اس ۲ سم میں گذر چکے۔

بومحمد کجوین: بیرعبدالله بن یوسف میں: ان کےحالات ناص ۵۹ میں گذر کھے۔

بوموى لاشعرى:

ال کے صالات ج اص کے مہمیں گذر کے۔

بو ہر مرہ : بیر عبد سرحمن بن صفح میں : ال کے حالات ڈاص ہے م میں گذر چکے۔

بوالبياج السدى ( ٢ - ؟ )

یدی بی بی مصیمی ، ابو الهیائی سدی ، کو الی منا تعلی میں۔ "پ نے حضرت ملی ور حضرت میں را سے رو ایت ق ہے ، اور "پ سے "پ کے دوانو سیٹوں جہری منصور ، نیر ابو و کس ور معنی نے رو ایت ق ہے۔ اس حمال نے "پ کا د کر انقات میں میا ہے۔ مجلی ترجم فقبيء

البر وبن ما زب

ل وزعی: به عبدالرحمن بن عمرو بیں: د کے حالات ج اس ۵ میں گذر کیے۔ سی ق بن راہو ہیہ سی ق بن راہو ہیہ: ان کے حالات ج اص ۹ ۴ ۴ ش گذر کیے۔

السنوی: بیعبد سرحیم بن حسن میں: ان کے حالات ج ۳۳ ۸۳ میں گذر کیے۔

(2-6-9) 19-11

[ | | | | | | | |

> اشہ ب: بیراشہب، ن عبدالعز میز بیں: ال کے حالات ج اص ۵۰ میں گذر چکے۔

مام انحر ملین: بیر عبد ملک بن عبدالله مین: ان کے حالات ج ۱۳ سم ۲۸ مین گذر چکے۔

ائس بن ما لک: ان کے حالات ج ۲ ص ۵۷۹ ش گذر کیے۔

ب

ب جی: پیرسیم ن: ن خلف مین : ن کے حالات جانس ۵۱ میش گذر کھے۔

لجير مي (١١٣١ - ١٢٢١هـ)

بیسیمان بان محمد بان عمر بجیر می ثانعی از به ی میں ۔ آپ ن تبعت مصر کے مغربی گاوں ایس سے یک گاوں او میں معربی میں وطرف ہے، آپ اقید اور تحدث تھے، آپ نے شی موی جیر می بیشی مضم وی ا شی مسی ورشی میں صعیدی سے مم ماصل ہیا۔ العض تصابیف ایس العامیة عدی شواح المصلح ہے "، "التجوید

مس صريف المحاشية على شوح المهجاء "التجويد لعع العبيد" و التحقة الحبيب على شوح الحطيب" -[علية الشراء 1963: اليفاح أمكونا ، ٢٢٨: معم الموافيل م ٢٥٥]

> . بنی رکی: میرمجمر بن سماعیس بیل: من سے حالات ج اص ۵۲ میش گذر مجلے۔

البرء، تن ما زب: من سے حالات ج۴ ص ۸۳ م بیل گذر کیے۔ للبيهقى

ترجم فقباء

کبیہ تی : یہ حمد بن محسین میں: ب کے حالات تی ۲س ۵۵۸ میں گذر چکے۔ البرز دوی البرز دوی: یینی بن محمد بین: ال کے حالات نیّاص ۵۵۳ میش گذر کیے۔

#### بشيرن لخصاصيه ( ٢-٩)

یہ بیر بل معبد ورکہ گیا ہے کہ بیر بل برید بل معد بل صب بل معبع میں ، آپ بل الحصاصیہ ہے شہور میں بصی فی میں ، آپ کانام زهم قد، تو می کریم عظیمی نے آپ کانام بیر رکھ دیا ، آپ نے می کریم علیمی ہے روایت ل ہے ، ورآپ سے بیر بل جبیک اور جمہ کی بل کلیب وغیرہ نے روایت کی ہے۔

[الوصابية 1991: تحمد القابية 1977: تهذيب الهمديب السامة]

> البغوى: يه تحسين: تامسعود مين: ان محصالات ج اص ۱۳۳۳ش گذر چکے۔

لبلقینی: پیمرن رسارت بین: ان کے صلاحت آص ۵۴ میں گذر کیے۔

بېزن ڪيم:

ال کے حالات تی علم اے میں گذر ہے۔

لبہو تی: پیمنصور بن یوس ہیں: ان کے حالات ج اص ۵۴ میں گذر کھے۔

البیضاوی: پیمبداللد: تاعمر بین: ان کے حالات ج ۱۰ص ۲۵ ۳ ش گذر <u>ک</u>ے۔

رمد

التر مذی: میرمحر بن عیسی میں: د کے حالات جام ۵۵ میں گذر کیے۔

لتمر تا ثنی ( آپ کی و ف ت ۱۰۰ صکآ س پی بر برولی )

یه احمد بان ، عمیل بان محمد جهی الدین، ابو محمد، و رکب گی ہے ک

ابو الحبی سی بتمر نا ثنی حقی خو رزمی بیس، تمر نا ثنی خو ارزم کے یک گاو ب

تمر نا ش ر طرف مبعت ہے ، آپ خو رزم کے مفتی تھے۔

ابو سی نیف: "فتناوی التمو قائشی "، "شوح المجامع الصغیو"

اور "کتاب التو او یع"۔

[القويد البهيد 10: جوام المصيدا الا: كشف الطعوب ١٤٢٢ : معجم المولفيس ١٦٤] 7

ی فظ انعر تی: پیرعبدارجیم بن حسین ہیں: ن کے حالات ج۲س ۵۹۴ میں گذر کیے۔

ی کم: بیچربن عبدالله مین: ن کے حالات ج ۲ص ۵۸۰ش گذر میکے۔

مجود کی: پیموسی بن حمد میں: پر کے حالات ج ۲س ۵۸۰ ش گذر چکے۔

حذیفہ: ن کے صلاحت ت ۲ص ۵۸۰ش گذر بچے۔

حسن البصرى: ن كے حالات ج اص ۵۸ م يش گذر چكے۔

حسن بن زیدد: ب کے صلاحت نی اص ۵۹ میں گذر بچے۔

حسن بن علی : ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۸۱ ش گذر کچکے۔ رظ

ثوری: بیهٔ غیان: ن سعید بین: ان کے حالات ج اص ۵۵ میں گذر چکے۔

5

جابر بن عبدالله: ان کے حالات ج اص ۵۹ میش گذر کھے۔

جرمر بن عبداللد: ال کے صلاحت ہی ۳۸ میں گذر چکے۔

جعفر بن خجر: ان کے حالات ج سام ۲۲ سائل گذر چکے۔

#### الخبيل: ن احمد ( ۲۸۹ – ۲۸۸ سر)

یے میں ہیں احمد ہیں محمد ہی خیس ، ابو سعید بھری میں ، ہی جنگ

سے مشہور میں ، "پ سے منی فقید ، ورافاضی تھے ، بے زوانہ میں

الل الر سے کے شیخ تھے ، عدوم ی مختلف نو ش میں د تنگاہ تھی ، "پ

نے مشرق سے مغرب تک دنیا کا سفر میا ، اور صدیث ی ، محت ی ، مسمر قند میں افاضی کے منصب میر ہو تے ہو ہے وفات ہوئی۔

 لحطاب: بیرمحمد بن عبدانرحمن بیل: ال کے حالات ج اس ۵۹ میش گذر کیے۔

لحكم: بيه لحكم بن عنديه بيل: ان كے حالات من ٢ص ٥٨٢ ميں گذر چکے۔

حمادة مي سيمان: ال كے حالات رقاص ١٠ ميش گذر چكے۔

حمارة عسلميه:

ال کے صلاحت کے ۲مس ۵۹۴ کیس گذر چکے۔

حنبل الشيباني: يينبل بن سى ق بير: ال كره لات جم ص ٥٠ م ش كذر يكر.

و

#### يد ووي ( سم سا - ۲۲ س

[طبقات الشافعية ١٢٢٩/١ شدرات الذمب عو ٢٤١٥:

خ

لخطانی: بیر ممد من محمد بین: ان کے صلات میں الاسمیس گذر چکے۔

لخطیب شرینی: ان کے حالات ج اص ۲۷ میں گذر چکے۔ ترجم فقياء

12,20

الحوم الزاهره ١٩٩٥ معم الموافقين ١٩٢٥]

ىدردىر: يەاخمەن مىخىر بىل: سىرىدىن ئىسىدىن مىلىدىن

ان کے صالات ج اص ۹۴ سم میں گذر کیے۔

بد سوتی: پیچمد: ن احمد بد سوتی بین: ان کے حالات ج اس ۱۳ ۴ میں گذر چکے۔

زفر: بيەزفر بن البهذيل بيل: در كهماله تاروزاع (۲۲

ن کے صلاحت جام ۲۲ میں گذر <u>م</u>ھے۔

ئر ہری: پیچھر بن مسلم ہیں: ٹ کے حالات ج اص ۲۲ ہمیں گذر بچے۔

ر بیر بن خامد مجهنی : ب کے حالات ج۱۱ س ۴۳۵ میں گذر ہیجے۔

س

س م بن عبدالله: ن کے حالات ج ۲ ص ۸۹ هیش گذر چکے۔

سمری ( ۲-۶)

یہ ایر نیم بان عمال اور کہاجاتا ہے: این افی العبال، اور کہاجاتا ہے: این افی العبال، اور کہاجاتا ہے اور کہا ہے اور العبال شریک، بل الزماد ور بھتے ہوئیں میں میں اور بھتے ہوئیں میں اور بھتے ہوئیں میں اور بھتے ہوئیں ہے ہوئی ہے اور ایست اور ہوئیں العبال وردوری وغیرہ نے روابیت ال ہے اور ایس العمر المرفز اور النے ہیں: "پ اس حدیث کرنے العمر ہیں العلق ہوں تھیں، یک مرتبر فر اور النے ہیں النظر ہوں ہیں کرنے میں کوئی حربی تبییں ہے ور العلم وغیر افر اور سے ہیں: تھتہ ہیں، ور اس میں کوئی حربی تبییں ہور اس

[ ترز بيب المتهد بيب الراساة ميز ان الاعتدل الروس]

ىر فعى: يېغىدالكرىم: نامحمد ئېن: ان كەھلات جاس ۶۲ مىش گذر كچك

مره یا نی : میرعبد مو حدبن ما میل بین: ان کے حالات ج اس ۲۵ سیل گذر کیے۔

j

نزرکشی: پیچگر بن بها در بین: ال کے حالات نی ۲ س ۵۸۵ پس گذر چکے۔ ترجم فقبوء

السبكى

سهل بن حنيف:

ن کے صلات ج ۱۱ ص ۲ ۲۲ میں گذر چکے۔

سہل بن سعد ساعدی: ن کے صلاحت ہی ۸ س ۲۲ میں گذر چکے۔

يوطى: پير مرحمن بن لي بكر مين: پير عبد رحمن بن لي بكر مين: پير كرد لات بناص 19 مين گذر چك

ش

ق رح اسسر جید: پیمی بن محمد ابحر جانی بین: د کے حالات جیسم ۴۹ میش گذر کھے۔

ش طبی: په بر جیم بن موی بین: ن کے صلات تی ۲ ص ۵۸۸ یش گذر چکے۔

ش نعی: پیچر بن وریس میں: ن کے حالات جام ۲ سامیل گذر چکے۔

الشمر ملسی: ينهی: ناعی بين: ب کے حالات جاس ﴿ ٢ مِيس گذر هِکے۔ لسبكى: يرعبد وباب تاعلى: تاعبد كافي بير: ال كحالات جاص ١٤ ٢ من الأر يكيد

لسبکی: بیملی بن عبد کافی بیں: ان کے حالات ج اص ۱۸ ۴ میں گذر کھے۔

سحون: بیر عبد سام بن معید میں: ان کے حالات ج ۲ص ۵۸۹ میں گذر چکے۔

استرهسی: به مجمد بن محمد بایل: ان کے حالات کی ۲ س ۵۸۷ میں گذر چکے۔

سعد بن لمي و قاص: پيسعد بن ما لک بين: ال ڪھالات ٽاص ٦٩ ۾ پڻ گذر ڪِي۔

تتعيدان جنير:

ال کے صلاحہ ج اص ۲۹ ہم بیش گذر چکے۔

معيد بن لمسيب:

ال کے صلاحت ج اص ۲۹ سم پس گذر کیے۔

سعيدان منصورا

ال کے حالات تے ہے سے ۳۳۷ پیل گذر ہے۔

سمات غارى:

ال کے حالات کی ۱۳۵۹ میں گذر چکے۔

شر بنی: پیچمر بن حمد بایں: ان کے حالات ج اص ۲۵ میں گذر چکے۔

شرو نی: پیش عبداخمید مین: ان کے حالات ج اص الے میں گذر چکے۔

شرت: پیشرت بن ورث بین: ان کے صلاحت آص الے میش گذر کھے۔

شریک: بیشریک بن عبدالله لخعی بیں: ان کے حالات ج ۱۳۸۴ یں گذر کھے۔

لشعبی : بیریا مربن شرحیل بیں: ان کے حالات ج اص ۲۲ سمیں گذر چکے۔

ش ابهمه محلو نی: بیرعبد معزیز بن احمد بیں: ان کے صلات ج اص ۵۹ میں گذر چکے۔

شوکانی: بیرمگر بن علی بین: ان کے صلاحت ن ۲ ص ۵۹۰ ش گذر کھے۔

شيخين:

ال لفظ ہے مر اوک وضاحت جا اس ۷۲ میں گذر پھی۔

ص

صاحب الإنصاف: ييكى بن سيمان امرد وى بين: ن كے حالات جام ۴۹۲ يش گذر كھے۔

صحب بدیان: یه بر قیم ان مسلم لمقدی بیل: ن کے صلات جوص ۹ مایس گذر کھے۔

صحب لتبصرة: يربر أيم ان على الفرحون بين: م حص من كالم على المائدر في - من المائدر في -

> صحب الخالصة: بيرط مربن احمد بيل: ن كے صلاحت ۵۵ ص ۹۰ ميش گذر مجکے۔

ص حب مدرالحق ر: میچر بن علی بیں: ن کے صلاحت جام ۵۹ سمیں گذر کھے۔

ص حب الذخيرة: ميجمود بن حمد بين: دسيكيصة: المرغينا في \_ ب كے ملات بينا ص ۵ م م يس گذر بچكے ـ

صاحب روضة طالبين: يترحيى بن شرف سنووى بين: ب كے حالات جام ۵۵ ميس گذر بيكے۔

ص حب شرح الما قن ع: يمنصور بن يوس ليهو تي بير: ال محالات خاص ۵۴ مين گذر يجد

> صاحب'' عقاوی لتمر تاشیه'': دیکھے: اتمر ناشی،احمد ہیں ،میل۔

صاحب کشاف مقاع: پیمنصورین یوس بیں: ال کے مالات جام ۵۴ میں گذر چکے۔

ساحب لجموع: يدحي بن شرف بير: صاحب مجموع: يدحي بن شرف بير: ال محالات بيدا ص ٩٥ م بير گذر هيد

صاحب منح تجییں: پیم کر بن احمد بیں: ان کے حالات ج ۲ص ۵۹۰ یں گذر کھے۔

ص حب فتح ففار: بيزين مدين بن بيم بين: ال كه والات رقاص الم ميس كذر فيك

صالبين:

ال لفظ سےمر اور وصاحت تاص علم مر گذر چی ۔

عدراشهر ( ۱۸۳ - ۲۳ س

یے عمر بی خید انعظ ہر بی عمر بی ماز دہ ابو محد، حسام الدیں، جسی میں، سپ الصدر الشہیر سے شہور میں، تقیمہ وراصولی تھے، حض کے کابر میں سے میں، ہے والدیر باب الدین الکیبر خید انعظ ہر سے تقامان تعلیم بابل ، مان و سے من ظر دکیا، ورفقہا وکودری دیا۔ ورث دسپ ن

رے سے فیصد صادر کرتے تھے، آپ ں وفاع بخیایت شہید کے ہولی۔

العمدة المعتي والمستعني"، "شرح أدب العاصي المحمدة المعتي والمستعني"، "شرح أدب العاصي للحصاف"، "شرح الجامع الصغير" ور "الواقعات الحسامية".

[القويد البهيد ١٣٩٥؛ كجوابر المصيد ١٩٩١؛ الأعلام ١٢١٤، ١٢٤ مجتم المولفيل ١٩٩٠]

> الصيد لا ني: بيمجر بن و وُو مين: ما ڪے حالات جي اص ٩ ٣٣ يش گذر ڪيے۔

> > 6

طاؤك:

ن کے حالات تی اص ہم سے ہمیش گذر چکے۔

الطمر نی: بیرسیمات بن حمد بیں: ن کے حالات ق۲ص ۵۹۱ شگار چکے۔

الطحاوی: بیراحمد بن محمد میں: د کے حالات ج اس ۲۲ میں گذر کیے۔

الطحطاوی: بیاحمد بن محمد ہیں: ان کے حالات ن اس ۷۵ میں گذر ہے۔

ع

پائد:

ال کے حالات ن آص ۵ ہے میں گذر چکے۔

عبد لجيار: ناغمر ( ؟ - ٢١٠ه كي بعد )

یہ عبد ہے ، ہی عمرہ الوعمر، ورکب جاتا ہے: او الصباح ، یلی اموی یعی مو یوں کے "زاد کردہ نا، م میں ۔ "پ نے زہ ی ، ہا کہ کہ رہ عفرت ہی جو لی کے مولی تا تع ، رہید، ور تھی ہی سعد اللہ ری وفیر ہ سے رہ میں ہی ہی ہی ہی ہی وقیر ہ سے رہ اللہ بی استحد، ہی ور شپ سے رشد یل ہی سعد، ہی میں رک ، ہی ور شپ سے رشد یل ہی سعد، ہی میں رک ، ہی وسب ، ور افاری الوعبد الرحمن وفیر ہ نے روابیت و سے روابیت و بھی نہیں میں ۔ بی افی حاتم افر ہ تے میں: مین سعد کا کہنا ہے کہ الل کی جو لئم تھے ہیں: مین سعد کا کہنا ہے کہ الل کی کئیت ابو الصباح ہے، افر یقد میں قیم تھی، ابو زرعہ سے روابیت کرنے میں اثنی تھے، وائی افد بیٹ ( غدط حدیثیں یوں کرنے و لے ) میں، میں شرے اللہ کے میں گئو الل میں کوئی حریث میں ہیں کرنے و لے ) میں، میں کہنے اللہ کے میں گئو الل میں کوئی حریث میں ہیں کرنے و لے ) میں، میں کے اللہ کے میں گئو الل میں کوئی حریث میں ہے۔

[ تبذیب التبدیب ۱۹۳۳]

عبدہ ت حمید ( ۳۰ - ۲۳۹ه ) یا عبد ال حمید ال تصر ، ابو محمد شی میں ، کہا گیا ہے کہ ال کا مام

لعض تصابيف: يكري كالمسلم" وريك "تفسيو" ـ

[شدرت الذهب ۱ ۱۳۰۰ تذكرة الله ط ۱۰۴ اللهب ۱۲۹۸ مادم ۱۲۹۹ مادم ۱۲۹۹ ا

> عبد مرحمن بن نی بکره: ب کے حالات ہ مص ۴۴ میں گذر چکے۔

> > عبد رحمن: ناتر مد ( ؟ - ۵ ۱۹۵ هـ)

یا عبد الرحمن بل حروارہ بل عمر ویل سوء او حروارہ سلمی میں۔ سپ نے سعید بل المسیب مصطلعہ بل علی اور عمر ویل شعیب وغیر و سے رو بیت ل ہے، ور سپ سے تو رکیء وز علی ماہ مک بسیم ب بل جور ورصائم بل مامیل وغیر ہ نے روایت ل ہے۔

محمد بن عمر و کہتے ہیں: "پ تھند ور میٹر احد بیث تھے۔ وی دس نے "پ کالڈ کرہ تھا۔ میں میا ہے، ور کہا: معطی کر جاتے ہیں۔ وی معین کے حوالہ سے اسی ق فر ہاتے ہیں: صالح شخص ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں: ال می حدیثیں اسی جاتوں ہیں ہو، ور ال سے ستدلاں نہیں میاج ہے گا۔

[ تربّه بيب العبد بيب ١٣١٨]؛ ميز ال الاعتدال ٢ ، ٥٥٦]

عبد رحمن بن يعمر ( ؟ - ؟ )

یہ میں ارحمن ہیں یعمر ذیعی میں، ہیں جمر نے کہا: کی کئیت
ابول سود ہے، سپ صحابی میں اور نبی کریم عطیعی ہے "العجم
عوفہ" ( مح توعرفات کے قیام کانام ہے )ئیر دباء (لوں کے حصلکے
سے بنا ہے ہوئے ظرف) ورمزفت ( نارکوں مد ہو ظرف) سے
میں فعت بی عدیدی بروایت بی ہے۔ ورسپ سے بکیم ہیں عدن ولیش
نے رو بیت بی ہے، ہیں ججر کہتے میں کہ ہیں حال نے "العجی ہے" میں
یوں میں ہے کہ سے کی تھے، اورکوفاریس تھے۔

[الأصاب ٢ ٢٥٠٥؛ سد الغاب ١٩٩٥، الاستيعاب ٢ ١٩٥٨: تبذيب التهديب ٢ ١٣٠١]

عبدالعزيز بخاري ( ٢٠ -٠٠ ١١٥٥ )

ی طبداهن بر بل احمد بل محمد مل الله یک بخدری میں اسپ حق القیمانیر ساء اصور میں سے میں افقاد ل تعلیم ہے بی محمد ما برش سے حاصل کی اور حافظ اللہ میں الکیبیر محمد بنی رکی اگر دری بہم اللہ میں محمر سکی ا ابو ایسر مجدید دوی ور عبد الکریم برد دوی وغیر دسے بھی سب فیض میں۔ ور سپ سے قوم اللہ میں محمد کا رہ ورجال اللہ میں محمد بال محمد اللہ میں محمد برسمجد خی زی وغیر دینے معم حاصل میں۔

بعض تصابف: "شوح اصول البردوى" جمل كا نام "كشف الأسوار" ب، ور"شوح الصنحب الحسامي" -[القولد البهيد ٩٥؛ جوام المصيد المحامة لريام م حاماة مجم المولفيل ٢٩٢]

عبد لقاور بحید نی ( ۲۱ س-۲۱۵ ه ) به مبدالقاور بن موی بن عبد الله بل جنگی دوست مسنی، ابو محد

جیوا فی ہوئی، فی میں میں جیوا میں حرف مبت ہے، جوطہ ستاں کے حد مشہور رماد قاسے مؤوجو فی میں بخد اوستقل ہوئے ہم ورتصوف کے شیوق کے سے ادافات ں مور سایب وعظ میں مہارت حاصل موقاد ہ تعلیم حاصل ہ مدیث ہیں محت ہی مادب پڑھا، وربخد ادامیں تقریب و قام کے صدر فشیں ہیں گئے۔

امام احمد کے مسلک میں ابو الوفاء بل محقیل، ابو الحطاب، ابو محسن محمد بل لقاضی اور می رکٹخر می سے فقد حاصل د

العض تف في: "الغلية نظالب طويقة الحق"، "الفيوصات الوبالية" مر "الفتح الوبالي".

[ شررت الذهب عهر ١٩٨٤ بدييه والتي بيه ١٦٢ ٢٥٢ الأعلام عهرا كالأعجم الموافقين ٥ ، ٤٠٠]

عبداللدين سائب (؟-؟)

سیر عبد الله بن ساس كندى ، وركباج نا ہے كہ شيب فى كوئى الله بن مقل بن مقرن ، سیب مندل الله بن مقل بن مقرن ، مين الله بن مقرن ، حضرت أوج بره ورحضرت عبدالله بن قل ده مى رفي كوئى سے روابيت ل ہے ، اور سيب مي مقرن الو سى قل شيب فى بحو ام بن حوشب ور غيا مى فرى مين وابيت لى ہے ، اور سيب لى بحو ام بن حوشب ور غيا مى فرى وابيت لى ہے ۔

یں معیمی، ابو حاتم اور نسانی کہتے میں: تُقد میں۔ اور بی حمال نے کے کا ننڈ کروڈ تُقاعہ 'میں ہیا ہے۔

[ تبدّ يب التهديب ١٥٠ - ٢٣ : ميز ال الاحتدال ٢ - ٢٢ ]

عبدالله، تعمرو:

[الرصاب ١٣٩٨: تهذيب التهديب عر١٢٩٠: الاعلام

[4 0

ال کے حالات ج اص ۲۷ میں گذر ہے۔

عدوی: پیلی: تا احمد مالکی بین: ب کے صلات تی اص علام عمل گذر ہے۔

عبد ملك بن يعلى: ال کے حالات تی ۵ ص ۹۰ میں گذر کے۔

الروه أن تربير: ن کے صلاحت ت ۲ص ۵۹۴ ش گذر کھے۔

عثمان بن في عاص: ال کے حالات ج ۲ ص ۵۹۳ میں گذر چکے۔

عز بدين بن عبد سام: ن کے صلاحت تی ۲ص ۵۹۴ ش گذر ہے۔

عثمان بن عفان: ال کے حالات ج اص ۷۷ میں گذر ہے۔

عقبه بن سامر:

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۹۵ ش گذر چکے۔

عدى بن حاتم ( ؟ - ٢٨ هـ)

: ن رسخا وت ضرب المثل ہے۔

عطاء بن سلم: ن کے صلاحت ج اص ۲۷ میں گذر ہے۔

پيدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشري ، اوطريف، ١٩٠ عنوں حض ابو وہب طانی میں ، '' ہے صی نی میں ، جبرت کے نویں سال ا کے سام قبول میاہ کے نبی کریم عظیمہ ورحفرت مرا سے روامیت و ہے، کے ہے مروی حربیث، عبداللہ بر معطل بر مقرب، عام طعنی جنفرت مبدالله ال عمر وربدال این اکماند روغیره نے روامیت ں ہے، وہ زمانہ جاہیت اور سام دونوں میں تبہید طے کے سروررہے میں معرک رہ ویل سے نے ج سے کا ما مے نجام د ہے، یہاں تک کہ ہیں شیر کہتے ہیں: "پ تہید ھے میں پید ہوئے والوں میں سب سے ہتر ، ورال میں خیروہر کت کے عتمار ہے سب ہے ہر ھاکر تھے، فتح عرق جمل بطقیں ورنبروں میں حضرت فی کے ساتھ شرکت و اس میں حاتم طالی کفر زند میں

ن کے حالات ج اص ۲۸ میں گذر جکے۔

علقمه بن قبيل:

ن کے صلاحت جائس ۲۷ میش گذر چکے۔

سى بن في طارب: ن کے صلات ج اص 4 کے میں گذر <u>ک</u>ے۔

عمر بن الخطاب:

ان کے حالات ج اص 4 کے میں گذر کیے۔

عمر بن عبدالعزير:

ان کے حالات ج اص ۲۸ میں گذر کیے۔

عمران بن حقيين :

عمروبن شعيب:

ان کے حالات ج م ص ۵۸م میں گذر میے۔

ان کے حالات ج ۲ ص ۹۵ سم ش گذر میکے۔

ان کے حالات ج اص ۸ م میں گذر کیے۔

عمروبن العاص:

الغزالي: پيڅر بن محر بين: ان کے حالات ج اص ۸۱ میں گذر کیے۔

فضاله بن عبيد ( ؟- ٥٣ هـ)

به فضاله بن عبيد بن با فذ بن قيس بن صهيب، ابومحمر، انساري اوی ہیں، آپ صحابی ہیں، درخت کے بنچے بیعت (بیعت رضوان) كرفے والول يل سے بيل، احد اور بعد كفر وات يل شريك رے، فتح شام ومصر میں شرکت کی۔آپ نے بی کریم علیہ حضرت عمرٌ اورحضرت إو الدرداء عروايت كي-اورآب سابوعلي شمامہ بن شفی معنش بن عبر الله صنعانی، اور ابو بیزید خولانی وغیرہ نے روايت كى ب-آپ سے بچاس احاديث معقول بين-

[ترزيب الترزيب ١٠٤٨، الإصاب ١٠٠٣؛ الاستيعاب ١١٠١٢ الأعلام ٥١٩٣٣]

القاسم بن محر بن ابي بكر الصديق: ان کے حالات بی ۲ص ۵۹۷ میں گذر میکے۔

تراجم فقنهاء

قاضى حسين

قاضى حسين:

ان کے حالات ج ۲ص ۵۹۸ ش گذر کھے۔

قاضى خال:

ان کے حالات ج اص م ۸ م میں گذر کے۔

قاضی شرتے: بیشرتے بن الحارث ہیں: ان کے حالات ج اص اکے میں گذر کچے۔

قاضی عیاض: بیر عیاض بن موسی ہیں: ان کے حالات ج اس ۴۸۳ میں گذر کھے۔

قاده بن دعامه:

ان کے حالات ج اص ۸۴ میں گذر کھے۔

اَلْقُرِ ا فَی: بیاحمد بن اور لیس ہیں: ان کے حالات ج اص ۱۹۸۴ میں گذر بچکے۔

القرطبی: پیچمد بن احمد بیں: ان کے حالات ج ۲ص ۹۸ ۵ میں گذر کچکے۔

القفال: پیمگربن احمدالحسین ہیں: ان کے حالات ٹی اص ۸۵ ہم میں گذر چکے۔

القليو ني: بياحمد بن احمد بين: ان کےحالات جام ۸۵م ميں گذر ڪيے۔

ک

الکاسانی: بیابو بکربن مسعود میں: ان کے حالات جاس ۸۶ میں گذر بچے۔

الكرخى: بيعبيد الله بن الحسن بين: ان كے حالات جاس ٨٦ سيس گذر كيے۔

کعب بن مجر ہ: ان کے حالات ت<sup>ح م</sup>ص ۵۹۹ یش گذر <u>ک</u>ے۔

ل

لیث بن انی سکیم (۲۰ کے بعد ۸- ۱۳۸ ھ)

یہ لیث بن ابی سلیم بن زنیم ، ابو بکرکونی ہیں۔ آپ تحدث ہے،
آپ نے حضرت ابو ہردہ ، معنی ، مجاہد، طاوس ، عطاء اور عکر مدوغیرہ
سے روایت کی، اور آپ سے توری، شریک، ابوعوانہ اور ابو اسحاق
فراری وغیرہ نے حدیث نقل کی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:
لیٹ بن ابی سلیم مضطرب الحدیث ہیں، لیکن لوکوں نے ان سے

تراجم فقنهاء

ما لک

المروزی: بیرابرا جیم بن احمد ہیں: ان کے حالات ج۲ص ۲۰۲ میں گذر کھے۔

المزنی: بیاساعیل بن محیی المزنی ہیں: ان کے حالات جاس ۴۹۲ میں گذر کیے۔

مسلم: بيمسلم بن الحجاج بين: ان كے حالات جات م ۶۲ ميں گذر كيے۔

المسو ربن مخرمہ: ان کےحالات ج ۲س ۲۰۲ میں گذر کیے۔

مصعب بن سعد بن الي وقاص ( ؟ - ١٠١٠هـ)

یہ مصحب بن سعد بن ابی وقاص ، ابوز رارہ ، مدنی زجری ہیں۔
آپ نا بعی ہیں۔ اپنے والد ، نیز حضرت علی ، حضرت طلی ، حضرت عکر مد
بن ابی جہل ، حضرت عدی بن حاتم ، حضرت ابن عمر و ، حضرت زبیر بن
عدی اور حضرت عکم بن محتید وغیرہ سے روابیت کی۔ این سعد نے اہل
مدینہ کے طبقہ نا نبیہ میں ان کا ذکر کیا ہے اور کہا: " آپ تقند اور کیئر
العدیث منے '۔ ابن حبان نے آپ کا ذکر تقات میں کیا ہے۔ جی ل

[ تيذيب النهذيب ١١٠ - ١٦ ؛ طبقات ابن سعد٥ / ١٦٩]

مطرف بن عبدالرحمٰن : ان کےحالات ج۲ص ۲۰۹۳ میں گذر کیے۔ عدیث نقل کی ہے، الوحم تطبیق کہتے ہیں: ابن میں ناید بن ابی سلیم کو ضعیف قر اردیتے تھے۔ احمد بن یونس نضیل بن عیاض کے حوالہ سے کہتے ہیں: کیٹ ہیں: کرف بن ابی سلیم منا سک کے بارے میں اہل کوف میں سب کہتے ہیں: کیٹ بن ابی سلیم منا سک کے بارے میں اہل کوف میں سب سے زیا دہ نکم رکھنے والے تھے۔ ابوداؤد کہتے ہیں: میں نے بحی ہے کیٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز فر مایا: ان میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز فر مایا:

[طبقات این سعدام ۴۲۴۳؛ تبذیب البهزیب ۱۳۸۸؛ شذرات الذهب ار ۷۰۲؛ سیراعلام النبلاء ۱۲ رو ۱۷]

م

ما لک: بیه ما لک بن انس بیں: ان کےحالات ج اص ۸۹ میں گذر چکے۔

الماوردی: پیملی بن محمد میں: ان کے حالات ج اص ۹۰ میں گذر بچے۔

محمر بن حاطب: ان کےحالات جسم ص ۲۱ میں گذر چکے۔

المر داوی: پیلی بن سلیمان میں: ان کےحالات ج1ص ۹۲ میں گذر کیے۔ تراجم فقياء

معاوية بن الحكم

معاوية بن الحكم:

ان کے حالات ج ۱۰ ص ۷۹ سیس گذر چکے۔

معقل بن سنان ( ؟ - ١٣٥ هـ)

یہ مطال بن شان بن مظہر، ابو محد، انجعی بیں، آپ صحابی اور بہادر سپر سالاروں میں تھے، خین اور فتح مکھ کے دن ان کی قوم کا جھنڈ انہیں کے باس تھا، انہوں نے بروٹ بنت واثق کی شا دی کرانے کا واقعہ نبی کریم علیہ ہے روایت کیا ہے، اور آپ سے حضرت عبد اللہ بن عمر بسر وق ، علق یہ اسود، عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود، اور حسن بھری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

[تبذیب البندیب۱۰ر۱۳۳۳؛ الاصابه ۱۳۸۳، الأعلام ۱۸۵۸۸]

> المناوى: يىچىرعبدالرۇوف بىي: ان كے حالات ج١١ ص ٣٣٥ يى گذر يچے۔

> > موسى بن عقبه:

ان کے حالات تی ۲مس ۲۰۴ میں گذر میکے۔

میمون بن مهران: ان کےحالات ج-اص 24 سویں گذر کیے۔

ك

النحى: بيدابرا بيم النحى بين: النحى: الذي عالات جام ٢٤ ٣ ين گذر <u>ڪي</u>۔

النووی: پیری بن شرف میں: ان کے حالات جاس ۹۵ میں گذر کیے۔

٠

ولى الله ويلوى (١١١٠-١٧١١هـ)

بید احمد بن عبد الرحیم بن و جید الدین بن معظم بن منصور، ابوعبد العزیز، بندی بین، شاه ولی الله دبلوی کمام مے مشہور بین، آپ حنفی فقید سے، اورکی علوم میں آپ کودرک حاصل تھا۔ احد

البحض تصانف: "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد"، "حجة الله البالغة"، "الفوز الكبير في أصول التفسير"، "الإنصاف في بيان سبب الاختلاف" اور "الإرشاد إلى مهمات الإسناد".

[الماً علم الربع مهما : ألجيد وفي الاسلام رسم مهم: مجم أمولفين الرساس]